

# دَارُالاِفْمَا مِعَهُ فَارُوقِيهِ كُراجِي كِحِهُ زَيرِيِّكُرا بِي دَلائل كِي تَخْرِيجِ وحَوالهُ جَاتِ أُورِ كَبِيبِوشِ كُمَا بَتَ كَيساتِهِ

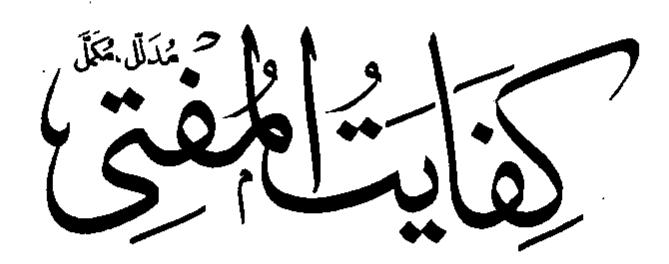

مُفَى عَظِمَ صَرِّتْ مَولاً مَامُفِى مُعَكَّ كِفَايتُ اللَّهُ دِهُ اَيْتُ مُعَكَّ كِفَايتُ اللَّهُ دِهُ اَيْتُ

(جلد)

كِتَاكِلُوكِقِفِ،كِتَاكِلُمُعَاش

﴿ إِذَا الْمِنْ فِي الْمُورِينِ اللَّهِ الْمُورِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّ

# كاني رائث رجسر يشن نمبر

اس جدید تخ تنج وتر تبیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کرا جی محفوظ ہیں

بااهتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی انتاء تکیل بریس کراچی-

ضخامت: 3780صفحات در و جلد كمل

.... ﴿ ..... ﴾ .

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى اداره اسلاميات • 19- اناركلي لا بور مكتبه سيداحم شهبيدًاروه بازار لا بور مكتبه امداد مي في في مهبيتال رود ما تان مكتبه رنمانيه ۱۸ - اردو بازار لا بور

بیتالقرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 تا بھرروڈ لا ہور تشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی یونیورٹی بک انجنسی خیبر بازار پشاور

# ويباچه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

امت ابعد. یکفایت المفتی کی جلد ہفتم قارئین کے پیشِ نظر ہے۔ جلدا قال کے دیبا ہے میں عرض کیا گیاتھا کہ جو فقاوی جمع کے بیں وہ تمین سے لیے گئے بیں۔ اول وہ فقاوی جو مدرسدا مینیہ کے رجسزوں سے لیے گئے بیں۔ ایسے فقاوی بچپان یہ ہے کہ افغالمستفتی پرنمبر بھی ہے اور ستفتی کا نام ومخصر پتہ اور تاریخ روائلی بھی ورج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سہروزہ الحق نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو سہروزہ الجمعیة سے لیے گئے بیں۔ ان میں لفظ سوال کے نیچ اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوی جو گھر میں موجود سے بابا ہر سے حاصل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے دہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاوی کی گل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر بل نمبر ہے۔ بیجلد ہفتم جوآپ کے پیشِ نظر ہے اس میں درج شدہ فقاوی کی اقسام کی تفصیل ہیہ ہے:

رجٹروں ہے ۲۲۱ الجمعیة ہے ۳۲۸ متفرق ۱۰۵ کل ۳۲۸ جاروں ہے جاروں ہے ۳۲۸ کی تعداد تین ہزار تین سوچورائی (۳۳۸۳) ہوئی۔

جلداق سے جلد ہفتم تک کے کل فقاوی کی تعداد تین ہزار تین سوچورائی (۳۳۸۳) ہوئی۔

اس کے بعدانشا ، اللہ جلد ہشتم ہے جو کتاب البیوع سے شروع ہوتی ہے۔

فالمنة لللہ او لا والخوا ا

احقر حفيظ الرحمان وأصف

|   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |

# فهرست عنوانات

|              | كتاب الوقف                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | يىلاياب : مسجد كى بناو تغمير                                                                            |
| 70           | فصل اول مسجد کے بنائے اولین اور بانی                                                                    |
| ,            | مسجد کے بینچے د کانمیں تغمیر کرنے کا قلم                                                                |
| •            | مسجد کے نیجے بنائی د کانوں پر ذاتی ملکیت کاد عویٰ کرنا                                                  |
| 77           | فصل دوم : بنائے اول کے بعد غیر مانی کے تصر فات                                                          |
| •            | م جد کے نیچے خالی جگہ ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا تھم                                                  |
| ۲۸           | م تجد کی آمدنی کودوسری مسجد مدرسه ، فقراءوغیره پر خرج کرنے کرنے کا هم                                   |
| 79           | منبوط اور متحکم مسجد گراکراس کی حبکه نئی مسجد تغییر کرنا                                                |
| ۳.           | متجدے صحن کے پنچے د کا نیمی ناگر کر اید وصول کرتا                                                       |
| <b>    -</b> |                                                                                                         |
|              | م جد کی دیوار کی جگه مسجد ہے ہاہم بھالنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ,            | تبر سان جانے کے لئے مسجد ہے راستہ لینا                                                                  |
| 77           | بر حال بات ہے ہے جبد ہوتے وہ حدیدہ ۔<br>مسجد مکمل ہونے کے بعد دوسری میں اینانا                          |
| *            | م بین دینی علوم کا در س دینا                                                                            |
| #            | ب ت بیات با متحد کے صحن میں شامل کرتا                                                                   |
| ٣٣           | مسجد کی ضروریات کے لئے خالی زمین پر امام کا حجر ہاور                                                    |
| *            | تا جائزر سومات کے لئے مکال بناتا                                                                        |
| ۲۳           | مسجد کے کئے وقف اس مسجد پر خرق کیا جائے                                                                 |
| #            | یرِ انی مسجد کی کیچھ زمین پر مسجد کی آمدنی کے لئے د کا نمیں بنانا                                       |
| *            | پہلی مسجد کے غیر آباد ہونے کااندیشہ ہوتے ہوئے دوسری مسجد بنانان                                         |
| 70           | مسجد بننے کے بعد پنچے والی د کان کو چائے قانے کے لئے کراپیر پر دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| •            | منجدے قریب ہے ہوئے بیت الخلاء کو منجد سے دور کرنے کا ظلم                                                |
|              |                                                                                                         |

| صفحه     | عنوان                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r <      |                                                                                  |
| #        | مسجد کی سیر هیال کبوتر بازوں کو کرایہ پروینانا جائز ہے                           |
| 71       | مسجد یاضروریات مسجد کے لئے وقت شدہ زمین پر مسجد بنانا                            |
| ۳.       | قبرول کے اوپر مسجد تقمیر کرنا                                                    |
| 4        | متجد کے صحن میں حوض اور پاخانہ و غیر دینانے کا تھکم                              |
| וא       | فصل سوم : مسجد کوکسی دوسر می جبگه منتقل کرنا                                     |
| ,        | مسجد پودوسری حبکه منتقل کرنے کا تنگم                                             |
| مم       | مبجد کو منتقل کرنے ،گرانے اور دوسری ضروریات میں لانے کا حکم                      |
| 4        | مسجد کو بھی عوض یابعوض مٹرک کے لئے دینا جائز ہے                                  |
| ۳۳       | ایک مسجد کے علاوہ دوسری مساجد کو تھتم کرنا ناجائز ہے۔                            |
| ,        | آبادی نهتم ہو جانے کی صورت میں مسجد کا تحکم                                      |
| الم الم  | نصل جهادم: مسجد ضرار                                                             |
| #        | کیا آج کل بھی کسی مسجد کو مسجد ضرار کہ سکتے ہیں ؟                                |
| 19       | کیالام ہے جھڑے کی وجہ ہے علیجد دینائی ہوئی مسجد "مسجد ضرار" کھائے گئی ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲٦       | 🖠 فصل چېم : زمين غير ، و قوفه په مسجد بنانا                                      |
| 4        | کے پید پر لی ہو کی زمین پر مسجد ، مار تغلی مسجد کملائے گی                        |
| 4        | آ آیا عارضی مسجد کو بھی ہمیشہ کے لئے باقی ر کھا جائے                             |
| #        | ا مار عنبی مسجد کی تغمیر میں حصہ لینااور چندود ینابھی ثواب کا کام ہے             |
| 4        | ا مار صنی مسجد حکومت کے شتم کرنے تک مسجد رہے گی                                  |
| ۴٦)      | سر کاری زمین پر بالاحبازت مسجد تغمیر کرنا                                        |
| ۵٠       | راسته کی زمین پر مسجد باید رسه بنانانانا                                         |
| اه       | حرام مال سنه یامضه و به زمین بر بانی و فی مسجد مین نماز پژههنا مکروه ہے          |
| ۲۵       | مسجد کودوسری جبکه منتقل کرنے کا حکم یا دیستان کرنے کا حکم                        |
| 4        | مالک ہے جبر اوصول کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا                                     |
| ۳۵       | سراپه پړلې ډو ئی زمین مسجد بنا                                                   |
| ېم       | عير موقوف زمين پر مسجد کا تحکم                                                   |
| <u> </u> |                                                                                  |

مسجد کے صحن میں مدر سہ یاا سکول قائم کرنا۔۔۔۔۔۔

مسجد کی دیوار پرایتی دیوارر کھنانا جائز ہے .....

معجد میں ہے رات نانے کا تحکم .....

مسجد کی زمین برذاتی مکان بوانا......

فصل تنم : مال مسجد کے مصارف ....

مسجد كاير اناسامان اور مليد فروخت كرنان

ا بک مسجد کی رقم دوسر می میں خریج کریا

فصل وهم : مسجد مين ناجائزر قم الكانا.

ناجائز آمدنی والول سے چندہ لیما۔

مسجد کے حوض پر ذاتی مکان بنانا .....

صحن مسجد ماین موجو در قبه بر کشر له نانان ......

مسجد کی آمدنی ہے امام اور موذن کو تنخواہ دینا جائز ہے۔

ظهر اور مصر کی نمازا کثر ناغه کرنے والے امام کی تنخواہ کا تھلم.

حمامها حمااه ورحلال مخلوط آمدنی ہے بینی جوئی مسجد میں نماز پڑھنا

ہا تے مسجد کے علاوہ دوسری مساحبد بنانا.....

فصل بفتم : تعدد مساجد.....

سجد ک**ی زمین یاد واریر قبضه کر لینے کا حکم** ن

4

41

75

70

4

4

77

44

Ŋ

4

79

| صفحه       | عنوان                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.         | سودی اور غیر سودی رقم ہے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا                                                |
| ,          | حرام اور حلال رقم ہے منائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا تھم                                           |
| ,          | سود لینے والول کی رقم مسجد پر لگانا                                                                  |
| <1         | جائز اور نا جائز آمد نی ملا کر کتوال اور مسجد بینانا                                                 |
| <b>4</b> + | سٹه کانمبر بتلا کر کمائی ہوئی آمدنی مسجد پر خرج کرنا                                                 |
| 1          | مخنث کی کمائی ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا                                                      |
| 4          | پیشه در زانیه عورت کی پنوائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا.                                               |
| ۲۲         | ر نذیوں اور پیجڑول کی تقمیر کردہ مساجد میں نمازیڑ ھنا                                                |
| ۷۳         | ا اتی چیز چ کراس کی قیمت ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز کا تھم                                          |
| <0         | سود کا پیسه مسجد پر لگانانا جائز ہے                                                                  |
| 4          | حرام مال يا قرض كـ كرمسجد اتنميه كرنا                                                                |
| ,,         | سودی،اوردوٹ کے عوض کی ہوئی رقم مسجد پر لگانا                                                         |
| 47         | المفصل بازدهم: سمت قبله                                                                              |
| 4          | سمت قبلہ ہے منحرف مسجد گرا کر دوبار و تقمیر کرنا                                                     |
| U          | قصل دواز دهم : غير مسلمون كامال مسجد مين لگانا.                                                      |
| 44         | غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا                                                    |
| 4          | غیر مسلم کی رقم ہے تغییر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا                                                     |
| <4         | مسجد پر کا قر کارو پیه خرچ کرے اس میں نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 4          | ہندو کا مال مسجد میں لگانا                                                                           |
| ۸۳         | ۽ ندو <b>ي بُرُاني مِن</b> مَاز پڙ هنا                                                               |
| ۸۴         | به خانه میں استعمال شده اشیاء کو مسجد میں لگانا<br>برید خانه میں استعمال شده اشیاء کو مسجد میں لگانا |
| 4          | چندو کی رقم مسجد میں لگانا<br>نو سے بیال کا باز                                                      |
| #          | قصل بينر دهم : متفرق مسائل                                                                           |
| #          | جامع مسجد وہلی کا نقشہ ،مسجد اقتصی (بیت المقدس) ہے مشابہ شمیں ہے۔<br>۔                               |
| ۸۵         | مسجد کے پیسیول پر ۶ ٹی کے ذریعے روپ کمانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 47         | عمارت قدیمه پرجب مسجد نونے کی نشانیال اور گواه موجود مول تووه مسجد موگی                              |
| Ĺ          | <u> </u>                                                                                             |

| صفحه | عنوان                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | مسجد کے قریب ہندو سبھامنڈ پ تقمیر کریں تومسلمانوں کی ذمہ داریاں                      |
| ۸۸   | طواف کرنے کی جگہ پر چھت بنانا                                                        |
| /    | م کان جب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کر ناضر وری ہے۔                           |
| ۸٩   | کیا مشتر کہ زمین پر مسجد یا قبر ستان پہنانے کے لئے تمام شر کاء کی رضامندی ضروری ہے ؟ |
| ۹۰   | ہندوؤل کے ساتھ مل کر مسجد کی تقمیر میں رکاوٹ بینا                                    |
| ,,,  | مسجد کے قریب بدند وبالا گور دوار ہ بنانا                                             |
| "/   | مسر فانہ اخراجات اور فضول رسموں کو چھوڑ نامستحسن ہے                                  |
| ų.   | متجدئے چندوکے لئے جاری اسیم کورو کنا                                                 |
| 97   | مخصوص الغاظ پر مشتمل كتبه مسجد مين نگانا                                             |
| 94   | متجد کی تغمیر <sup>ک</sup> متعلق چند سوالات                                          |
| م و  | مسجدیات کے سامان میں شریت شمیں ہو سکتی                                               |
| ,    | مسجد کی کوئی چیزا پنی ملکیت میں لینا                                                 |
| ه و  | مسجدے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مکان بنانا                                     |
| #    | مسجد کی صفائی کے متعلق احکام                                                         |
|      | دوسر لباب                                                                            |
|      | و ینی مدار س                                                                         |
| 99   | فصل اول : مدرہے کااوراس کے مال کا صحیح مصرف                                          |
| //   | مدرسه کی رقم کفار کی تعلیم پر خرچ کرنے کا تھم                                        |
| J==  | مسجد میں دینی اور عصری تعلیم جاری کرنا                                               |
| "    | وقت کامال واقف کی نبیت کے مطابق خرج کرنا                                             |
| ۱۰۲  | فصل دوم مدرسہ کے لئے غیر مسلم ہے امداد لیتا                                          |
| #    | ذِ سٹر کٹ بورڈ سے نسوانی مدر سہ کے لئے امداد لینے کا تھکم                            |
| #    | فصل موم زمدرے کی رقوم کو ہینک میں رکھوانا                                            |
| ŝ    | سخت ضرورت کی.ناء پرمدر سه کی رقم بینک میں رکھنے کا تحکم                              |
| 1.1~ | فصل چہارم: مدارس اسلامیہ کے ۔فراءاور متفرق مسائل                                     |
| "    | مبلغین اور سفراء کے لئے مدایاو صول کرنے کا تھکم                                      |
|      |                                                                                      |

| تعنف      | عنوان                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1       | کیا چند ہوصول کرنے والوں کوائی رقم ہے اجرت دی جاسکتی ہے ؟                                                                                                                                       |
| /         | مبلغ اور مدرس کوز کو د و دینے کا تحکیم                                                                                                                                                          |
| ١٠٨٠      | مدرسہ کے لئے اصل نرخ ہے تم پربذر بعد سر کارزمین خریدنا                                                                                                                                          |
| 1.0       | مسید کی رقم پر بینک ہے سودیل کراہے مسجد اور دوسرے رفاہی کا مول پر خرج کرنا                                                                                                                      |
|           | تيرلب                                                                                                                                                                                           |
|           | عيدگاه                                                                                                                                                                                          |
| 1-4       | عید گاد کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر درونیثوں کے لئے حجر ہے بنانا                                                                                                                                |
| 1.A       | عبد گاه کوذاتی منافع کے لئے استعمال َ مرنا                                                                                                                                                      |
| #         | کیا عبید گاہ کامسجد کی طرح احترام ننے ورنی ہے ؟                                                                                                                                                 |
| <i>ii</i> | میدگاه کو عذر کی وجدہے دوسر می جَدیہ منتقل کرتا                                                                                                                                                 |
| 1         | کیملی عبید گاد کاسامان دوسر می میں استعمال کرنا                                                                                                                                                 |
| 1-9       | کیمنی عبید گادیہ او گول کو ہائے کے لئے دوسر می بنانا                                                                                                                                            |
| 4         | التجرستان یا عبید گاہ ہے گزر نے کے لئے راستہنانا                                                                                                                                                |
| 1).       | مندوؤل کے استعال میں عبیر گادنہ دی جائے                                                                                                                                                         |
| 4         | ا کیا ہے زیادہ جگہ میں عبید گاہ نانا.                                                                                                                                                           |
| 111       | عید گاہ آباد کی ہے کس قدر دور : و نی چاہے ؟                                                                                                                                                     |
| y<br>I    | ميد گاه پر قبضه خميل کياجاسَتنا                                                                                                                                                                 |
| 4         | عبید گاه پر مناصبانه قبضه کیاجات تومسلمانول کی ذمه داری                                                                                                                                         |
| ti .      | عبد گاوت مرث کے نکالنے کا حکم                                                                                                                                                                   |
| אנו       | عبد گاه کو قرو خت کرنانا جائز ہے۔۔۔۔۔۔<br>یہ کا دکو قرو خت کرنانا جائز ہے۔۔۔۔ ن                                                                                                                 |
| 4         | عرید گاه بستی ت باهر بغیر عمارت کے بوئی چاہئے                                                                                                                                                   |
| *         | ا ئىيا ئىيد گاوفروخت كرے والے بيرشە كى حديكے كى لار مىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس                                                                                                     |
| *         | تعید گاو گو قائم رئحنا ضرور کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                           |
| Ŋ٣        | حید گاه کو مسجد بنا کرانت مسجد مهمان اوراس تین نمازیژهشنان سدند سد سدن سدند.<br>پهرینا کرانت مسجد مهمان اوراس تین نمازیژهشنان سدند سور مسجد بنا کراند مسجد کاه کو مسجد بنا کراند مسجد کرد کرد ا |
| וור       | عبیر گاد آبادی ہے دور ہوئی چاہتے                                                                                                                                                                |
| H         | عيد گاهيام هجديتن کار خانه کشواننا                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                 |

| تسفي ا | عنوان                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110    | مساجد اور عبیدگاه کو کرایه پردینا.                                                                                                                                                    |
|        | چوتھاباب                                                                                                                                                                              |
|        | مقبر ه اور قبر ستان                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۱    | قبر ستان کے در ختول کو گھر میں مسجد کے لئے استعمال کرنا                                                                                                                               |
| ,      | قبر ستان ہے سبز در خت کائے کا حکم                                                                                                                                                     |
| 117    | مبتولی عداوت کی وجہ ہے قبر ستان میں مر دے دفن کرنے ہے شیس روک سکتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| , ,,   | مملو که قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر د فن کرنا                                                                                                                                  |
| 114    | قبروں کے اوپر مسجد کے صحن کے بنچے گودام بنانا                                                                                                                                         |
| -      | ·                                                                                                                                                                                     |
| `<br>  | مماراً به قبر ستان میں قبریں یو سیدہ ہو جائیں تواس زمین کواستعمال میں لانا جائز ہے<br>مناور کے قبر ستان میں قبرین یو سیدہ ہو جائیں تواس زمین کواستعمال میں لانا جائز ہے نقر سے نقر سے |
| //     | قبر ستان کی جُله شفاخانه تغمیر کرنا من من من من ا                                                                                                                                     |
| 14.    | مسلمانوں کا قبر ستان مسلمانوں بی سے لئے مخصوص ہو گا                                                                                                                                   |
| #      | قبر ستان میں در خت لگانالوران کے پھلول کا تحکم                                                                                                                                        |
| 171    | قبر ستان میں اپنامکان تغمیر کرنا                                                                                                                                                      |
| 147    | سسی کی مملو که زمین پر بلاا جازت مسجد تقمیر کرنا                                                                                                                                      |
| #      | <b>ت</b> ہر ستان کی زمین کسی دوسر می ضرورت کے لئے استعمال کرنا                                                                                                                        |
| (FP    | مماو کہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کر ما                                                                                                                                 |
| y      | و قف مام میں قبر مخصوص کرنے کی صورت میں دوسر سے مدفون کو کالنے کا تنکم                                                                                                                |
| 150    | قبر ستان میں جانوروں کو گھاس چرنے کے لئے چھوڑ نانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                      |
| ۱۲۵    | ۔<br>قبر ستان کے متصل مذت یانا                                                                                                                                                        |
| #      | زمین خرید کر میت د فنانے کی صورت میں اس کی قیمت اوائر منا ہو گی                                                                                                                       |
| דדן    | وقت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کئے متولی کو وقف میں تقسر ف کرنے کا اختیار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  |
| 124    | مسجد ، مدر میداور قبر ستان بنانے کے لئے وقف شد د زمین سے راسته لین                                                                                                                    |
| 149    | ، قف کی آمد نی میں <sup>گفع بی</sup> ش تنسر فات کامتولی کواختیار ہو تاہے                                                                                                              |
| 1944   | قبر ستان میں ًند کی بیسیلانے اوراس کی زمین کو پیچنے کا تحکم                                                                                                                           |
| ,      | و قت شده قبر ستان کوچی نااور ربین رکههٔ ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
| ۱۳۳    | تبر ستان پر چرههاوے کی بیٹ اور اس مین مرکان بنائے کا تنم                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                       |

| صفح  | عنوان                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 188  | مخصوص گھروں کے لئے وقف قبر ستان پر مسجد بنانے کا تھم                             |
| ITM  | مسلمیانوں کے قبر ستان کی مشر کین ہے حفاظت اور صفائی کرانا                        |
| #    | کیا مشر کین کی صحبت ہے مسلمان روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے ؟                         |
| 4    | غیر مسلم ملازمین کوبر طرف کرنے کا حکم                                            |
| 110  | ہے انے قبر ستان پر مسجد تغمیر کرنا                                               |
| #    | مسجد کی حدود میں قبریں ہوں تو نماز کا حکم                                        |
| iry  | مزار پر حرام کا پیسه لگانا                                                       |
| //   | • قف شده قبر ستان میں مسجد بنا کر نماذ پڑھنے کا حکم                              |
| #    | نماز جنازہ کے لئے مخصوص چبوترے پر پنجو قتہ نماز پڑھنے کا تقلم                    |
| 15%  | تبر ستان کی جگه پر مسجد کووست کر نا                                              |
|      | يانچوال باب                                                                      |
|      | توکیت وانتظام                                                                    |
| 179  | متولی بنانے اور وقف شد واشیاء کو استعال کرنے کا اختیار کس کوہے ؟                 |
| 16-  | متولی کو بھی وجہ تولیت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا                                |
| #    | متولی کے آغیرِ ف میں وقف کا مکان ہو تواہے خالی کرانے کا تخلم                     |
| וקיו | متولی واقف کی پتلائی ہوئی ترتیب ہے مقرر ہول گے                                   |
| 144  | و قف کب صحیح ہو تاہے اور متولی کو کب بر طرف کیا جا سکتاہے ؟                      |
| ۱۳۳  | چنده ہے۔ نائی گئی و قف شده مسجد کو قفل لگانے کا تقلم                             |
| /    | كيا محلَّه ك قبر ستان غير الل محلَّه بيَّه مت يابلا قيمت مر دے و فن كر كتے بين ؟ |
| 4    | نماز جنازه کی اجرت لینے کا تحتیم                                                 |
| #    | متولی کی تعریف اوراس کی ذمه داریال                                               |
| ۱۳۵  | مسجد کی جور قم مقدمہ پر خرچ کی گئی ہے اس کے ذمہ دار متولی ہیں                    |
| 4    | مقدمہ کے لئے جمع کی ہوئی رقم اور پھی ہوئی رقم واپس لینا                          |
| ולא  | تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق مسائل                                             |
| 164  | واقت كار كا بختيجامة ولى كو معزول شين كر سكتا.                                   |
| 10.  | تولیت کاحق دافف کی اولاد کاہے نہ کہ متولی کے وار ثول کا ؟                        |
|      |                                                                                  |

| صنحه     | عنوان                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:      | کیا متولی کی او لادو صیت کے مطابق تحریج کر سکتی ہے؟                                                                                                      |
| 101      | قانون وارثت کا نگار کرنے کا تھم                                                                                                                          |
| 107      | ننتنظم مسجد کو ضداور عناد کی و جہ ہے معزول نہیں کیا جاسکتا                                                                                               |
| / /      | او قاف اسلامیہ کو حکومت کی زیر نگر انی دینادر ست شیس ہے                                                                                                  |
| 10 "     | کیا شامن اپنیاپ کی جگه متولی نهیں بن سکتا ؟                                                                                                              |
| "        | مسجد کی منتظم تمییٹی کالمام کو معزول کرنا                                                                                                                |
| 100      | متولی کا قامنی کومعزول کرنے کا تھم                                                                                                                       |
| #        | مسجد میں دوسری جماعت کا تحکم                                                                                                                             |
| 100      | دوبههون کو نکاح میں رکھتے والے اور سود خور کو متولی بیانا<br>س                                                                                           |
| 104      | کیامسجد کامتولی امام اور موذن رکھنے میں خود مختار ہے ۔<br>تاریخ                                                                                          |
| 1.       | ند نبی اور تعلیمی اداره میں ایک محض کو متولی بنانے کا حکم<br>میتہ یہ .                                                                                   |
| *        | مستم کی خصوصیات                                                                                                                                          |
| ų.       | مدر سے کے معاملات کے بارے میں شوری فیصلہ کر علق ہے                                                                                                       |
| 104      | کیامتولی و قف شده چیز دو سری جگهه منتقل کر سکتائ <del>ت</del>                                                                                            |
| #        | و قف کوباطل یا تبدیل کرنے کوشر انظ کے ساتھ معلق کرنا                                                                                                     |
| #        | و قف کے بعد ابطال اور و صیت کا حکم                                                                                                                       |
| 164      | کیاعاق شدہ اولاد اور ان کی اولاد تولیت کاحق ر تھتی ہے ؟<br>حقومتا ہے۔ سے مدید جمع حدید                                                                   |
| #        | حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی حق ہو تاہے<br>تاب میں مالا میں منسور کا                                                                                 |
| 109      | و قف میں ابطال و صیت اور سمنین کا حکم<br>مرک و تاریخ سمووس می قریر سرک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک انگریکی کا میں اور اسکانی کا انگر |
| 170      | مسجد کی انتظامیه تمینی کوذاتی فائدے کی خاطر بر طرف نہیں کیاجا سکتا<br>مب کی تاریخ سے این مینی میں                                                        |
| ודן      | مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضروری ہے۔<br>مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضروری ہے۔<br>مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضروری ہے۔                                     |
| 175      | وو کو جائز کہنے والے اور حج وز آلو قالی فر ضیت کے منگر کومسجد کامتولی بناتا.<br>کیا قائد کیا ہے۔ سیسی سوت ماتا اس میں مرکز                               |
| <i>y</i> | کیاوا قف کی شرط کے مطابق متولی نایا جائے گا                                                                                                              |
| 175      | متونی نه ہونے کی صورت میں نمازیوں کو امام اور موذن مقرر کرنے کاحق ہے<br>کیامتولی اپنی زندگی تولیت منتقلی نہیں کر سکتا ؟                                  |
| 11       | i ·                                                                                                                                                      |
| 171      | جب متولی دیانتدار ہوں توان پر گمرانی کی شخواہ مسجد کی آمد نی ہے نہیں دی جاسکتی<br>                                                                       |

| سفحه ا | عنوان                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פרו    | تولیت اور و قف روویدل اور ترمیم کی شرط لگانا                                                   |
| 174    | مسجد کی آمدنی کھانے والے کے چیجے نماز نیز ھینے کا تھم                                          |
| "      | واقف اپنے شریک واقف کی اوازو ت تولیت کازیادہ حقد ارہے                                          |
| ۸۲۱    | مسلمانوں کے لئے شراب اور خنز میر کی تجارت مطلقاً ناجا مُزہے                                    |
| #      | شراب اور خنز ریے تاجر کومسجد کامتولی نه بنایا جائے                                             |
| "      | نٹہ اب اور خنز ریکے تاجر کا حلال مال مسجد میں لگایا جا سکتا ہے                                 |
| 149    | و قف کرنے والی عورت کی و فات کے بعد اس کی اولا د تولیت کی زیاد د حقد ارہے                      |
| ,,     | واقف کی بیان کی ہوئی شرط کے مطابق ان کامینا تولیت کا حقد ارہے                                  |
| 14-    | متفی اور بر بیز گار آدمی کا تولیت اور سجاد گی کے لئے انتخاب کر ناچا ہے                         |
| 41     | مسجد كَيْ رَقْمُ وِبائِ خَالِنَا خَالِنَا وَرِ فَا سَقَ بِ                                     |
| 7      | متول مسجد کے ذمہ مسجد کی آمدنی تا حساب کتاب رکھتا ضرور ک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 144    | كيانو لاورمين البيت نه بون في وجهت المين كومتولى بناياجا سكتا ہے؟                              |
| 1      | واقف اوراس کی اولاد واقف کے بھا نیول سے تولیت میں مقدم ہے                                      |
| ls .   | فقراءے لئے وقف کی ہوئی آمدنی ہے واقف کی حاجت منداولا واورا قارب کودے سکتے ہیں                  |
| , ,    | عورت متولی بن عمق ہے                                                                           |
| . 4    | متونی کااو قاف کی آمد نی سے معاون لیونا                                                        |
| 144    | الشراب خوراور محرمات شرعيه كامر تكب وقف كامتولي شين بن سكتا                                    |
| ,      | طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروضه کی تنخواه لینے کا حکم                                      |
| 149    | کیا مجلس شور کی ملاز مین کی رخصت متعمین کرنے میں خود مختار ہے                                  |
| 14.    | ایامسجد کی تمینی یا نمازی امام یانانب امام مقرر کر سکتے ہیں :                                  |
| [A]    | واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والامسجد کاسیکریٹری بینے کااہل شمیں                                  |
| 147    | مسجد کی شمینی سے حصص پیچنے والے بران کی قیمت لازم ہے، متوقع منافع کا صان نہیں                  |
| 144    | من فع كومهاك كرف كامثمان نه آناان كو غصب ندك جانے كى وجد سے ب                                  |
| 1/     | سيامتوني كاوقف ميس تضرف غصب شار بو گا                                                          |
| 140    | ا دوجوالاں میں فرق کے شبہ کاازالہ                                                              |
| JAY    | واقف کی اولاو تولیت کی زیاده حقد ار ہے                                                         |
|        | <u> </u>                                                                                       |

| صغ         |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -35-       | عنوان                                                                                                               |
| 147        | کیامسجد کی مرمت اور تغمیرو غیر ه متولی کی سر پرستی میں ہوگی 👇                                                       |
| "          | عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری                                                                      |
| #          | كيامتولى دوسرے كومتولى يناسكتاہے ؟                                                                                  |
| 144        | کیا نمازی مبجد کی منتظم کمیٹی ہے مطمئن نہ ہوں تواہے معزول کر کتے ہیں ؟                                              |
| 144        | کیا جائیداد تقتیم کئے بغیر ایک وارث کی اجازت ہے وقف ہو سکتی ہے؟                                                     |
| ,          | سجاد گی اور تولیت کاحق اوالاو کے بعد قریب ترین قرابت والے کو ہو گا                                                  |
| 190        | باہمی رضامندی ہے طے کیا ہوامعاہدہ درست ہے                                                                           |
| ,          | ا جمع انظام عمل کرنے کو معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کہاجا سکتا                                                         |
| 194        | ملاز مین کی شخواہ نہ دینا یا کم دینا شرعی اور قانونی جرم ہے                                                         |
|            | متولی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوارو پہاس کے وار توں سے شیس لیاجا سکتا                                        |
| 199        | ہد کر دار اور دور کے رشتہ دار کی مجائے امین اور قریبی رشتہ دار کو متولی، نایا جائے                                  |
| P          | بیہ رور ورور درور کے ہوئے قاضی کوبر قرار رکھا جائے ؟                                                                |
| پا         | ا بنی اولاد کے لئے تولیت کی وصیت کرنے بھورت میں ہیٹوں کے بعد بوتے متولی بنیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | واقف کی شرط کے خلاف و قف کواستعال کرنے والے متولی کا تھیم                                                           |
|            | ر دعت ن سرط معن و عن المستحق نسيل                                                                                   |
| ,          | تولیت کی اہلیت نه رکھنے والے کو متولی بنانے کی کو شش کرنے والا گنا میگار ہو گا                                      |
| "<br>      | و بیت کا ہبیت مار سے واقع کو مال واقع کی و مصار مال مال کا مار دو ہا۔<br>چند چیزوں کی تعیین کر سے وقف کر نا         |
|            | چید چیر وں میں سرمے ورف سرما<br>در گاہ شریف کے متعلق کا مول کا متولی کون ہو گا؟                                     |
| , ,        |                                                                                                                     |
|            | کیامتولی دافف کی غرض کے خلاف و قف کامال استعمال کر سکتاہے؟                                                          |
| [ <b>4</b> | وقف کی آمد نی خرچ کرتے ہوئے دانف کی شرائط کالحاظ رکھنا ضرور یہے                                                     |
| 1          | تولیت موروثی حق نہیں ہے ایک تمینی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے                                                     |
| J)         | کیاا کیہ متولی کاسارے کا مول کی گلرانی کر ناضروری ہے ؟                                                              |
| 1.4        | مسجد کی آمد نی پر بینک ہے سود لینے کا تھکم                                                                          |
| 4          | کیالو قاف کی مساجد کانتمہ کر اناضرور ی ہے ؟                                                                         |
| F- 9       | کیا نمازی مسجد کے انتظام میں بلااجازت و خل اندازی کر سکتا ہے ؟                                                      |
| //         | مسجد کی آمدنی کے چوری ہونے کا منمان محافظ کی غفلت کی دجہ سے اس پر آئے گا                                            |
|            |                                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲,.  | ئیاوات کے دومتولیوں میں ہے ایک دوسر ہے کومعزول کر سکتاہے؟                                  |
| //   | ئىيامتولى مىجدخادم اورامام كومسجد كى آمدنى ہے قرضه دے سكتاہے ؟                             |
|      | جِصاباب                                                                                    |
|      | جواز وصحت و قف                                                                             |
| PII  | وقف كي آمد في البيني لينته خريق كرين كالقلم                                                |
| "    | ئیامتحد کاجہورت مسجد ہونا،اوراس میں او گول کا نمازیڑ صناد قف کے مکمل ہونے کے لئے کافی ہے ؟ |
| "    | قبر ستان کاو قف تصحیح ہونے کئے سر ف مر دول کاد فن کیا جانا کا فی ہے                        |
| ,    | عوض لے کر مر وود فن کی ہوئی زمین کا تحکم                                                   |
| ,    | قبر ستان کی برانی مسمار زمین پر ملک کاد عوی کرنا                                           |
| 717  | كيا "هيئيت توليت نه توريث اس كي آمدني مسجد پر خرچ هو "كينے مينه وقف مو گي ؟                |
| 710  | ا جار دیاعاریت پرلی ہوئی زمین کو و قف کرنے اور مسجد کے لئے خرید نے کا تھم                  |
| 717  | مر ض ذیا پیطس میں کرایہ پر لی ہو ئی زمین کی عمارت کووقف کرنا                               |
| 1/   | الله كے نام پر دی ہوئی جائيد اووائي شين لی جاشتی                                           |
| 714  | مر حن الموت ميں محکمه نزول کی زمين پر موجود عمارت و قف کرنا                                |
| *    | مرض الموت میں مشتر کہ جائیدادا ہے نابالغ بیٹے کے نام ھبہ کرنا                              |
| 4    | مر من الموت میں اپنے مال ہے وصیت کرنے کا تھم                                               |
| TIA  | مو قوف چیز کی اکثر آمدنی اپناستعال میں لانے کی غرض ہے و قف صحیح ہو تاہے                    |
| 4    | نانوے سال کے لئے ٹھیکہ پرلی ہوئی زمین پر موجود عمارت کوو قف کرنا                           |
| 444  | مشتری کے قبصہ میں دینے سے مبیع کے نفع نقصان کی ذمہ داری فروخت کرنےوالے کی ہوتی ہے          |
| #    | چھاہ تک قربانی نہ کرنے کی شرط لگانا ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 4    | تہام شر کاء کی رضامندی کے فیر کسی شریک کاوقف کرناصیح خبیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 4    | مین بھیجس کے قبضہ میں ہواس کی رضامندی سے نیلام درست ہوگان                                  |
| 4    | گائے ہندوؤں کو دینا شعائر اسلام کے خلاف ہے                                                 |
| 777  | ر قم جمع سود کے وقف کرنے کا تھکم                                                           |
| 774  | ہندوعورت کی و قف کی ہو ئی زمین مسجد میں شامل کرنا                                          |
| 770  | ر فاجی اخراجات کی خاطر ملک میں دی ہوئی زمین وقف شیں ہے                                     |
|      |                                                                                            |

| صفحه | عنوان                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 770  | ہندو کی پیوائی ہمو ئی زمین میں نماز پڑھنا                                            |
| 274  | پڑوس کے مکان کے بینچے مسجد کی زمین کوواپس لیناضروری ہے                               |
| 4    | ہندوؤل اور مسلمانوں کے مردول کے لئے مشتر کہ قبر ستان کی خاطرِ زمین خرید نے کا تھم    |
| YYA  | بغیر شمادت کے وقف کرنااور وقف کی آمدنی تعزیه داری پر خرچ کرٹنے کا تھم                |
| 779  | مجتیجوں کی موجو و گ میں بھانجوں کاو قف صحیح نہیں۔                                    |
| #    | كيامكان كوخِانقاه كانام دينے ہے و قف ہو جائے گا؟                                     |
| 74.  | سر کارہے عید گاہ کے لئے ہمیشہ کے لئے زمین قبول کی جائے                               |
| 771  | صحت کی حالت میں و قف کی ہوئی چیز کو واقف کے وارث واپس نہیں لے سکتے                   |
| •    | رضامندی ہے وقف کی ہوئی چیز کوواپس لینا جائز شیں                                      |
| ter  | و قف کے متعلق چند سوالات کی تفیدیق                                                   |
| Yrr  | ا شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا                                                        |
| ۲۳۲  | مسلمان ہندوے زمین خرید کر مسجد بناسکتا ہے                                            |
|      | سا توال باب                                                                          |
|      | مصارف وقف                                                                            |
| •    | منجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کرنے اور تجارت کرنے کا تھم                             |
| 1    | حالت صحت میں وقف کی ہوئی جائیداد ہے مختاج وار تول کودینے کا تھم                      |
| #    | مبجد کی آمد تی دوسرے مصرف میں خرچ کرنے کا تھم                                        |
| •    | ا مبجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت<br>سریم را اسلامی میں متعددی مرجکا               |
| TTA  | ا مدرسہ کے چندہ کوواپس لینے یا خاص مدمیں متعین کرنے کا تھم                           |
| 7779 | صدقہ کے جانور کو فروخت کر کے اس کی رقم مدرسہ پر لگانے کا تھم                         |
| ′    | مظلوبین کے لئے جمع کئے ہوئے چندہ کو مسجد یامدرسہ پر لگانے کا حکم                     |
| 144. | بد کاری کی اجرت ہے مسجد کے لئے زمین و قف کرنا<br>مسک منت برائر تن کی ایر ہے تھے ہیں۔ |
| ואץ  | مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرج کرتا                               |
| יאן  | الينأ                                                                                |
| 101  | اليضاً                                                                               |
| 707  | اليضا                                                                                |

| صفحه | عنوان .                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 707  | مبحد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو ہیواؤں پر خرج کرنا                              |
| 700  | وبران غیر آباد مسجد کے ملبے کو دوسری مساجد پر لگانے کا تھم                     |
| • ,  | مسجد کے فنڈ ہے قادیا نیوں کو دینا جائز نسیں                                    |
| ros  | مسجد کی ضرورت ہے زائد چیزوں کو چ کر قیمت مسجد پر نگائی جائے                    |
| #    | مدرسه کی آمدنی ہندوؤل کی تعلیم پر خرج کرنے کا تعلم                             |
| 707  | جمعیت علماء پاکستان کے مسودہ میں دفعہ ۳۳ حرف" و "کامطلب                        |
| "    | مبجد کی آمدنی مدرسہ کے لئے خرچ کرنے کا تھم                                     |
| 704  | مىجدىيں ضرورت سے ذائد قر آن دوسرى مساجد ميں منتقل كرنا                         |
| ,    | عید گاہ کی آمد نی ہے لاؤڈ اسپئیکر لگانا جائز ہے                                |
| TOA  | سلورجو بی منانے کے لئے مساجد کوان کی آمدنی ہے مزین کرنا                        |
| *    | كيامسجد كے سكيلے متولى بني مرضى ہے استعال كرسكتاہے ؟                           |
| 754  | كياو قف كى آمدنى سے دينے ہوئے ديوان واپس لئے جائيں گے ؟                        |
| 77.  | امام کا مشاھر ہ بھی مصالح مسجد میں واخل ہے                                     |
| 4    | خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کو معزول کرنا                             |
| 4    | کیا متولی مسجد متونیاں و قف کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کر سکتاہے ؟                |
| ,    | خطیب کی تنخواه اجرت ہے یاد ظیفہ                                                |
| lt . | كياخطيباتي مسجدى آمدنى ركف اسكاحسابدكا ؟                                       |
| 1    | كيا خطيب كى تنخواه متولى روك سَنتا ہے ؟                                        |
| ,    | ا امام اور خطیب کی حیثیت                                                       |
| +    | امام اور خطیب کوبقد رکفایت و پنے کامطلب                                        |
| 4    | " ماهوا قرب للعمارة واعم للمصلحة "كى بناء پر مقدم كمون هو گا؟                  |
| ,    | ما هوا قرب للعمارة كي تفصيل                                                    |
| ,    | امام" اعم للصلحة "مين داخل ہے يا" اقرب للعمارة "مين ؟                          |
| דזר  | مساجد کے او قاف مدارس و حکایت پر خرچ کرنے کا تھم                               |
| 770  | کیا مسجد کی آمدنی ہے بھی ضرورت مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تغییر کیا جا سکتاہے ؟ |
| 744  | مسجد کے خام مال کی قیمت دوسر ی مسجد پر لگانا                                   |
|      | ·                                                                              |

| صفحہ    | عنوان                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774     | نیک کامول کے لئے وقف کی آمدنی کو واقف کے پڑیو تول پر خرج کرنا                             |
| 779     | مسجد کی آمد نی ہے سقد کی تنخواہ مقرر کرنا                                                 |
| 4       | صدقه جاريه کامصرف                                                                         |
| ,       | یتیموں کے لئے وقف آمدنی ہے واقف کے مختاج بھائیوں پر خرچ کرنا                              |
| 1       | مىجدىي ضرورت سے زائدرو پېيه كودوسرى مىجدېرلگانا                                           |
| 74.     | مسجد میں تم آمدنی پرر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والاملازم رکھنا                   |
| 741     | البينا.                                                                                   |
| . 4.    | چھوٹی مسجد کو ختم کر کے ایک پڑی مسجد بنانے کا تھم.                                        |
| 141     | مسجد کی آمد نی یا بتیموں کے لئے جمع رقم مدرسہ پر خرج کرنا                                 |
| ,       | یو سیدہ مسجد کی لکڑیاں دوسری مسجد کے لئے وقف مکانول پر لگانا                              |
| #       | مساجد کی آمدنی کواسلامی کاموں پر خرچ کرنا                                                 |
| 144     | مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی مسجد پر ہی خرچ ہو گی                                          |
| ۲۲۳     | کیامنجد کی ضرورت سے زائد آمدنی علوم معاشیات پر خرچ ہو سکتی ہے ؟                           |
| 740     | مسجد کی آمدنی علوم عصری پرخرچ کرنا                                                        |
| 45      | آل اولا دیر خرچ کی صورت میں اولاد کامصداق                                                 |
| 744     | مساجد کی آمدنی قبر ستان پر خرچ کرنے کا حکم                                                |
| 144     | مسجد کی کوئی چیز دوسر می مسجد کو پیچنے یاصبہ کرنے کا حکم                                  |
| . 4     | مبجد کے مال کے استعمال کے متعلق سوال                                                      |
| ~ #     | امام کومقرر کرنے میں نمازیوں کی رائے کب معتبر ہو گی ؟                                     |
| FEA     | و قف کی آمد تی ہے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا حکم                                 |
| "       | مسجد کی آمد ٹی ہے اظہار شوکت اسلام کے لئے چراغال کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | آنھوا <u>ل باب</u><br>تاریخی نیا                                                          |
|         | تضرف في الوقف                                                                             |
| rca     | مدرسه کی زمین کوئسی دو سرے کار خیر کے لئے پیجنا                                           |
| 1       | کیامکان موقوفہ کوبعد میں دکانوں سے تبدیل کیاجا سکتاہے؟                                    |
| , ۲41   | منجد کے لئے وقف کھیت کو دوسرے کھیت ہے تبدیل کرنے کا حکم                                   |
| <u></u> | <u> </u>                                                                                  |

| صفحه | عنوان                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242  | امام کو خیانت کی وجہ ہے معزول کرنا                                                                  |
| 242  | قبر ستان کی خرید و فرد خت کا تھم                                                                    |
| ,    | تولیت کی ترتیب، و قف میں ردوبدل، اور و قف کے ایک سے زیادہ مصار نب کا تھم                            |
| TAM  | کیا منشاء و قف میں ردوبدل ہو سکتاہے ؟                                                               |
| 140  | معجد اور مدرسه کی آمدنی ہے زمین خرید کراپنے اوراپی اولاد کے لئے تولیت کا قبالہ لکھنے ہے و قف ہو گیا |
| ,    | شرعی مسجد میں نماز پڑھنے سے رو کنادر ست نہیں                                                        |
| 744  | المامت سے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھانے کا تھلم                                      |
| 7/4  | وقف شده چیز کواپنے قبضہ لور تصرِف میں لانے کا تھم                                                   |
| 1    | کیامتولی مئوذن اور امام کومسجد کی آمدنی ہے قرض دے سکتاہے؟                                           |
| #    | مسجد کے لئے وقف زمین پر سڑک بنانا                                                                   |
|      | نوا <u>ل باب</u>                                                                                    |
|      | "<br>و قف على الاولاد                                                                               |
| 79-  | ا پنی بعض اولا دیرو قف کرنا                                                                         |
| 4    | كياو قف شده جائيدادوا قف كى موت كے بعد شرعى اعتبار سے در ثاء ميں تقسيم ہوگى ؟                       |
|      | وقف شده جائيداد تغشيم كرنے كاطريقه                                                                  |
|      | وسوال باب                                                                                           |
|      | متفرقات                                                                                             |
| 191  | شهیدوں کی قبروں والی زمین مسجد میں شامل کرنا                                                        |
| //   | زمین کھود نے ہے انسانی ہڈیال تکلیں توان کا کیا ہم ہے ہم ج                                           |
| 797  | زندگی میں لوگوں کی سمولت کے لئے سد در مہناناکار خیر ہے                                              |
| 9    | کیا آمدنی و قف کرنے کے لئے لفظ" و قف "کایولنا ضروری ہے ؟                                            |
| 791  | مىجد ، مدرسه ياوقف جائيدادېږ نيکس کاظم                                                              |
| ,    | کفار کی بینی ہوئی مسجد کے عوض دوسری مسجد بنوانا                                                     |
| 190  | خاص جگہ کے فقراء کے لئے د قف کی ہوئی آمدنی کا تھم                                                   |
| 797  | کیامو قوفہ زمین کامالئلداری ادانہ کرنے کی دجہ سے نیوام ہو نامتولی کی خیانت ہے؟                      |
| 194  | آبادی پر بمباری ہونے کی صورت میں چند متفرق مسائل                                                    |
|      |                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799  | زن بازاری کی و قف کی ہوئی آمدنی کا تھم                                                              |
| ,    | مىجىدى زمين پر ذاتى كھو ئى. تانانا جائز ہے                                                          |
|      | كتاب المعاش                                                                                         |
|      | يهلاباب ٠                                                                                           |
|      | نو کری ،اجرت ، کراپیه                                                                               |
| ۳.4  | آدھ آدھ منافع پر مولیثی رکھوالی کے لئے دینا                                                         |
| "    | علاج کی اجرت کینے اور دوا فروخت کرنے کا تھم                                                         |
| 7.4  | بينك كي ملازمت كانتكم                                                                               |
| #    | د کا نیں کرایہ پردیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا تھم                                        |
| "    | شر اب اور خنز ری کا گوشت فروخت کرنے والوں اور فاحشہ عور تول کی د کان اور مکان کرایہ پر دینے کا تعلم |
| r.A  | کیابیٹلاپ کے نام جمع کر ائی ہوئی اپنی اجرت لے سکتاہے ؟                                              |
| r. 9 | گور نمنٹ پر طانبہ کے لئے چھٹی رسانی کی اجرت کا تھم                                                  |
| //   | کیا۔ود کا حساب کتاب لکھنے کی صورت میں پٹوار کی اجرت جائز ہے ؟                                       |
| "    | كفارے سود لينے كا تھم.                                                                              |
| 4    | كفار كامال كصافي كالمحتم                                                                            |
| ۳1۰  | کھانے کی مقدار متعین کئے بغیر اسے اجرت متانے کا حکم                                                 |
| ,    | خریدنے کی غرض ہے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے توصفان کس پر ہوگا؟                     |
| ,    | بينك كي ملازمت كابتحكم                                                                              |
| *    | خاو ند کی اجازت کے بغیر شیعه مر د کی نو کری کرنا                                                    |
| 1    | شیعہ مر د کی ملازمت پرر کھوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا                                             |
| ۱۱۳  | المامت اور نکاح خواتی کی اجرت کا حکم                                                                |
| ۲۱۲  | ہوئل میں شراب پئے جانے کی صورت میں کرائے کا حکم                                                     |
| 1    | قادیاتی کی زمین کرائے پر نینا                                                                       |
| -,   | معاہدہ پر عمل کرنے کے باوجو د ملازمت ہے معطل کرنے کا حکم                                            |
| ۳۱۳  | داخله فیس اورما ہواری فیس کا حکم                                                                    |
| 1    | زانید کی رقم سے خریدے مکان میں تجارت کا حکم                                                         |
| ,    | مال حرام ہو تو جج کا جائز طریقہ                                                                     |
|      | ·                                                                                                   |

| صفحه        | عنوان                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٣         | قرات پراجرت لینے والے کے پیچھے نماز کا تھکم                                                  |
| 1           | دم کرنے پر اجرت لینے والے کی امامت                                                           |
|             | المرائے کی زمین میں نگائے ہوئے باغ میں وار ثت کا تھم                                         |
| 717         | کیاکرایہ دار پکڑی لے کر آگے مکان دے سکتاہے ؟                                                 |
| '/          | پچوں کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کئے ہوئے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں دوسرے پچوں کو تعلیم دینا۔ |
| 714         | مقررہ مدت کے لئے زمین کرائے پر لینا جائز ہے                                                  |
| #           | التعويذ کی اجرت جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| #           | ا نکاح اور قر آن خوانی کی اجرت کا تقلم                                                       |
| TIA         | طوا کفول ہے کرایہ وصول کرنے پر تمیشن کا حکم                                                  |
| *           | طوائف کی کمائی ہے اجرت کا حکم                                                                |
| #           | طوا نف کومکان کرایه پر دینا                                                                  |
| #           | سودی کاروباروالے بینک میں ملازمت کا تھکم                                                     |
| 719         | متاجری کامطلب                                                                                |
| #           | وعظ پر عطیبه کا تخکم                                                                         |
| "           | طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروفه کی اجرت لینے کا حکم                                      |
| ۳۲۲         | ا ذاتی مکان ینوانے کے لئے مدر سین اور طلباء سے کام لینے کا حکم                               |
| #           | مدرہے کے او قات میں تعویذ گنڈ اکرنا                                                          |
| #           | ا دوران ملازمت جمعه ادا کرنے کا حکم                                                          |
| #           | العليم قرآن ،اذان ،اور ملازمت كي اجرت كا ظم                                                  |
| ۱۳۳۱        | کرایه پرلی ہوئی جائیداد آگے کرایه پردینے کا حکم<br>میں میں میں میں میگائی دیا ہے جا          |
| <b>٣</b> ٣٢ | اجرت میں کمی کر کے پیشگی ئیمشت لینے کا حتم                                                   |
| 1           | شراب کی تجارت کے لئے مکان کرایہ پرویتا                                                       |
| ۳۳۳         | طوا أغول كوم كان نُرابيه پر دينا                                                             |
| 4           | امامت،وعظ اور درس پراجرت کا حکم                                                              |
| بهسلها      | و هو که دے کر گرانث ہے زیادہ و صول کرنا<br>ای میا میں میل بریون ای ان                        |
| "           | کرایہ دارہے وفت سے پہلے مکان خالی کروانا<br>چھنے ا                                           |
|             |                                                                                              |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |

| صفحه      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | دوسر لباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ، زراعت وبإغباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 775       | زراعت کا پیشه اختیار کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣٩       | مالک کی مرضی کے بغیر کاشت کار کی زمین پر قابض ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/        | کا شتکاری کے لئے لی ہوئی زمین کور ہن رکھنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | بین وراثت جاری ند ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4         | کاشت کار حق کاشت کی وجہ ہے مالک نہیں بنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۴۸       | ہندو کو جلانے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکڑی اٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | منتقیع سوال بستیسر لباب بستیسر لباب بستیسر الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | صمابی و مز دوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "         | انسان کاخو د سواری تھینچنے پر اجرت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۹       | بندد کوجانا نے کے لیے مسلمان کام زدوری پر نکڑی اٹھانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | چو تھاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | مختلف پیشے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳،۰۰      | قصائیوں کا پیشہ درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A         | و ثیقه نویسی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهم      | سودی قرض کے اسٹامپ کی تحریر کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,         | دلال کی دعوت کھانامیاح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۹       | مشتق حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.       | قاطع الشجر کی بخشش نید ہونے کا مقولہ ہے اثر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "         | حلال پیشه اختیار کرنے والے مسجد کے متولی بن سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | يانچوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ر شوت، چوربازاری پٹواری کا تنخواہ کے علاوہ کا شتکار سے لینے والی رقم کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا علمه    | ر شوت کی تعریف می سازد کر این پوروز کر کا دونا کے معمالات کے میں اور کا کا استان کی تعریف کے میں کا استان کی تعریف کے میں کا میں کی تعریف |
| 701       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . "<br>., | ر شوت کااستعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ر سوت پہنے کی توبہ کا سریفیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحد     | عنوان                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ror      | ر شوت اور بلیکتگ کی وجہ ہے روزی کمانے والے کی امامت                       |
| •        | استشرول کامال بلیک کر سے پیجنا                                            |
| ,        | حکومت یا محکمہ کنٹرول کے مقررہ نرخ سے منتلے داموں چیز پیمنا۔              |
| 404      | کیا ظالم حکمران کے ظلم ہے بچنے کے لئے نذرانہ دینار شوت ہے ؟               |
| ,        | ر شوت لینے کا تھم                                                         |
| 700      | حرام مال کے حلال ہونے کا طریقتہ                                           |
| 4        | حرام مال کاور ثاء کے لئے تھم                                              |
| u u      | محفوظ مال ہے تجارت کا تھم                                                 |
| ".       | حرام مال توبہ سے حلال شیں ہوتا                                            |
| ,        | ہ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                    |
| 707      | بنیک کر کے مال بینے کا تھم                                                |
| , ,      | عام ریث ہے سیتے دامول چیز پیجنا                                           |
| [        | ن اریک سے رہ رہ ہیں۔<br>زیادہ غلبہ لینے کے لئے فرضی نام لکھوا نا جائز شیس |
| 1,       | رورہ سے جی قریر سے کر ماں ہے۔<br>روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلیہ بینع کرنا     |
| "        | ر په هرو چه هرو په هرو هرو هرو هرو هرو هرو هرو هرو هرو هر                 |
|          | پیساباب<br>کاروبار کی تعطیل                                               |
|          | کاروبار کی شنبہ کو کاروبار بند کرنے کا حکم                                |
| <i>"</i> | يك سنبه وقار وباريمار مرحة م<br>سانوال باب                                |
|          | من تون باب<br>فاحشه کا کمایا ہوامال                                       |
|          | . "                                                                       |
| ۳۵<      | فعل بدہے توبہ کرنے کی صورت میں فاحشہ کے پہلے مال کا تھم                   |
|          |                                                                           |
|          |                                                                           |
|          |                                                                           |
|          |                                                                           |
|          | ·                                                                         |
|          |                                                                           |
|          |                                                                           |
| <u> </u> |                                                                           |

# کتابالوقف بهلاباب مسجد کی بناؤ تغمیر قصل اول مسجد کی بنائے اولین اور بانی

مسجد کے نیچے د کا نیں تغمیر کرنے کا تھم

ہوں ہے ہیں ہے۔ اس میں میں میں ہور ہی ہے۔ مسجد کے فرش لیتنی جماعت خانے کے پنچے و کانیں تنمیر کرانے کا (سوال) ایک جدید مسجد تنمیر ہور ہی ہے۔ مسجد کے فرش لیتنی جماعت خانے کے پنچے و کانیں تنمیر کرانے کا خیال ہے لہذاد کانوں کی بات شریفا کیا تھکم ہے ؟

المستفتی نمبر • • ساحاتی نذیراتمد محلّه کرم علی چوک۔میر ٹھ ۱۸اصفر ۳۵۳اھ ، ۶۶ون ۱۹۳۴ء (جواب ۹ ) اگر مسجد (''کے بینچے د کا نیس تغمیر کرالی جائیں اور د کا نیس مسجد کے لئے ہوں کسی دوسرے شخص ک ملکیت اور حق کواس میں و خل نہیں دیا جائے تو مسجد مسجد ہو جائے گی۔اگر چہ بیات بہتر نہیں ہے۔ تحد ُ عابت اللہ

# مسجد کے نیچے بنائی گئی د کانوں پر ذاتی ملکیت کاد عویٰ کرنا

(سوال) ایک مسجد پیچسر سال سے بطور عبادت گاہ عام استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ مسجد چار د کانات کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ دید کاد عویٰ ہے کہ د کانات اس کی ملکیت ہیں۔ سوال سے ہے کہ آیاشر عابیہ ممکن ہے ؟ کہ الی د کانات نہید کی پرائیویٹ ملکیت ہو سکیں۔ دیگر جائداد فد کور ایمنی د کانات و مسجد خدا نخواستہ زلزلہ یا سی دیگر حادث ہے مسمد م ہوجا کیں اور ذید منزل ذیریں تغمیر نہ کرے تو مسجد کاوجود اس صورت میں رہے گایا نہیں۔ آلررہے گاتو اس کی آبیا شکل ہوگی ؟

المستفتی نمبر ۹ کے عوج مرور خال (ضلع رہتک) ۸ اربیع الثانی سور اور ایک ہم ۱۹۳۱ء (جو ال کی ہم ۱۹۳۱ء ) (از موالانا حبیب المرسلین ناب مفتی) جب بانی مسجد نے ان جار د کانات کو مسجد کی ضرور یات کے لئے بنادیا ہے اور د گئر کل جائد او کو اپنے حین حیات میں اپنی لڑکیول کے واشئے ان کے نام منتقل کر ویا ہے اور ان د کانات کو کسی کے نام پر منتقل نہیں کیا تو یہ بھی دئیس ہے اس بات کی کہ یہ د کانات مسجد ہی کے مصر کی و شروریات کے لئے ہیں۔ لیکن مسجد کی ان و کانات کو جو کہ بعید مسجد کے بنیج ہی بنی ہوئی میں کر اید پر دینا جائز نہ ہوگا۔ بال صرف مسجد کی اشیائے ضرورید مثلاً وریال او ئے دغیر دان میں رکھ سکتے ہیں۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔ نیز کر ریہ ہے کہ صرف مسجد کی ایس مسجد کی ایس کی اللہ اعلم۔ نیز کر ریہ ہے کہ صرف مسجد کی اشیائے ضرورید مثلاً وریال او ئے دغیر دان میں رکھ سکتے ہیں۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔ نیز کر ریہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) (واذا جعل تحته سردا بالمصالحه) اى المسجد (جاز) كمسجد المقدس، ولوجعل لغيره لايكون مسجدا وفي ردالمحتار واذا كان السرداب او العلو لمصالح المسجد، اوكان وقفاً عليه صار مسجدا (الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الوقت، مطلب في احكاه المسجد صفحه ٤/٣٥٧ سعيد)

<sup>(</sup>٢)واذا جعل تحته سردابا لمصالحه اي المسجد جاز ، وفي الشامية : ولا يجوز اخذ الاجرة منه ولا ان يجعل شيئا مستغلا (الدرالمختار مع ردالمحتار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٤/ ٣٥٧ ط. سعيد)

جببانی متبد ناس معجد کو معجد بی تھبراویا تھا تو معجد کا، معجد ہونا موقوف و مشروط ہے اس پر کہ یہ بعید معجد کے پنچے کا وکا نیں بھی معجد بی بول بندالان کو کرایہ پر و بناجائز ہے (۱)اوراگریہ معجد ووکا نیں خدانخواست گرجائیں گی تو بھی الن دکانوں کی زمین کا قطعہ قیامت کے قائم ہوئے تک معجد بی رہے گا۔ (۲) ماسوامعجد کے اس قطعہ واور کسی کام میں ایا ناہر گر جائزنہ ہوگا۔ تواز سر نو معجد بنانے والوں کو چا ہے کہ الن وکانوں کو موقوف کر دیں اور ان کی جگہ پر ملبہ بھر ویں تاکہ کرایہ پر دینے کے گناہ سے گی جاویں فاوی شامی میں ہے و حاصلہ ان شرط کو ته مسجد المنقطع حق العبد عنه المنع جلد ثالت (۲) صفحہ ۲۳ فقط واللہ اعلم۔ اجابہ و کتبہ طبیب الم ملین عفی عنہ نائب مفتی مدر سدامینیہ د بلی۔

(جواب ٢)(از حفرت مفتی اعظم استجد کے بنچ کی د کا نیس ، ظاہر یمی ہے کہ مسجد کے لئے وقف ہوں گ۔
کیوں کہ بغیر اس کے کہ بنچ کی د کا نیس وقف ہوں مسجد کی مسجد بین درست نہیں۔(۴) لیکن جب کہ پچھتر
سال سے وہ مسجد عام مساجد کی طرح استعال ہوتی ہے اور مسلمان اس کو مسجد ہی یقین کرتے ہیں تواب جب تک
کہ د کا نواں کی ملکیت کا د عول کر نے والا اپنی ملکیت کا پختہ ثبوت پیش نہ کرے اور یہ بات ثابت نہ ہوجائے کہ
د کا نیس وقف نہ تھیں بلے مموکہ تھیں اس وقت تیک د کا نیس مسجد کی د کا نیس قراریا ئیس گی۔(۵) فظ محمد کفایت اللہ

فصل دوم بنائے اول کے بعد غیر بانی کے تصر فات

مسجد کے بنیجے خالی جگہ ہو تومسجد میں نماز پڑھنے کا حکم

(صوال) شہر دیلی میں سربازارایک قدیم متجدواقع ہے جس کی مکانت دو منزلہ ہے۔ منزل زیری میں تسخن متجد کے بینچے بجانب بازار جارش قرویہ دکا نیں ہیں جن کی حدود نصف صحن متجد تک پہنچتی ہیں۔ بجانب مغرب دالان متجد کے بینچے دو غربر ویہ جبر سے ہیں ہید دکا نیں اور جبر سے بہ کرایہ آباد ہیں۔ جن کی آمد فی ضرور کی اخراجات متجد میں صرف ہوتی ہے۔ بجانب جنوب تسخن متجد کے بینچ ایک چھنہ داقع ہے جورہ گذر عام ہے۔ اس چھنہ میں منظم ہوئے جنوب رویہ مختسل خانہ جات دیں۔ الخلاء ہیں کہ دہ بھی صحن متجد کے بینچ واقع ہیں۔ بابئت منذ کرہ سے ظاہر ہے کہ بخالات موجود وہ دالان و صحن متجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ مخص شمیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے لئے طاہر ہے کہ بخالات موجود وہ دالان و صحن متجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ مخص شمیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے لئے

<sup>(</sup>١) وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه (رد المحتار : كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٤ . ٣٥٨ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٢)ولو خرب ماحوله ، واستعنى عنه يبقى مستجداً عندالا مام والثاني ابدا الى قيام الساعة (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ٤ - ٣٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ركتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ٤ ٢٥٨/ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) واذا جعل تحقير دايا لعير ها لايكون مسجداً (الدرالمختار: كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ٣٥٧/٤ طاسعيد)

<sup>(</sup>۵) ادعى دارا في يدى رجل انها ملكه باصلها و بنانها وانكر المدعى عليه ذلك وادعى انها وقف على مصالح مسجد كذا، واقاء المدعى بينة على دعواه وقفى له بذلك وكتب له السجل. (هنديه ، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة ٢٣٢، ٢ ٠ ٤٣٣ ط ماجديه كونته)

یہ امر دریافت کرنانہایت د شوار ہے کہ جمال وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کے بیٹیجے خلاہے یا نہیں۔ جن صاحب کے بزر گوں نے ابتد اءًا پنی اراضی پر مسجد مذکور تغمیر کرائی تھی وہی تاحال دراثۂ قابض و متولی مسجد ہیں۔ فی الحال مسجد بذکور کی تغمیر جدید کامسئلہ در پیش ہے اور نقشہ جدید زیر غور ہے جس کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ متولی مسجد کهدر ہے ہیں کہ عمارت جدید کی ساری منزل زیریں میں گودام ود کا کین ویو تات ضرور کی مثل بیت الخلاعنسل خانے وغیر ہ ہواد ئیے جائیں۔اور منزل بالا پر مسجد تغمیر کی جائے۔اس صورت میں فرق صرف اس قدر ہوگاکہ بحالت موجود ہ مسجد کے بیشتر حصہ کے پنچے بے قاعدہ طور پر خلاہے۔ آئندہ عمارت مسجد کے تمام ر قبہ کے نیچے خلاہو جائے گا مگر مسجد کی آمدنی میں معتدبہ اضافیہ ہو جائے گا جس ہے مسجد کی صفائی وغیر ہ کا معقول ا نتظام ہو سکے گا۔ بصورت ضرورت ایک معقول ذی علم شخص امامت کے واسطے مقرر ہو سکے گا ، جس سے غریب اہل محلّہ کو دریافت مسائل میں ضروری مرو ملے گ۔ غریب مسلمانوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے واسطے ایک مدر شہ جاری کیا جاسکے گا جس کی از حد ضرورت ہے۔ بعض اصحاب کو بیداعتر اض ہے کہ ایسی جگہ جس کے نیجے خلا ہو نماز نہیں ہوتی یا مکروہ اور ناقص ہوتی ہے۔لہذامسجد کی پیثت کی جانب کے حجر ہے بالکل بند کر دیئے · جائیں اور بجانب بازار اگر ضرور رہ ٔ د کا نیں رکھی جائیں توا نہیں بھی طول میں کم کر دیا جائے تاکہ صحن مسجد کابیشتر حصہ خلا ہے محفوظ رہے اور عنسل خانہ جات وغیرہ صحن مسجد میں آیک جانب بنائے جائیں۔اس صورت میں صحن مسجد بھی جو کسی قدر مختصر ہے گھر جائے گا اور آمدنی مسجد مصارف معمولی کے واسطے بھی شاید بدقت کافی ہو سکے اور دوسری اغراض متذکرہ بالا بالکل فوت ہوجائیں گی۔ پس تمام حالات متقدمہ پر غور فرماکر مفصلاً ایما فرمایا جائے کہ ایسے مقام پر نمازیز ھنے کے متعلق جمال نیچے خلا ہو شرع شریف کے کیااحکام ہیں ؟ بحالات خانس متقدمه متولی مسجد کی رائے لائق ترجیج ہے یا فریق دوم کی جہنیوا توجروا۔

(جواب ۴) جو جگہ مجد بنالی جائے تو تحت المر کی ہے آ سان تک آئی جگہ مسجد کے تکم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کو کی ایساکام کر ناجو حر مت مسجد کے خلاف ہو مناسب نہیں۔ صورت مسئولہ میں مسجد کے حصد زیریں میں پاخانہ وکا نیں بنانا مناسب نہیں لیکن آگر وکا نیں بنالی جا نیں توان کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی تقصان نہیں۔ یہ خیال کہ جو جگہ تھوس نہ ہو اس پر نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے صبح نہیں۔ و کرہ تحریما الوطمی فوقه (ای المسجد) والبول و التعوط لانه مسجد الی عنان المسماء (در مختار) قوله الی عنان المسماء بفتح العین و کذا الی تحت الفری کما فی البیری عن إلا سبیجابی بقی لوجعل الواقف تحته بیتا للخلاء علی یجوزلم ارہ صریحا نعم سیاتی متنا فی کتاب الوقف انه لوجعل تحته سر داباً لمصالحه جاز المل (۱) (رد المحتار مختصراً)

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار ، باب مایفسد الصلوة، مطلب فی احکام المسجد ، ج ۱ صفحه ۲۵۹ ط سعید) مزیر تفصیل کے لئے و کھیں صفحہ ۲، ماشید : تمبرا

مشجد کی آمدنی کو کسی دوسری مسجد ،مدر سه اور فقراءو غیر و پر خرج کرنا

(سوال) زید نے کئی ہزار رو پیے معجد کی موقوفہ زمین اور معجد پر جو پہلے سے آباد تھی لگا کراز سر نو آباد کیا۔ سرآباد
کرتے وقت زید نے یہ نیت کرلی تھی کہ اس نو آبادی کا جس قدر کرایہ وصول ہوگا میں اپنے افتیار سے جہاں جہاں
کسی لور معجد یا مدرسہ یا یہ اوّاں و غیرہ کو ضرورت ہوگی، صرف کرول گا اور معجد میں بھی صرف کرول گا۔ (گر ضرورت کے موافق بھی صرف نریاں آیاز مین موقوفہ بالا پر اس نیت سے آبادی کرنا جائز نہیں ااگر بناء جائز نہیں تو اس صورت میں اس نو آبادی کا کرا ہے معجد کا وقف سمجھا جائے گایا نہیں۔ بر صورت بانی و نیز آکر بناء مذکور جائز ہو تو ان دونول صورت وال میں رواج کے موافق موقوفہ زمین نو آبادی کا جس قدر کرا ہے ہو تا ہوائ کو بانی دوسری جگہ معجد یا مدرسہ یا دواؤں و غیرہ پر صرف کر سکتا ہے یا نہیں ہے صورت اولی وہ علاوہ اخراجات معجد یا قرویہ کے موافق مو تو جو ان جو ان ہورت اولی وہ علاوہ اخراجات معجد یا قرویہ کی سکتا ہے یا نہیں ابیواتو جروا۔

<sup>(</sup>١)(عالسگيريد ، الباب المحامس في ولاية الوقف وتصوف القيم في الا وقاف في كيفية قسمة الغلة الخ ٢ - ١٦ ٪ ط ماجدية، كونـه . ياكستان)

<sup>(</sup>٣) وعالمكيّريه ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه ٢ - ٣١٣ طاجد يـ ، أوله )

<sup>(</sup>٣) (عالمكيرية، كتاب الوقف الباب المذكور، الفصل المذكور ٢ ، ١٠ ٤ ط ماجديه ، كوننه)

# مضبوطاور مشحكم مسجد گراكراس كى جگه نئىمسجد تغمير كرنا

(سوال) ایک مسجد پرانی موسوم به مسجد شاہی مراد آباد جس کے اطراف میں مدرسة الغرباء قاسم العلوم بھی داقع ہے نمایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ اور باوجود قدیم ہونے کے چوڑے چوڑے آثار ہونے کے سبب ہے اس دقت تک پچھ تغیر نمیں آیا ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو منهدم کر کے آثار کم کر کے از سر نو تغمیر کیا جائے تاکہ گنجائش زیادہ ہو جائے اور او نجی اور خوشنمائن جائے اور اس کام کے لئے کوئی سر مایہ بھی موجود نمیں ہے بلحہ نوڑ کر چندہ کر لینے کا خیال ہے۔ آیااز روئے شرع شریف کے ایسی مسجد مستحکم کا بخیال مذکورہ بالا توڑ نااور از سر نو تغمیر کرنا جائز ہے یا نمیں ؟

(جواب ٥) الين مسجد كوجس كى موجوده عمارت مضبوطاور مستحكم به تورُ نااوراز سر نوبنانااگرمال مسجد خرج كرك بنائى جائے تو ناجائز ہے۔ ہاں اگر كوئی شخص خالص اپن مال سے بنانا چاہے تو اس طور سے جائز ہے كہ بنائے جديد بنائے قد يم سے زياده مستحكم اور مضبوط ہو۔ محض خوشنمائى اور بلندى كے خيال سے تورُ نااور بنانا ٹھيك نہيں۔ آثار كم كرنے ميں استحكام ميں ضرور كى ہے۔ اگر آثاركى كى سے توسيع مقصود ہو توبھر طحاجت توسيع ہونى اتن حد تك كى آثاركى جائز ہوسكتى ہے كہ بناء ميں ضرر نہ ہو۔ اور اگر كوئی شخص اپنے خالص مال سے نہيں سنانا چاہتا بلاء چندہ كرنا چاہتا ہے توبید کی حالت بھی متو ہم ہے۔ پہندہ كرنا چاہتا ہے توبیدہ کی حالت بھی متو ہم ہے۔ بقد رضر درت فراہم ہوایانہ ہوالور مسجد كو پہلے سے منہدم كرديا پھر چندہ فراہم نہ ہواتو نہ بنائے اول رہى نہ نائى تيار ہوسكى۔ لہذا الي حالت ميں كہ بنائے نائى كا مبنی اميد چندہ پر ہو تورُ نے كی گنجائش نہيں۔ () واللہ اعلم

# مسجد کے صحن کے نیچے د کا نین بناکر کرایہ وصول کرنا

(مسوال) ایک مسجداو نجی جُگه پرواقع تھی۔لو گول نے اس کاصحن کھود کر د کا نیں بنادیں۔ان کے اوپر نماز بدستور سابق ہوتی ہے اور د کا نیں کرایہ پر چلتی ہیں۔ یہ د کانول کا بنانادر ست ہوایا نہیں ؟اوران کا کرایہ حلال ہے یا نہیں ؟ بیوا توجروا۔

(جواب ٣) (خانقاه امدادیہ تخانہ بھون) فی الدر المختار . امالو تمت المسجدیة ثم ارادالبناء منع ولو قال عنیت ذلك لم یصدق . تاتار خانیة . فاذا كان هذا فی الواقف فكیف بغیره فیجب هدمه ولو علی جدار المسجد و لا یجوز اخذ الا جرة منه و لا ان یجعل شیئاً منه مستغلاو لا سكنی (۱) اس میں صاف تصر ت ہے كہ صورت مستوله میں ان وكانول كا بنانا جائزنه تخااور اب بند كرد يناضرورى ہوركرايه ان كا جولیا گیاہ دہ حلال نہیں ہے اور كراية ان كا جولیا گیاہ دہ حلال نہیں ہے اور ان دكانول كاضروریات مجد كے لئے استعال كرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مصالح

<sup>(</sup>۱) الداهل المحلة نقض المسجد و بناء ه احكم من الاول ، ان الباني من اهل المحلة لهم ذالك ، والا لا ، بزازية وفي الشاعية عسجد مبني ارادر جل ان ينقضه، ويبنيه احكم ، ليس له ذالك، لا نه لا ولاية له الا ان يخاف ان ينهدم ان لم يهدم ، وتاويله ان لم يكن الباني من اهل تلك المحلة، وما اهلها فلهم ان يهدموه ويجددوا بناء ه ، ويفرشو الحصير ، ويعلقو القنا ديل لكن من مالهم ، لا من مال المسجد ، الا بأمر القاضي ، خلاصة رائدر المخترمع رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٤ /٢٦٨ ط ، ماجديه كوئته ) المسجد ٤ /٢٦٨ ط ، ماجديه كوئته )

مسجد کیلئے نہ خانہ وہ خائز ہے جواہتد اہی میں مسجد بنانے کے وقت بنایا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ کتبہ الاحقر عبدالکریم عفا عنہ از خانقاہ المدادیہ تھانہ بھون ۔ الصواب منحصر فی ہذاالجواب کتبہ اشرف علی عفی عنہ ۲۹ شعبان ۴۸ سواھ ۔ الجواب صحیح ظفر احمد عفاعنہ ۔ محمد مظمر اللہ غفر لہ ،امام مسجد فتحیوری دبل ۔ محمد مصطفے بجنوری مقیم میر نحد محمد کرم علی ۔ محمد سراج انعسین مدر ساول مدرسہ اسلامیہ میر نحد۔ محمد میال غفر لہ ،مدر س مدرسہ حسین شخش ، دبل نور الحسن عفاعنہ مدرس مدرسہ حسینیہ ۔ سلطان محمود مدرسہ فتحیوری۔ وجبیب المرسلین عفی عنہ مدرس مدرسہ حسینیہ ۔ سلطان محمود مدرسہ فتحیوری۔ حبیب المرسلین عفی عنہ المرسلین علی المرسلین علی المرسلین عفی عنہ المرسلین علی عنہ المرسلین علی عنہ المرسلین علی المرسلین علی المرسلین علی المرسلین علی المرسلین علی علی المرسلین المرسلین علی المرسلین علی المرسلین المرسلین المرسلین المرسلین علی المرسلین الم

## د کانوں ہے وصول شدہ نا جائز کرایہ مسجدیر اگانا

(سوال) جوابات مذکورہ بالاسے معلوم ہوا کہ ان دکانوں کا کرایہ حرام ہے۔ پس اس حرام کے کرایہ سے نیز ان دکانوں کے حلال کرایہ سے جوزیر مسجد نہیں ہیں ہی مسجد کافرش چھر کا بنایا گیا۔ آیا اس فرش مسجد پر نماز جائز ہے یا نہیں۔اگر جائز نہیں ہے تو فرش مسجد ( بینی ان چھروں ) کو کیا کیا جائے۔ اس کا بھی جواب تح ریے فرماویں۔ المستفتی محمد بشیر الدین قاضی شہر میر ٹھ

> (۱)متجدگراکراس کی جگہ پرد کا نمیں بنانا (۲)متجد کی دیوار کی جگہ کومتجد سے ہاہر نکالنانا جائز ہے (۳)قبر ستان کی فارغ زمین متجد میں داخل کرنا (۴)قبر ستان جانے کے لئے متجد سے راستہ کرلینا

(سوال) ملتان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہر سربازار ہے جس کی آمدنی نہیں ہے جو مسجد کی ضروریات میں کام دے

<sup>(</sup>۱) رمنافع الغصب استوفاها، او عطلها ) فانها لا تضمن عندنا، ويو جد في بعض المتون ، ومنافع العضب غير مضمونة (الى قوله الا) في ثلاث، فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المفصوب (وقفا) للسكني اوللا ستغلال (او مال يتيم (الدرالمختار) (قوله منافع) اى المغضوب، (استوفا ها او عطلها) صورة الاول ان يستعمل العبد شهراً مثلاً ، ثم يرده على سيده ، والثاني: ان يمسكه ، ولا يستعمله ثم يره (الى قوله) (قوله للسكني اوللا ستغلال) اقول: او لغير هما كالمسجد، فقد افني العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل، وجعله بيت قهوة بلزوم اجرة مثله عدة شغله كما في الخيرية والحامدية (الشامية: كتاب الغضب مطلب في ضمان الغضب ٢٠٩٠ ط. سعيد)

اورنہ کوئی ذی حیثیت مسلمان اردگر دمیں ہے جواس پر خرج کرے بلیمہ حوالی میں اکثر ہندو ہیں اور اگر کوئی مسلمان ہے تو قلاش نے دید جواس کے اردگر دکے مسلمانوں پر ایک کم حیثیت آدمی ہے چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی کی کوئی صورت کر دے جس سے یہ مسجد ہمیشہ کے لئے آباد رہے۔ عزم کر رہاہے کہ ماتان و دیگر بلاد و قری سے چندہ جمع کر کے اس تخانی حصہ میں دکا نیس بنادے و کانوں میں کچھ حصہ وہ بھی آئے گاجو مجدہ گاہ رہاہے اور فو قانی حصہ کو جائے نماز ہنادے تاکہ دکانوں کا کر ایہ مسجد میں خرج ہو تارہے۔

(۱) ہمارا خیال ہے کہ مسجد کی موجودہ عمارت کو گرا کر مسجد کو بارہ فٹ بلندی پر تیار کر کے سقف پر سجدہ گاہ بنائی جائے۔ نیچے کی زمین د کانات میں شامل کی جائی۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(۲)مسجد کی بیر ونی دیوار کوگر اکر اس دیوار کی زمین کو مکان میں شامل کر کے نئی دیوار کی زمین مسجد کی تجدہ گاہ ہے لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۳) مسجد کے متصل ایک قبر ستان ہے لیکن سوائے تین قبر ول کے باقی مسمار ہو چکی لہیں مگر وہ تین قبریں بھی ایک طرف پچی ہوئی ہیںباقی قبر ستان کی زمین فارغ ہے۔ آیاوہ فارغ زمین مسجد میں داخل کر ناجائز ہے یا نہیں ؟ (۴) قبر ستان کی بقیہ تین قبر ول کے لواحقین مسجد میں سے برائے آمدور فت راستہ لینا چاہتے ہیں حالا نکہ اگر وہ کوشش کریں تودوسری طرف سے لے سکتے ہیں۔ یہ راستہ وینا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۲ اعافظ عبرالسلام صاحب تاجر کتب۔شہر ملتان ۱۳۸۳ مضان ۱۳۵۳ او اسمبر ۱۳۳۳ء (جواب مستقل بینی آمد ذر بعد بنانا جائز نہیں (جواب مستقل بینی آمد ذر بعد بنانا جائز نہیں ہے۔(۱) ہال مسجد کی دہ زمین جو نماز کے لئے مخصوص نہ ہوبا ہے مسجد کے مصالح کے لئے ہوتی ہے اس میں د کا نمیں بنانا جائز ہے۔(۱) ہاں مسجد کو چھت پر بنا کر اس کے بنچے د کا نمیں نکال دے گا تو دہ خود گندگار تو ہوگا لیکن مسجد کی مسجد بیت باطل نہ ہوگی۔(۲)

(۱)ناجائزے۔(۴)(۲)ناجائزہے مسجد کی دیوار مکان کو نہیں دی جاسکتی۔(۵)(۳)اگراب قبر ستان کی زمین دفن کے کام میں نہیں آسکتی تواہے مسجد کے کام میں لے سکتے ہیں۔(۱)(۴)اگراب تک قبر ستان کاراستہ

<sup>(</sup>۱)ولا ان يجعل شيئا منه مستغلا وفي الشامية : المراد منه ان يوجر منه شئ لاجل عمارته (الدرالمختار كتاب الوقف ٤/ ٣٥٨ ط . سعيد )

 <sup>(</sup>۲) لوبنى فوقه بيتا للامام لا يضر لا نه من المصالح، المالو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع، (الدرالمختار) وفي ردالمحتار
 : رقوله لو تمت المسجدية اي بالقول على المفتى به، او بالصلاة فيه على قولهما (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف، فصل في احكام المسجد ٤ / ٣٥٨ ط . سعيد)

<sup>(</sup>r) يبقى مسجد اعند ألا مام والثاني ابدأ الى قيام الساعة (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ / ٣٥٨

<sup>(</sup>۵) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ / ٣٥٨ سعيد

<sup>(</sup>٣) واذا ارادالانسان ان يتخذّ تحت المسجّد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذالك كذافي الذخيرة (العالمگيرية الباب الحادي عشرفي المسجد ، وما يتعلق به ٢ /٥٥/ ط ماجدية كوئثه)

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن قلت هل يجوزان ينى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال بن القاسم رحمه الله تعالى لوان مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم ار بذاك باساً وذلك لا ن المقابر وقف من اوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لا حدان يملكها فاذا درست فاستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها الى المساجد، لان المسجد ايضاً وقف من اوقاف المسلمين ولا يجوز تمليكه لا حد فمعنا هما على هذا واحداً . (عمدة القارى باب هل ينبش قبور مشركي الجاهيلة و يتخذ مكانها مساجد ج ١٧٩/٤ بيروت)

وفي الشامية عن الزيلعي : ولو بلي الميت وصا ر ترابا جاز دفن غيره والبناء عليه . (رد المحتار ، كتاب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت ، ج : ٣٣٣/٢، سعيد)

#### معجد میں ہے نہ نھا تواب معجد میں ہے راستہ دینا جائز شیں۔(۱) محمر كفايت الندكان الأمرليب

(۱)مسجد مکمل ہونے کے بعد دوسر ی منزل بنانا۔

(۲)مسجد میں وینی علوم کادر س دینا۔

(سوال) ایک مسجد ہے جس کے اطراف میں علوم شرایعہ کی درس و تدریس کے لئے مدرسہ بنایا گیاہے مسجد اور مدر سے مسلمانوں کے چندے ہے، نائے گئے ہیں۔ نتمیر کے وقت سے خیال تفاکہ مسجد کو دو منز اے بنایا جائے کیو نلمہ مسجد کی جگہ تنگ ہے تاکہ زیادہ آو ں ہوں تو دونوں طبقوں میں مل کرایک جماعت ہے نماز ادا کر شکیل۔ مگر سر ماليہ تم ہونے کی وجہ ہے اس وفت مسجد کی تغمیر کو نامکمل چھوڑ دیا۔اب بعض حضرات کا خیال ہے کہ مسجد پر ووسری منزل موادیں۔ شامی کتاب الوقف ج ۳ صفحه ۱۵ میں ہے که (فروع) لوہنی فوقه بینا للا مام لایضر لانه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع و لوقال عنيت ذلك لم يصدق (تتار خانیه)(۱)س عبارت سے شبہ ہو تاہے کہ کیام جدیر مسجد بھی بنا شیں کر سکتے جس طرح کہ امام وغیرہ کے کئے مکان یامصالے مسجد کے لئے اور تھی فتم کا کمر ہ ؟ دوسرِ اسوال ہے ہے کہ مسجد کے دونوں طبقول میں در س علوم شرعیه خارج او قات نماز میں دینا جائز ہےیا تہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٠٣ مدرسه حبينيه محديه راند ريضلع سورت ٢١ جمادى الثاني سو ١٩٣٠ هم كم اكتوبر ٣٣٠ ع (جواب ٨) مسجد كى تتمير ميں بانى اور منولى حسب صولد يد خود مسجد كى حيثيت سے تغير و تبدل كر كتے ہيں۔ مسجد اراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا والمسجد رحبةً وارادوا أن يحدثواله بابا وارادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فان اختلفوا نظر ايهم اكثرو افضل ذلك كذافي المضمرات ( عائمتگیری )(٣) در مختار کی عبارت منقوله سوال کا مطلب به ہے که مسجد کی منزل اول کی منتخیل کے بعد اس پرامام کے لئے سکو نتی مکان یامدر سے کے لئے در سگاہ نہیں بن سکتی کہ اس صورت میں جہت بدل جاتی ہے اور مسجد کی نمیر مسجد کی طرف تحویل لازم آتی ہے۔اگر مسجد کی منزل ٹانی کی نبیت سے منزل ٹانی بیتائی جائے اور اس میں مبعلا 'عنیم بھی ہو جیسے کہ اکثری طور پر مساجد میں قرآن پاک اور علوم دیبیہ کے مدر سین بیٹھ کر در س دیتے ہیں تواس میں کوئی مضا کتہ شیں ہے۔ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا كُتُهُ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ لَهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَ

چھوٹی مسجد کوہوی مسجد کے صحن میں شامل کرنا

(سوال)ایک مسجد جو عیدگاہ کے نام ہے موسوم تھی اب ہو جہ جمعہ ہونے کے جامع مسجد کہلانے لگی۔ جمعہ و

<sup>(</sup>١) وإذا ارادواان يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين ققد قيل ليس لهم ذلك وانه صحيح (عالمگير يه اكتاب

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج: ٤، ٣٥٨، سعيد) (٣) وعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، ط ماجدية ٢ / ٤٥٦) (٣) ومسجد استاذه لدرسه او لمساع الاخبار افضل اتفاقا. (الدر المختار بهاب مايفسد الصلوة مطلب في افضل المساجّد ، ج: ١/ ٢٥٩، سعيد)

عیدین کی نمازیں اس مسجد میں ادا ہوتی ہیں۔اس مسجد کے متصل پنچے کی جانب ایک قدیمی مسجد ہے اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قدیمی مسجد کو شہید کر ہے ہوئ مسجد کے صحن کو کشادہ کیا جائے۔ بیہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۸،۴۳ ذی الحجہ ساتھ مسایریل ۹۳۵ ا

(جواب ۹) اگریزی مسجد کو توسیق مسحن کی حاجت شیں ہے تو چھوٹی مسجد کو بھال خود قائم رکھانا چاہیے اور اگریزی مسجد کو مسجد میں اب بیج و قند جماعت ہوئے گئی ہے تو وہ بھی مسجد جماعت ہوگئی اور اس میں توسیق کر کے چھوٹی مسجد کو ضرورت کے وقت شامل کرلینا بھی جائز ہے۔(۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لد ، دہلی

### مسجد کی ضروریات کے لئے خالی زمین برامام کا حجرہ

(سوال) متجد کی چہار و یواری کے اندر حجر ہ مع تعمن پختہ امام صاحب کے لئے واقع ہے۔ حجر ہ نہ کورہ کے تعمن میں بھی بھی یو جہ زیادتی نمازیوں کے نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ حجر ہ نہ کور مع صحن بذراجہ دیوار ، متجد سے علیحہ ہ کڑن کے امام صاحب کے لئے زنانہ مکان، نانا مقصوو ہے جس کا داخلہ کا در وازہ اور پاضانہ علیحدہ گلی میں ہوگا۔ کیا جسورت بالا مکان منانا جائزے ؟

المستفتی نمبر ۳۰ اقبال احمد صاحب (صلح میرشی) ۱۰ افیقعده ۱۳۵ ما افده م ۱۴ فردری ۱۳۹۱ و ۱۳ میرشی المستفتی نمبر ۳۰ اقبال احمد صاحب (صلح میرشی) ۱۰ افیقعده ۱۳۵ و آقع می برده و نمیس می اتو (جواب ۱۰) جب که حجزه اوراس کا صحن مسجد سے جداگانه اور ممتاز طریق پر اب بھی واقع ہے پروہ نمیس ہے تو پرده کی دیوار اٹھاکر اس کو علیحده کردیتا جائز ہے۔ حجره کے جنوبی جانب کی کھلڈ ابولیا خانہ بھی مناتا جائز ہے۔ (۲) پرده کی دیوار اٹھاکر اس کو علیحده کردیتا جائز ہے۔ حجره کے جنوبی جانب کی کھلڈ ابولیا خانہ بھی مناتا جائز ہے۔ دوبل

مبحد کی ضروریات کے لئے خالی زمین پر ناجائزر سومات کے لئے مکان بنانا
(سوال) ایک مبحد ہے جس کا نقشہ دوسر ہے صفہ پر ہے۔ اس کو بنے عرصہ بچاس سال ہے زائد ہو ممیااس کی بنیاد حضر ت صوفی حافظ نور محمد صاحب مرحوم مغفور نے ڈائل تھی۔ آپ نے ہی مسجد اور اس کی ملحقہ جگہ خرید کی تھی اور مبحد کے ساتھ ہی دوسر ی جگہ بھی و قف کر دی گئی تاکہ اگر بعد میں ضرورت پڑے تو تمام جگہ پر مسجد تعمیر کر دی جائے جیسا کہ نقشہ میں ظاہر ہے کہ قطعہ زمین (الف) پر بچھ پو دے ہیں اور باتی تمام جگہ پر بوٹ نوجوں ت وجوہ ورت اور قیمتی پو دے اُ کے ہوئے ہیں اب تمام اہل محلہ مقام (الف) پر ایک تکمیریاڈ پر دینانا چاہتے ہیں جس میں برات ہیں گانا کرے گی۔ براوری نہ کورکی رسومات ور واجات کے مطابق برات تمین دن تک تھمرتی ہے جس کے دور ان میں گانا مبحب بان مجرا، نقل ، ناچ اور حقہ نوشی لواز مات شادی میں شامل ہیں جو قطعاً غیر شرعی ہیں لور حصہ (الف) پر مکان بن جانے کی صورت میں سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بن جانے کی صورت میں سی سب پچھ دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بی جانے کی صورت میں سوس ہے دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بی جانے کی صورت میں سے ہی دہاں پر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بی جانے کی صورت میں سے ہور کی ہی مقام (ج) پر بی جواب میں دہ لوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر بی جانے کی صورت میں سے بی جو بی سر ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دہ لوگ کھتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر

<sup>(</sup>۱)وليس له از عاج غيره منه ولو مدرسا، واذا ضاق فللمصلى از عاج القاعدولو مشتغلا بقرأة او درس بل ولا هل المحلة منع من ليس منهم عن الصلوة فيه، ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحدً اوعكسه لصلاة لا لدرس، او ذكر في المسجد عظة و قرآن والدرالمحار كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ، مطلب فيمن سبقت يده الى مباح 1 / ٦٦٣، ٦٦٣)

<sup>(</sup>٢) لوبني فوقه بيتاً للامام لا يضر، لانه من المصالح . (ردالمحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٤ / ٣٥٨ ، سعيد )

وروازہ اکال لیں گے۔ اس طرح نہ تو مسجد کی ہے جہ متی ہو گی نہ ہی اس مکان سے ً و کی تعلق مسجد کا او کالبلڈ ا مندر جہالار سومات کی اوا نیکی کی راہ میں کو کی شھے مز احم نہ ہو گی۔

صوفی صاحب مرحوم کے ورٹاء جو کہ مکان کے بنائے کے خلاف جس کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے ملاک شہیں میں مسجد خانہ خداہے وقف شدہ جگہ ہے اس سئے ہم مسجد کی بربادی کواپی آتکھوں ہے ویضا ہے گز کورائنیں کر سکتے۔ ہم اینے خون کا آخری قطرہ تک اس کو بچائے کی غریش ہے بہاد ہینے کو تیار ہیں۔ بر تنس مخالف پارٹی کے ممبر ان کی تعداد ۸۲ فیصدی ہے جن میں چند مقتدر اور سربر آور و واصحاب کے علاوہ حافظ محدا کا میل خطب مسجد پائڈ یان بھی شامل ہیں۔ اگر میمال کوئی محارت بن کی تو و دمسمار نہ ہو سکے گی اس پر مبوہ براور کی کی آیاں اور پارٹی مسجد کا باقی حصہ سے کی گارت بن کی آئر میمال کوئی محارت بن کی تو و دمسمار نہ ہو سکتے گی اس پر مبوہ براور کی کی آئی ہیں اس کے متعلق مفصل مسئلہ بروئے شرع محمد کی تحریم کر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۱۲۱ یم وسف حسن صاحب (محلّه بحومسی به ریاست ، ماید ٔ وظه ۱۲ بنده ی اثرانی ه<u>د سا</u>ه م ۱۳۱اگست ۱<u>۳۹۹</u> و

(۱)متجد کے لئے وقف ای پر خرج کیاجائے

(٢) برانی مسجد کی کچھ زمین بر مسجد کی آمدنی کے لئے د کا نمیں بنانا

(۳) پہلی مسجد کے غیر آباد ہونے کااندیشہ ہوتے ہوئے دوسری مسجد بنانا

(سوال)(۱)ایک محض نے مرتے وقت اپنی جائداو ہے بچھ حصد ایک معین متحد جامع کے نام وقف اردیا ہے۔ آیا بیار قم سی دوسری مسجد میں خرج کرنا جائز ہے یا نہیں۔(۲)ایک پرانی مسجد کا کوئی حصد ایسا نہیں کے آبراز سر نو انتمیز کرایا جاوے تومسجد کا حسد کنارے والاہر لب سڑک جو کہ سطح سزک سے سواگز بلند ہے ،مسجد کے فائد سے

 <sup>(</sup>۱) قيم المسجد لا يجو رله ان يبنى حوانيت في حد المسجد او في فنا نه لان المسجد اذا جعل حانونا او مسك تسقط حرمته وهذا لا يجوز ، والفاء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد(الهنائية كتاب الوقف، الباب الحادي عسر، الفضل الثاني، ٢٧/٢ على ماجدية

 <sup>(</sup>۲) سئل شمس الانمة الحلواني: هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة قال ، لا كذافي المحيط ، عالمگيريه كتاب الوقف ، الباب الثالث عشر في الاوقاف ، ح : ۲ - ۲ × ۱ × ۱ ماحديد (۳)والا فضل ان ينصب من اولاد الموقوف عليه واقاربه ماداه يوحد احد منهم يصلح لذلك والظاهر ال مواده بالموقوف عليه من كان من اولادالوقف، والشاميه مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف ٤ ٢٤/٤ ط ، سعيد

<sup>(</sup>٣) مسجد مبنى أرادر جل ان يقضه ويبيه ثانيا احكم من البناء ألا وأن ليس له ذالك ، ناويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة . والهندية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر الفصل الا ول٧٠/ ٧٥ ٪ ط .ماجدية)

کے واسطے اس کے ذراینچے دکا نیس بنائی جائیں یعنی بجائے سواگز کے نصف گز سطے زمین دکان کی رکھی جائے تو بھاڑنے ہے یا نہیں ؟ (٣) انفاق عامة الناس ہے ایک جامع مسجد تیار ہوئی ہے۔ حالا نکہ اس مسجد کے اردگر داہل بنودر ہے ہیں۔ صرف ایک مسلمان کا گھر ہے۔ اب وہی لوگ تقریباً ڈیڑھ سو دو سو قدم کے فاصلہ پر اپنے گھر ول کے در میان دوسری مسجد تغمیر کرتے ہیں اور مسجد اول کے مقابل گور دوارہ ہے اور ہندور ہے ہیں۔ اب اگر مسجد ثانیہ تغمیر ہوگئی تو ضرور مسجد اول کے غیر آباد ہونے کا اندیشہ ہے اور مسجد اول کی ہر طرح کی ہے جرمتی کا خیال ہے تو مسجد اول کو ویران غیر آباد کر کے دوسری تغمیر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیا مسجد ثانیہ مسجد ضرار ہو سکتی خیال ہے تو مسجد اول کو ویران غیر آباد کر کے دوسری تغمیر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیا مسجد ثانیہ مسجد ضرار ہو سکتی ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۲۸۹ مولوی عبدالعزیز صاحب خطیب جامع مسجد (ٹوبہ ٹیک عنگھ) ۲۳ شوال ۱۳۵۵ ادے جنوری ۱۳۳۶ء

(جواب ۱۲) (۱) اگریہ وقف ثلث کے اندر ہو تو جائز ہے۔ (۱) اور اس کوای مسجد پر خرج کرناچاہے جس کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ دوسری مسجد میں خرج کرنا جائز نہیں۔ (۲) (۲) مسجد قدیم یااس کے کسی حصہ کے پنچ جب کہ پہلے دکا نیں نہ تھیں دکا نیں بنانا جائز نہیں۔ (۳) (۳) مسجد جدید بنانا جبکہ اس کی غرض مسجد قدیم کو نقصان پہنچانا نہیں ہے جائز ہے۔ اگر مسجد قدیم اس سے ضرر (قلت نمازیان) پہنچنے کا خوف ہو اور ان لوگوں کو جو مسجد بنانا چاہتے ہیں مسجد قدیم میں نماز کے لئے جائے آنے میں زیادہ مشقت نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ مسجد جدید نہ بنائیں اس مسجد قدیم کی آبادر کھیں۔ (۳)

مسجد بینے کے بعد پنچے والی د کان کوچائے خانہ کے لئے کر آمیہ پر دینا۔ مسجد کے قریب نے ہوئے بیت الخلاء کو دور کرنے کا حکم (سوال) یبال احمد آباد میں ایک مسجد "الف کی مسجد" کے نام سے مشہور ہے اور جوشاہی زمانہ میں تغمیر کی گئی تھی۔ چو نکہ میہ مسجد و سطباز ارمیں تھی اس لئے اس کی کرسی کافی او ٹجی بنائی گئی تھی۔ جماعت خانہ کے سواصحن اور حوض و غیرہ کے حصہ میں نیچے کی جانب اطراف میں روشیں بنائی گئیں تاکہ مسافرو مختاج دہاں آرام لے سکیں۔ اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد بہت کچھ عرصہ گذر نے پراس مسجد کا انتظام گور نمنٹ کی طرف سے مقامی نی مسلم و قف تمین کو میر دکیا گیا جوا یک سرکاری جماعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس میں مسلمان قوم کی آواز

<sup>(</sup>۱) مريض وقف دارا في مرض موته فهو جانز اذا كان يخرج من ثلث المال، وان كان لايخرج فاجازته الورثة فكذلك (عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب العاشر في وقف المريض ٢ / ٥١ كل ماجديه)

<sup>(</sup>٢) سئل شمس الا نمة الحلواني عن مسجد اوحوض .... استغنى الحوض عن العمارة وهنا ك مسجد سحناح الى العمارة او على العمارة وهنا ك مسجد سحناح الى العمارة او على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف مااستغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة " قال : لا ، كذا في المحيط . (هندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث عشرفي الا وقاف يستغنى عنها الخ ٤٧٨/٢ ط . ماحدي )

<sup>(</sup>٣) واذاأراد ان يتخذتحت المسجد حوانيت علة نسرمة المسجد او فوقه ليس له ذلك. (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج : ٢ / ٥٥/ ، ماجديه

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد من ب: والذين اتحذوا مسجدًا ضوارًا و كفرًا و تفريقًا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب الله رسوله من قبل لا تقم فيه ابدًا لمسجد أسسر على التَّقُوى

کو پھے وخل نہیں ہے۔ افرا تفری کے زمانہ میں اطراف میں جو مسلمان جونة فروش آباد ہے۔ انہوں نے مسجد کے صحن وغیرہ کے بنچے جوروش تھی وہاں اپنی دکا نیں لگالی تھیں وقف کمیٹی نے ان دکانوں کو مستقل صورت دے کر معقول آمدنی کاذر بعد ہنایا تو کیاواقف کی مرضی کے خلاف اس طریقتہ پر مسجد کی تغمیر کے کئی سوسال بعد دکا نیں ہناکہ کرایہ پر دینا جائز ہوسکتا ہے ؟

ند کورہ مجد الیں جا کہ کی قلت ہونے کی بنا پر عام مسلمانوں نے شور مجایا تاکہ مبحد کوہ سنج بنایا جائے اور مسجد کی مغربی سمت کی ملکیت کا جو مکان از سونو تغییر ہور ہا تھاوہ بھی مسجد کے طور پر شریک کر لیا جائے نے عام مسلمانوں کے اس مطابہ ہے مجبور ہو کر وقف کمیٹی نے مکان کی تغییر موقف کر دی۔ اور مسلمانوں کی مرضی کے مطابق اس مکان کو بھی مبجد میں شریک کر کے مسجد کی از سر نو تغییر کی۔ صحن اور حوض کا حصہ بد ستور قائم رہا گراصلی جماعت خانہ کے بیچے جہال پہلے نہ خلاتھانہ روش تھی نہ کوئی دکان تھی۔ اس حصہ میں بھی دکان بنائ تی ۔ جب بید دکان زیر تغییر تھی اس وقت مسلمانوں کے مطابہ پر وقف کمیٹی نے وہاں مدرسہ بنانا قبول کیا تھا۔ تاک مسجد کی حرمت بھی بر قرار رہے اور نہ ہی تعلیم کا بھی معقول انظام ہو سکے ۔ لیکن بعد میں وقف کمیٹی نے وعدہ کے خلاف اصلی پورے جماعت خانہ کے نیچے (جس بیں پرانے جماعت خانہ کی جگہ بھی شامل ہے ) چاہے خانہ کے لئے کرایہ پر جگہ دے دی ہے۔ ہو ٹلوں میں جس قسم کا شورہ نیرہ ہو تا ہے وہ بھی سب پر ظاہر ہے۔ اس صورت میں وقف کمیٹی کا یہ فعل کس حد تک جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ خصوصا پرائے جماعت خانہ کی ذمین پر بھی دکان بیا تھا ہو گئی نے تاک مورت میں کا شورہ نیرہ ہو تا ہے وہ بھی سب پر خلابر ہے۔ اس حورت میں وقفت کمیٹی کا یہ فعل کس حد تک جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ خصوصا پرائے جماعت خانہ کی ذمین پر بھی دکان بنانا شریعت کی نظر دل میں کیا تھم کر کھتا ہے ؟

اندریں حالات اگر فد کورہ بالا فعل ناجائز ہے تو فد کورہ ہو ٹل میں کھانے پینے کے لئے مسلمانوں کا جانا شرعاً جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ایک عالم شخص کے لئے ایسی مسجد میں بحیثیت پیش امام کے ملاز مت کرنا جائزہ ہے یا نہیں۔اگر بجائے ہو ٹل کے اس جگہ پر مدز سہ بااسلامیہ وار الکتب یعنی لائبر مری یا لکچر ہال بنایا جائے تواس کے متعلق کیا تھلم ہوگا ؟

موجودہ مسجد کی مغربی سمت کی دیوار سے لگا ہواا کیک انگریزی اسکول کا باخانہ ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے۔ بیپا خانہ مسجد کی دیوار سے کم از کم کتنی دور ہونا چاہئے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۳ مکیم در نظامی (احمد آباد) ۱۰ جمادی الاول ۱۳۵۲ اے م ۱۹ جولائی کے ۱۹۳ء

بھسسے ہو ہوں ہے۔ اور میں اور میں ہوں ہے۔ اور ہونے ہے۔ اور ا (جواب ہے) مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کر کے دکا نیس بنانا جائز نہیں ()ہال نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ

<sup>(</sup>١٠/١) (واذا جعل تحته سردابا ، لمصالحه جاز ..... لوبنى فوقه بيتا للامام لايضر لانه من المصالح ، واما لو تمت المسجدية ثم أرادالباء منع، ولوقال عنيت ذالك لم يصدق ، فاذا كان هذا في الواقف فكيف لغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوزا خذ الا جرة منه ، ولا ان يجعل شيئا منه مستغلاً ولا سكنى، بزازية (الدو المختار ، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، الا جرة منه ، ولا ان يجعل شيئا منه مستغلاً ولا سكنى، بزازية (الدو المختار ، كتاب الوقف، ١ لماب في المسجد) وفي الهندية: قيم المسجد لا يجوز له ان ينى حوانيت في حد المسجد او فناء ه الخ (كتاب الوقف ، الباب في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد، الخ ٢ / ٢ ٢ ٤ ، ٤٦٢ ،

کی وضع حسب صولبدید متولی بدل سکتی ہے۔(۱) قدیم جماعت خانہ کے بنچے دکا نیں۔ مدر سہ لائبر ریں کچھ بھی جائز نہیں وقف کمیٹی کابیہ فعل ناجائز ہوا۔

لیکن اب کہ اس نے عمارت تغمیر کرلی اور رقم خرج ہو چکی تواب اس کے سواکوئی ہبیل نہیں کہ اس جگہ کو ایب مصرف میں لایا جائے جس سے مسجد کے احترام میں خلل نہ ہو۔(۱) ہو ٹل میں بہت شور و شغب اور افعال غیر مشر دعہ ہوتے ہیں اس لئے اس میں ہو ٹل کا قیام احترام مسجد کے خلاف ہے۔ہاں مدر سہ اور کتب خانہ اس سے بہتر ہے۔اور بیداس مجبوری ہے کہ اب تغمیر بن چکی ہے۔(۲)

پاخانہ مسجد کی تغمیر ہے پہلے کا ہو تواس کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔(۴)اور بعد کا ہو تواتنی دور کرا دیناجا ہے کہ اس کی بدیو مسجد میں نہ آئے اور نجاست مسجد کی دیوار سے مس نہ کرے۔(۵) محمد کفایت اللہ

حکومت مسجد کواپنی تحویل میں نہیں لے سکتی

(سوال)(۱) کیاکسی حکومت کویہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی مسجد کو ضبط کر لے اور پھراس کو زر نقذ کے کریا ایسی شر انظ پروا گذار کرے جن کی روہے مسجد پر حکومت کا تسلط رہے۔

(۲) کیامبجد کی منتظمہ تمینٹی کو بیہ حق ہے کہ وہ مسجد کی سیر ھیوں کو کبوتر بازوں اور اسی قشم کا کام کرنے والوں کو کراپیہ پر دے جن کی وجہ ہے مسجد کی حریم میں شور و شغب اور ہر قشم کی بیسہود گی اور بد اخلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔ الستانی نمیسر میں 18 میں میں میں 18 میں میں میں اور ہر قسم کی بیسہود گی اور بد اخلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔

المستفتی نمبر ۲۷۴۷ محدیوسف صاحب (پیادر) ۱۲ ارجب و ۳۵ اگست و ۱۹ اگست و ۱۹ و ۱۹ اگست و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و این اس کامالک ہے دہ کی انسان کی ملک نمیں۔ قرآن پاک میں ہے و ان المساجد للّه (۱) میجد خداکا گھر ہے اور خدائی بیں۔ اور جب کہ وہ خداکی ملک بیں اور اس کی عبادت کے لئے مخصوص بیں تو کسی حکومت کوان کے اوپر مخالفانہ تسلط اور قبضہ اور ضبط کرنے کا حق نمیں ہے جکومت انسانی املاک پر قبضہ کرے تو کرے خداکی ملک پر قبضہ نمیں کر سکتی اور اگر جر واستبداد سے قبضہ شر عانا جائز اور کا لعدم

(۱) وفي الفتاوي ارض وقف على مسجد والاروض بجنب ذالك المسجد وارادوا ان يزيدوا في المسجد شيئا من هذه الارض جاز لكن يرفع الا مرالي القاضي لياذن لهم ، ومستغل الوقف كا لدار والحانوت على هذا(خلاصة الفتاوي كتاپ الوقف ، الفصل الرابع في المسجد الخ ٢١/٤ ط . امجد اكيدمي

(٢) فان كان الغاصب زاد في الارض من عنده .... ان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يومر الغاصب برفع البناء، وقلع الاشجار ورد الارض ، ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضربان خرب الارض بقلع الاشجار ، والدار برفع البناء لم يكن للغاصب ان يرفع البناء اويقلع الشجر إلا ان القيم يضمن قيمة الغرس مقلوعًا وقيمة البناء مرفوعا. (الهندية ، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ٢/ ٤٤٧)

(٣) ويحرم فيه السوال ، ويكره الا عطاء .... وكل عقد و انشاد ضالة او شعر الا مافيه ذكر، ورفع صوت بذكرالا للمتفقهة، والو ضوء لا فيما اعد لذالك .... واكل و نوم (الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ، مطلب في احكام المسجد ٢٥٩ ، ٢٦٢ . سعيد)

(٣) گذشته صفحه كاحاشيه نمبرايك ملاحظه كرين-

(۵) ويحرم فيه السوال ويكره الاعطاء .... والوضوء (الدرالمختار) قوله والوضوء، لان مائه مستقدر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم بدائع (و) كره تحريما (الوط فوقه والبول والتغوط) لا نه مسجد الى عنان السماء (الدرالمختار) (قوله الى عنان السماء) بفتح العين ، وكذا الى تحت الثرى واكل نحو ثوم (الدرالمختار ، كتاب الصلوة ، مطلب في احكام المسجد ، ج 1 / ٢٥٩ تا ٢٦١ ، سعيد) (١) سورة الجن رقم الاية : ١٨

ہو گااورائے الازم ہوگا کہ اسے وا گذار کر دے(۱)وا گذاری کے عوض میں کوئی رقم وصول کرنی یا کوئی شرائط مائد کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں۔

(۲) مسجد کی نشطسہ کینی و ازم ہے کہ مسجد کویا ک صاف رکھ اوراس کے اصاف اور حریم یا فاء مسجد میں کوئی ایس بات نہ ہون دے جس سے نمازہ عباوت میں خلل واقع ہویا مسجد کے احترام کو صدمہ بنتے۔ آبد ن سئر حیال حریم مسجد اور فناء مسجد میں داخل میں ان پر کور تربازوں کا شورہ شغب یقینا احترام مسجد سے من فی ہے۔ (۲) فقہاء کرام نے حدود مسجد اور فناء مسجد میں مسجد کے متولی اور قیم کو دکا نیس بنات کی اجازت شیس ای سبحد ادا جعل سے۔ قیم المسجد لا یجوزله ان یبنی حوالیت فی حد المسجد او فی فنائه لان المسجد ادا جعل حانوتا و مسکنا تسقط حر مته و هذا لایجوز و الفناء تبع للمسجد فیکون حکمه حکمه المسجد کفافی محیط السر حسی (عالمتیری) (۲) یعنی مسجد کے متولی کے لئے جائز نہیں ہے کہ مسجد ان حدیث یا فن مسجد میں دکا نیس بنانے یعنی (جب کہ واقف نے بنائی ہوں متولی ابتداء بنانا چاہے) کیوند مسجد شی ان وات ہوگا مسجد کا ترام جاتار ہوگا اللہ المداع متحد کو این مسجد کا ترام جاتار ہوگا۔

#### مسجدیاضروریات مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد بنانا

(سوال) ایک متجد ہے۔ اس کی آمدنی ہے۔ اور اس متجد کی ایک زمین عمدہ جگہ پر واقع ہے۔ اگر فرو جت ب جا ۔

توزمین کی انجیمی قیمت آسکتی ہے۔ جس جد پر ووزمین ہے وبال متجد کی سخت حاجت ہے۔ فی احال ووز مین سرایہ پر
وئی ہے۔ سوائے اس کر اید کے متجد کی اور آمدنی بھی ہے۔ اکٹر او گول کا یہ خیال ہے کہ اس زمین پر متجد ہو اُو و فرم سے دہواور نیچے و کا نیس اکا اُن جا میں قا
جائے۔ ایک شخص متجد بنا و بینے کے لئے تیار ہے با چندہ کر کے مناویں۔ اوپر متجد ہو اور نیچے و کا نیس اکا اُن جا میں قا
خوب کر اید آپ گاجواس متجد پر اور انسل متجد پر خراج ہوگا۔ ایک صورت متجد مناف کی ہدائی ہی ہے کہ اید شخص
موال یہ ہے این اُن ہیں ہے وصول کر تار ہے۔ جب رو بید وصول ہو جائے تو رکا نیس متجد کے دوا ہو اُن جائے موال یہ ہو ایک نیس متجد کے دوا ہو ہو ایک تو متحد کر دوا ہو دوا ہو دوا ہو متحد کر دوا ہو دوا ہو دوا ہو ہو دوا ہو متحد کر دوا ہو متحد کر دوا ہو دوا ہ

(جواب ٥٠) مسجد کي زمين جو عيجد و ترواور مسجد ڪ لئے و فق ہواس کي ووصور تيس بيں۔اول بير که واقف نے

<sup>(</sup>۱) ولوغصبها من الواقف اومن واليها غاصب ، فعليه ان يردها الى الواقف فان ابي وتبت غصبه عند الفاصى حبسه حنى ود، فان كان دخل الوقف نقص غوم النقصان و يصرف الى مرمة الوقف الح وعالمكبرية ، كتاب الوقف ، الناب الناسع في غصب الوقف ٢/٧ كاما جديه.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله تعالى قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحد المسجد في الدور وأن تطهر و نطب رسنن ابن ماجه كتاب الصلوة ، أبواب السساجد ، صفحه ٥٥، قديمي)

رعلى بن بالمكارية المحالية المحالية المالية الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الثاني في الوقف عبر (٣) رفتاوي عالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الثاني في الوقف عبر المسجد ونصر ف القيم وغيره في مال الوقف عليه ، ٢ - ٢٦٢ ط ماجديه)

اس کی تقسر سے کر دمی ہو کہ اس کی آمد نی ہے مسجد کے مصارف جلائے جائیں۔اس صورت میں اس زمین ُ وخود مسجد ہنالینا صرف اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ مسجد مو قوف علیہ کی آمدنی کے اور ذرائع موجود ہول اوراس كا تنامال جمَّع بيوكه اس زيين أن آمد في أن السدحا جسته ند بيويه في الخال اور نه آنخد وبه اور اس زمين أن آمد في كه ضاخ ہوئے یا نیبہ مصرف میں خرج ہوئے کا اندیثہ ہو تو ان حالات میں اس زمین پر مسجد منا نا جائز ہے۔ فلت يستانس له بما في فتاوي النسفي سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية افتر قوا وتداعي المسجد الي الخراب وابعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلوانه الي ديارهم هل لواحد من اهل القرية أن يبيع الخشب بأمرا لقاضي ويمسك الثمن ليصرفه الي بعض المساجد أوالي هذا المسجد قال بعم كذافي المحيط مسانتهي.وما في الواقعات الحسامية متولى مسجد جعل منزلا موقوفاعلي المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلوة فيه فاعيده منزلا مستغلا جا ز لانه لم بصح جعل المتولى اباه مسجدا - انتهى (هذا كله في الهنديه)(٢) قلت يوخذ مما في الحسامية ان المنزل الموقوف على المسجد و ان لم يلزم كونه مسجدا من جعل المتولى ايا ٥ مسجد الكن لا يحرد في الصلوة بل تصبح صلوة الناس فيه سنبن وان جعل القاضي مستغل المسجد مسجد اجاز . قال في الهندية (٣) ارض وقف على مسجد والا رض بجنب ذلك المسجد وارادوا ان يزيد وا في المسجد شيئا من الارض جازو لكن يرفعون الا مرالي القاضي ليا ذن لهم ومستغل الوقف كالدار وا لحانوت على هذا كدافي الخلاصة النبهي . دوسري صورت بيركه واقف سے بياتم الك شاہت نے اور پازمین مذکور و مانون کے ا**سحالو**ل ہے مال ہے خریدی ہو تواس صورت میں اس پر مسجد بانابلا شبہ جائز ے۔ مسجد اواد اهلہ ان تحطور/الوحية مسجد اوالمسجد وحية وارادوا ان يحدثواله بايا وارادوا ان بحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك الخ (هندية) (1) وفيها ايضا. بني اهل المحلة مسجدا في الطريق الواسع ودلك لا يصر بالطريق فمنعهم رجل فلا باس أن يبنوا. كذافي الحاوي . (١) والله اعليون بتبدأتهم كايت بالانتفائه الدران مدرسا المينيدوبل

<sup>1.1.</sup> الفناوي العالمگيرية اكتبات لوفف الدب الثالث عشر في الا وقاف التي يستعني عنها وما يتصل به من صوف غلة الا وفاف لي وحره احر لح ٢ ١٧٨ ، ١٩ ٤ . ماحديه

<sup>.</sup> ۴ أضاري عَالَمكُم يَدَ . كَتَابَ الرفف ، الناب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق بد، الفصل الا ول فيما يصير به مسجد او في حكام مافند . ٢ - ١٥٥ - ٢٠١٤ ط ماحديد

۲۳۱ إحاجميد الفتاوي . كتاب الرفف ، الفصل الرابع في المستجد و اوقافه ومسائله ۲۳۱/۵ ط امجد الكيلمي لاهور باكستان ،

<sup>.</sup> ٢٠) العالسگيرية كتاب الوقت . الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الا وال فيما يصير به مسجدا وفي احكامه و احكام ماهيد . ٢- ٦- 2

 <sup>(3)</sup> الهديد كناب الوقف الدن لحدى عشر الح عضوم ٢٥٤ طاء ماجديه) كذافي الشاميه استل ابو القاسم عن هل مسجد الادعشيم الدنيسيم السبحد وجه والرحبة مسجداً او يتخدوا له بابا او يحولوا بابه من موضعه وابي العض دائك فال ادا حسم اكبرهم الاعتساب ليس للاقل منهم الخ كتاب الوقف، مطلب في جعل شني من المستحد طريقا طاسعد الله ٢٧٨٠.

 <sup>(</sup>۲) ۲۰۰ بن و و برات برات و المنتقلي عن محمدر حمه الله تعالى في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجداً و ذلك لا تصرا لح والهندية ، كتاب الوقف ، باب الحادى ، في المسجد ۲۰۰۲ (۱۳۵۹)

#### قبرول کے اوپر مسجد تغمیر کرنا

(سوال) ایک قذیمی مسجد کوکری وے کراز سر نوبناناچاہیے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں ہیں۔ اور اگر چه وہ موجودہ صورت میں صحن مسجد سے ملیحدہ ہیں۔ لیکن کری وے کر مسجد کواز سر نو تغییر کرنے میں ہفر ش شادہ کرنے مسجد وصحن کے وہ قبریں صحن مسجد کے نیچے آجاتی ہیں تو کیاالیں صورت میں بالائے قبور بحر سی ۱۴ افث تا خانہ یا گووام برنا کتے ہیں ؟ نیز یہ کہ قبرول کے بالائی حصہ میں گووام برائے افادہ مسجد بنا سکتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد کے نیچے خلاندر کھیں اور قبرول پر بغر عل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کرلیں تو کیاالیں صورت میں کوئی مما نعت میں ؟

(جواب ٦٦) قبروں کی زمین آگر قبروں کے لئے وقف نہ ہوبلعہ کمی کی ملک ہوبادہ سرے کام کے لئے وقف سر دی گئی ہو توجب کہ میت کے اجزاء کے باتی نہ رہنے کا عمن غالب ہو جائے تو قبروں پر تغییر یاز راعت کر نایادہ کام کر ناجس کے لئے دوز مین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ اذا بلی المعیت وصاد تو ابنا جاز الورع و البناء علیه (در مجتار)(۱) مسجد تغییر شدہ ایمنی مسجد قدیم کے بنچ ہ خانہ یا گودام آگر مسجد کا اسباب و غیر ہ رکھنے کے سئے بنالیہ جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہوہ کرایہ مسجد جی کے فائدے کہ نہیں جب کے جو در جائیں تو کوئی مضا کہ نہیں جب کے قبروں کے اندراجزائے میت کے باتی نہ ہونے کا خن غالب ہو۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی قبروں کے اندراجزائے میت کے باتی نہ ہونے کا خن غالب ہو۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

#### مسجد کے صحن میں حوض پاخانہ وغیر ہینانے کا حکم (الجمعیة مور خه ۲ انومبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) کیاصحن مسجد میں برائے و نسوحوض اور برائے بول وبراز طمارت خاندہا کیتے ہیں ؟ مسجد کو مسمد م کرک صحن مسجد قرار دینااور دوسر می جدید مسجد پچپیں گز کے فاصلہ پر بنانا کس حد تک صحیح ہے؟
(جواب ۱۷) صحن مسجد کا طلاق دومعنول پر کیا جاتا ہے۔ اول مسجد کے اس غیر مسقف حسہ کو فعض کہتے ہیں جو مہیاللقسلوق تو ہوتا ہے بینی نماز وجماعت اواکر نے کے لئے بنایا جاتا ہے لیکن بغیر چھت کے طل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوم اس حصہ کو بھی ضحن لہد دیتے ہیں جو موضع مہیاللصلوق کے مسقف اور غیر مسقف حصد کے بعد خالی زمین یا فرش کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگر وہ نماز وجماعت اداکر نے کے لئے نہیں بنایا جاتا۔

(1) (هكذا ليس في الدر السختار بل في ردالمحتار: لو بلى الميت وصار ترابا جاز دفي غيره في قبره وزرعه والمناء عسه كتاب الصلاة باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت ٢/ ٣٣٣ ط سعيد وفي ٢/ ٥٥ (قال). وتقدم اله ادا للى المهبت وصار ترابا بان يجوز زرعه ، والنباء عليه وتحت قوله : يكره المشي في طريق ظن انه محدث حتى لا يصل الى قبره ، (٦) رواذا جعل تحته سردابا لمصالحه جاز لوبي فوقه بينا للامام لا يضر لانه من المصالح، اما لوتمت المسجدية نه الادالنباء منع . (الدر المختار ،كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد . صفحه ٢ ، ٣٥٧ ، ٢٥٨ ط سعيد ) وادا ازاد انسان آن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد او فوقه ليس له ذلك عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج ، ٢٠ ٥٠ ٤

(٣) قال الزيلعي : لوبلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قوه وزرعه والنباء عليه (شاهية، كتاب الصلاة باب صلاة الجنانز ، مطلب في دفن الميت ٢ ٢٣٣ ط سعيد (وكذا في العالمگيريد، كتاب الصلاة باب الجنانز ، فصل الفنز و الدفن ١٩٧/١) پہلے معنی کے لیاظ ہے صحن تو مسجد کا ہی ایک حصہ ہے اور اس کے ادکام مسجد کے ادکام ہیں۔ اس میں حوض اور وضو کی نالی وغیر وہنانا جائز نہیں۔ کیونکہ جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائے اور اس کو نماز کے لئے مخصوص کر دیا جائے بھر اس کو کسی دوسر ہے کام میں نہیں لا سکتے () اور دوسر ہے معنی کے لحاظ ہے صحن ایک علیحہ ہیز ہے بعین اگر چہ وہ مسجد کے سات و قف ہونے میں شامل ہے مگر مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت نہیں۔ اس میں جو تیاں پہن کر جانا، جناب کی حالت میں گزر نا جائز ہے مسجد کی توسیع کی ضرورت سے اس کو مسجد میں شامل کر لیا جائے گا تو بھر دہ مسجد لینایا اس میں حوض اور وضو کی نالی بنالینا جائز ہے (۲)۔ اگر وہ مسجد میں ایک مرتبہ شامل کر لیا جائے گا تو بھر دہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔ اس صحن بالمعنی الثانی کے کسی ایسے گوشہ میں جو نفس مسجد سے دور ہوپا خانہ بنالینا بھی جائز ہے بھر طید کہ اس کی بدیو مسجد تک نہ بہنچ (۲)۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۲) اور مسجد کو ضحن بالمعنی الاول جائز ہے (۲) اور مسجد کو ضحن بالمعنی الاول جائز ہے (۱) اور مسجد کو ضحن بالمعنی الاول جائز ہے (۱) اور مسجد کو ضحن بالمعنی الاول جائز ہے (۱) اور مسجد کو ضحن بالمعنی الاول جائز ہے (۱) اور مسجد کو ضحن بالمعنی النانا جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) اور مسجد کو ضحن بالمعنی النانا جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی النانا جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد م کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بدور ہو بائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بالمعنی الاول جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بالمعنی الوں جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو منہد میں بالمعنی الوں جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو میں بالمعنی الوں جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو میں بالمعنی الوں جائز ہے (۱) ۔ مسجد کو میں بالمعنی المعنی بالمعنی المعنی المعنی بالمعن

## فصل سوم مسجد کو دو <sub>نئر</sub>ی جگه منتقل کرنا

مسجد کودوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم

(مسوال)مسجد کهندرا جائے دیگر نقل کردن جائزاست باند ؟ بینواتو جروا۔

(جواب ۱۸) بقول مفتی به مسجد یکه یکبار تقکم مسجد گرفت تا قیامت مسجد خوامدماند-اگرچه از بعض عبارات کتب فقهیه معلوم می شود که هر گاه ماحول مسجد و بران گرد دومسجد مستغنی عنه شود انتقالش جائزاست امااین قول مرجو ت

است ـ (١) كتبه محمر كفايت الله عفاعنه مولاه

(۱) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل (وبقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والا مام (الصلاة فيه) الدرالمختار رقوله بالفعل) اى بالصلاة فيه ، ففي شرح الملتقى انه يصير مسجداً بلا خلاف در مختار ،كتاب وقف؟ / ٣٥٦ اما لو تمت المسجد ية ثم ارادالبناء منع ولو قال عنيت ذالك لم يصدق ، تاتر خانية ، فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ، ٤ / ٣٥٨) ط سعيد

(٦) ولوار ادان يقف ارضه على المسجد وما فيه مصلحة على ان للمقيم ان يتصرف في ذالك على مايرى (عالمكيرية ، كتاب الوقف الباب الحادي عشر في المسجد فصل في الوقف على المسجد ، وتصرف القيم ٢/ ٩٠٠٤٠ ارض وقف على مسجد والارض بحنب ذالك المسجد وارا دوا ان يزيدوا في المسجد شيئا من الارض جاز الخ (خلاصة الفتاوي ، كتاب الوقف ، الفصل الرابع في المسجد . ٤/٢١٤)

(٣) (قوله واكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مماله رائحة كريحة ، للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم
 والبصل المسجد رد المحتار كتاب الصلوة ،باب مايفسد الصلاة ،مطلب في الغرس في المسجد ١/٦٦١)

(٣) في الكبرى : مسجد ارادا اهله ان يجعلوا الرحبة مسجداً او المسحد رحبة ... فلهم ذالك (هنديه : كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ج ٢/ ٥٦ ٢ ماجديه)

( \c)وان ارادوا ان يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك ، وانه صحيح كذافي المحيط ( \c)وان ارادوا ان يجعلوا شيئا من المسجد طريقا فالظاهر انه لايجوز قولا واحداً ( شاميه كتاب الوقف، مطلب في جعل شنى من المسجد طريقا، ج: ٤٧٨/٤ ، سعيد)

(٦) (ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجد اعند الا مام الثانى ) ابدا الى قيام الساعة (وبه يفتى) وفي ردالمحتار : فلا يعود ميراثا ، ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء وكانوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى . (الدرالمختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد او غيره، ج : ٣٥٨٠٤ ، سعيد)

مسجد کو منتقل کریے ، برائے اور دو سری ضروریات میں لانے کا حکم

وسوال الماميون کے متون اور عام مسامانوں ویہ من ہے کہ وہ مسجد کوالیک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل اور منتقل کرد این اور کیاوہ مسجد کا معاہ نسد ہے کر اسے منهد م کر نے کی اجازت دے سکتے بین اور کیا جو مسجد کہ الیک م سجہ مسجد ہوجائے ووکنی دوسرے کام میں آئنتی ہے البیزواتو جروا۔

رجواب ١٩٩ ) بور ثان كه يب م تبه مبود بو كا ودن ص قدا الحال كل به كل كن شاس والله تعالى وال المساجد لله اللايقة اور قاوى له يميرى تل به وعند هساجيس العيل على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فليزمه ولا بباع ولا يوهب ولا يورت كذافي الهدايه (ج ٢ صفحه ٢٦٣) ، ١٠ واقت كل مك الله يستزاكل بوباق به وادا كال الملك يزول عندهما يزول عندهما يزول عندابي يوسف وحمة الله عنيه وهو قول الا نمة الثلاثة وهو قول اكثر اكثر الملك العلم وعلى هذا منساس بلح وفي المنية وعليه الفتوى كذافي فتح القدير وعليه الفتوى كذا في السراج وهنديه است ج ٢ صفحه ٢٩ ) بن منون يهم مسلماتون وندال به تبديل اور نتش سنة في السراج وهنديه العبن عن ملكه الى الله تعالى (هنديه) ان والفتوى على قول ابي يوسف وحمة الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك الدا كذا في المضموات (هنديه) ونه ولو كان مسجد في محنه على انه لا يعود الى ملك مالك الدا كذا في المضموات (هنديه) ونه بجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خير له فيسع فيه اهل المحلة قال محمد وحمد الله على لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الها المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة وهنديه الها المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة وهنديه الها المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) الها تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة وهنديه الها للهرود قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة وهنديه الها المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة وهنديه الها المحلة قال محمد وحمد الله

مسجد كوبالاعوش يا بعوش مرك مين دينا ناجائز ہے

(سوال) ہمارے بال ریاست میں ایک سوک آگل رہی ہے جس میں ایک مسجد آئی ہے ۱۶م کا خیال ہے ۔ معاوند کے مرمسجد تو سوک میں وے دیاجائے۔ آیا معاوضہ کے مریادو سری مسجد دیواکر مسجد و سوک نیاب ہے۔ جائزے یا نہیں ابویوا توجرول

، جیاں سے میں میں ہے۔ (جو اب ہ ۲) جو جَله ایک م تبه مسجد ہوجائے وواہدا الآباد تک کے مسجد ہو تی۔ اس ایک نے میں رہ

<sup>(</sup>١) سورة الجي رقم الاية . ١٨٠

<sup>(</sup>٣) وقياً وي عالميكيومة . كتاب الوقف ،الناب الا ول في تعريفه وركنه وسنة ٣٥٠ ١٠)

ر ۱۰۰۰ وفتاوي عانسگلريد ، كتاب الدفف ، الناب الا ول ۲۰۱۰ ۲۵۵،

<sup>(</sup>١٥)عالمگوية الناب الاول ٢ ٣٥٣؛

١٥ / فياري عالينگيريه ، كتاب الوقف، الياب الجادي عشرفي المستحد و ما يتعلق به الحادية ٢ - ٧٠ ٪ .

<sup>(1)</sup> عَالَمُنْكِيرِيْدَ . كَتَابُ الْوَقِيْنِ . ج. ٧ . • ٣٥ . مَاحِدَيْدَ :

<sup>(</sup> ـ ) روبرول ملكه عن السلحد والمصلى نفوله جعله مسجدا ؛ عند الثاني دوشرط محمد ، والا ماه الصلاد فيه تدر حرب ماحوله واستعنى عنه بيفي مسجدا عبد الاصدو لدبي ؛ بدا الى قياه الساعة وبه يعني ، حاوي انقادسي ؛ الدر السحر كذب الوفف . ٤ -٣٥٥ -٣٥٨ )

ے کر مسجد کو سنز کے میں دائے واسے (۱) کیو نکیہ مسجد کسی قوم کئی شخص یا متولی کی ملک نہیں۔ مسجد خدا کی ملک ہے۔ ۱۶۱ اور خدا کی ملک کے میاد لیدیا معاوضہ کا کسی کواختیار نہیں ۔ جو ایسا کر سے گاوہ شر عی احکام کے جموج ہے ۔ نابر گار جو گا۔ دکام سے در خواست کریں کہ دہ مسجد کو بخالہ قائم رخیس۔

#### ایک مسجد کے علاوہ باقی مساجد کو ختم کرنانا جائز ہے (الحمدیة مور بند ۱۴ جنوری <u>۱۹۲۲</u>ء)

(سوال) ایک بستی ایس به جس میں بالغ مر دو عورت تخیینا بزاربارہ مو آدمی بودوباش کرتے ہیں اس بستی میں سات مسجد میں بیفت گانہ جمعہ کا مراح مشر میں سات مسجد میں ہیں۔ کی مسجد میں جماعت النزاما ضیں جوتی۔ برائیس مسجد میں بیفت گانہ جمعہ کا مراح مشر جیں اور مسجد کے گئے موفر ن مشرر میں۔ ٹر لزوماوفت پراؤان نہیں جوتی۔ اب بعض نیک نہیت ہو وال کو خیال ہے کہ ساتوں متوبیوں کو اور این مسجد ول کے تمازیوں کوراضی کر کے اور سب مسجدوں کو توز کر اشہیں مسجدوں سے ایک مسجد کو آباد کر انہیں مسجد وال سے ایک مسجد کو آباد کر ایل جائے ؟

(جو اب ۲۶) ان سب مسجد ول کو آباد کر کئی کئی کرنی چاہئے۔ ان سب کو نور سرائیل مسجد بناناج وز سنگ ہے۔ مسجد جب ایک مرجبہ جائز طور پر مسجد ہو جائے نو اپھر قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ احمالات ہمعہ وا باب مسجد میں مقرر کردینا بہتر ہے۔ لیجن ہمعہ کی نمازا کیک ہی مسجد میں ہو تو بہتر ہے۔ سے محمد کفایت اللہ محفر اید،

#### آبادی ختم ہو جائے کی صورت میں مسجد کا تعلم (الجمعیة مور نہ ۳۳ نومبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) ذریرہ استعمال خان چھاؤٹی میں مسلمانوں کے چیے ہے جو وہال طازم ہے ساٹھ ساٹھ سے ہر س تھی مسجدیں تغمیہ کرائی گئی ہیں۔ اب جھاؤٹی اس بھی وقتہ اور جمعہ و عیدین کی نمازیں پڑھائی جا چکی ہیں۔ اب جھاؤٹی اس فی سے مسجدیں غیر و نیاد میں جو چھاؤٹی کا تمام اسباب مکانات و نیبر و نیاد میں جو چھاؤٹی ہیں۔ جھاؤٹی کا تمام اسباب مکانات و نیبر و نیاد میں جو چھائی شربا ہو سمت سالمانوں کو مطلع کیا ہے کہ یا توان کا تمام مار شہتر کریاں و نیبر و سے جو فیاان کو آباد کروائی کے متعلق شربا میں صمت اللہ (جو اب کہ ) جو مسجد کہ ایک بارش کی قاعد و سے مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے ں۔ اس و نیسر مسجد کے کام میں نہیں او بیٹ ایس سے آباد کی نہ رہے اور مسجد میں کوئی نماز پڑھنے وا این رہے جب بھی مسجد کے کام میں نہیں او نیہ دے جب بھی

: ٣) ، ريزول منكه عن المستجد والمصلى بقوله جعلته مسحدا، عبد الثاني روشرط محمد ، والا ماه الصلاة فيه \_\_\_ ولو حرب ماحوله واستعني عنه ينفي مسجدا عند الا ماه والتابي ، ابدا الى قيام الساعة وبه يفتى ، حاوى الفدسي ، الدر المحتار كتاب الوقف ع ٢٥٥ ـ ٣٥٨ . ٣٥٨

<sup>(</sup>۱) وإن أوادوا أن يجعلوا شدا من المستجد طريقا للمسلمين فقد قبل لمن لهم ذالك وعالمكيرية كتاب أنوفف ٢٠٠٥. ١٣١ بوان المستاجد لله . سورة النجل أوقم الآية ١٨٠ باما حكمة فعلاهما روال العين عن ملكه الى الله وعبد أن حسبة حكمة صيرورة العين محوسة على ملكه بحبث لا تنفل عن ملك الى ملك الله جني لا يسلك يبعه ولا تورب عنه . التهدية . المتاب الوقف، البات الأول في تعريفه وركنه ٢٠٢٠ طاعاجدية )

 <sup>( \* )</sup> ولو حرب ماحوله والسعى عند ينفي مستحد اعتد الا ماه والنائي ) الذا الى قياه الساعة (وبديفتي : رود السحنار - كناب الوقب المطلب فيما لوحراب السندهد، ١٥ ٣٥٩ عند اسعيد).

اس لی اندالاس کا استان کرے اس و محفوظ کر دیناضروری ہے۔(۱)البتۃ اگر کوئی مسجد پہنے ہی شرعی قاعدہ سے مسجد نہ ہو مثلاً اس کی زمین مو تو ف نہ ہو کسی لی ملک ہواور اس نے وقف نہ کی ہو تووہ مسجد کا تحکم نہیں رکھتی۔(۱۰) محمد کفایت ایند کا نبالاند کہ ،

### فصل چہار م مسجد ضرار

کیاآج کل بھی کسی مسجد کومسجد ضرار کہہ سکتے ہیں 9

ر سوال) متجد ضرار صرف ریول اندینظیم کے زمانہ ہی تک تھی یاب بھی آگر کوئی مسلمان متبدینا کے اور اس میں شہ انظا ضرریائی جائمیں تواس کو متبد ضرار مد کھتے ہیں ؟

(المستفتي عبدالرحمن- ودهره ضلُّ في محل- ٢ مشوال ٢٠٠٠ه)

امام سے منازعت کی وجہ سے ملیحدہ بنائی ہوئی مسجد ضرار کہلائے گ

 <sup>(</sup>۱) وقوله ولوخراب ماحوله، اى ولو مع بفانه عامرا وكذا نوحرب وليس له مايعمريه وقد استغنى الناس عنه الله يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد أخر ، سواء كانوا يصلون فيه اولا (الشاميه : كتاب الوقف، مطلب فيما لوحرب المسجد . كتاب الوقف، مطلب فيما لوحرب المسجد . ١٩٥٨/٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) قنت وهو كذالك ، فال شرط الوقف النابيد والارض إذا كانت ملكا لغيره فللما لك استردادها ، وأمرد بنقص الساء
 (د المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب مناظره إس الشحنة ، ٢٩٠٠ ف. سعيد)

<sup>(</sup> ٣ ) وإن النَّظن لا يغني مَن الحق شيا سورة النجم: رقم الا ية : ٣٧ -

ایک مکار مولوی کے اغواہے مجد بناکراسی میں نماز پڑھنے گئے۔ ہماری بستی جس مقام پر آباد ہے وہ زمین او پُی ہے اور اس کے گرداگر دکی زمین نیچی ہے جمال پانی کھڑا ہوجاتا ہے اور بارش کے موسم میں ہر شخص کشتی میں بیٹھ۔ کر ہر جگہ آتاجاتا ہے۔ بیدلوگ اسی طرح تمیں سال ہے مجد قدیم میں آتے تھے۔ لیکن اب بیر بہانہ کر کے کہ ہم کوبارش کے موسم میں معجد قدیم میں آنے ہے تکایف ہوتی ہے اس لئے ہم تمہارے ساتھ شمیں رہیں گے۔ سان علیحدہ کریں گے اور معجد بھی علیحدہ کریں گے ۔ اب دریافت طلب بید امر ہے کہ بید معجد جو امام سے منازعت کی وجہ سے بنائی ہے اور نیز علماء کا کہنانہ مان کر اپنی ہے۔ دھر می پر جے رہے ہیں ابندا بید معجد جو امام سے معجد ضرار کا حکم رکھتی ہے۔ علماء کی ایک بوی جماعت اسی طرف ہے کہ بید معجد جو کہ محض نفسانیت اور کینہ کی ہما معجد ضرار کا حکم رکھتی ہے اور معجد ضرار ہے اور ایک شر ذمہ قلیل ان لوگوں کی جو فیصلہ سے پہلے اس میں نماز پڑھ چکے ہیں اس کو معجد صحیح بناتے ہیں۔ لہذا آپ کو خالف بنایا جا تا ہے امید ہے کہ جناب والا مد لل جواب سے سر فراز فرمائیں گے۔

(جواب ٢٤) حسد اور كينه اور بغض افعال قلبيه يين سے بين اى طرح نيت ايك باطنى امر ہے اس پر اطلاع كا ذريعہ جمارے پاس كوئى شيں۔ ذمانه نزول و حى بين او خدا اتعالى بذريعہ وحى آنحضرت على كومطلع فرماد يتا تعالور اس طريقہ ہے آنحضرت على كے سل تھا كہ كى مجد پر ضرار كا حكم اگاہ يں اور مجد قباء كے مقابلہ پر جو مجد بنائى گئى تھى اس پر ضرار كا حكم اگاہ يں اور مجد قباء كے مقابلہ پر جو مجد بنائى گئى تھى اس پر ضرار كا حكم الگا يہى تقامگر بيہ سب پجوبذر بعيہ و حى بوا تقال (١) فقهاو مفسرين نے ہر اليي مجد كوجو بقصد ريا ياسمعه كى نيت سے يامال حرام ہے بنائى گئى ہو مجد ضرار كے حكم ميں ركھا ہے (١) كين بيہ حكم ديانت كا ہے بخص و حسديار يا وسمعه كى نيت سے يامال حرام ہے بنائى گئى ہو مجد ضرار كے حكم ميں ركھا ہے (١) كين بي حكم ديانت كا ہوں ہوں ہوں ہوں كوئى شيس كيونكہ الن سے يقين حاصل شيس ہو سكنا۔ صورت موال ميں فريق مخالف كے بيہ الفاظ كہ "ہم تمہارے ساتھ شيس رہيں گے ساج عليحدہ كريں ہو سكنا۔ صورت موال ميں فريق مخالف كے بيہ الفاظ كہ "ہم تمہارے كے گئے ہوں تو خوف كفر ہے اور ان الفاظ ہے شاہر ہيں ہے كہ مجد جديد محض نفسانيت ہے بنائى گئى ہے۔ تاہم مجد ضرار كا حكم و ينامشكل ہے۔ ليكن مفتى كا حكم مند و بنان كي مي مجد جديد مخس نفسانيت ہيں۔ اگر ان كى نيت فى الواقع ضد اور نفسانيت كى تھى خلوس مفتى كا حكم مند و بنان كى بيہ مجد مجد ضرار كا حكم ركھتى ہے۔ وقيل كل مسجد بنى مباہاۃ اورياء اوسمعة اولغوض سوى ابتغاء و جه الله اوبمال غير طيب فھولا حق بمسجد الضرار انتھى دوراد (۵) )

<sup>(</sup>١)وما ينطق عن الهوى ان هوالا وسي يوحي النجم: ٣٠٤

<sup>(</sup>٢) رقيل كل مسجد بني مباهاة أوريا، اوسمعة اولغرض سوى ابتغاء وحه الله او بسال غير عليب فهو لا حق بمسجد الضرار . (تفسير المدارك ، ١/ ١ ٥٦ سورة التوية ، الجزء الحادي عشر، رقم الآية نمبر ٧ ، ١ ط قديمي)

## قصل پنجم زمین غیر مو قوفیه پر مسجد بنانا

(۱) بٹہ برلی ہوئی زمین پر مسجد عارضی مسجد کہلائے گی (۲) کیاعار صنی مسجد کو بھی باقی ہمیشہ کے لئے رکھا جائے ہ عار صنی مسجد کی تغمیر میں حصہ لینااور چند دوینا بھی تواب کاباعث ہے۔ عار صنی مسجد خلومت کے ختم کرنے تک مسجد رہے گی۔

(۱) کیا بید مسجد شمر کی جاسکتی ہے یا نہیں اور جمعہ و جماعت کا کیا تھم ہے؟

(۲)اگر نہیں کی جاسکتی نؤ آخر باشند گان شہر مسجد کے لئے کون ہی سبیل اختیار کریں۔اس لئے کہ اپنی طرف ہے تووہ سب زور لگا جیکے ہیں ؟

( ٣ ) کیاعد م متحد ہونے کی صورت میں شہر کی اور جو دوجار مساجد اسی شرط پر ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے تا کہ 'وگ اپنے اپنے گھر ول میں نمازیں پڑھ ایا کریں اس لئے کہ متجد کا تو تواب ملنا ہی نہ ہوا۔

( ۴ )اگراس کویند نه کیاجائے تو کیا کیا جائے۔اس لئے کہ جب وہ متجد ہی نہ رہی تو عوام الناس طبقہ جہلایا تعلیم

یا فنداس میں چندہ دینا بند کر دیتے ہیں اس لئے کہ وہ اس کومسجد ہی خمیں سمجھتے۔ حالا فکہ وہاں کی تمام مساجد ک اخراجات چندوں پر موقوف ہوتے ہیں۔(پانی کاانتظام، پیش امام، بیتی، تیل، فرش و نمیر ہ

(۵) خواہ وہ نسی حالت میں ہی مسجد کیوں نہ شمار کی جائے۔ آیا مسلمانوں کو اس میں چندہ وینااور اس کی تنمیر میں حصہ لیناموجب ثواب ہو گایا نہیں ؟

(1) ہم مسلمان جواس کار خیر کے لئے کمر بستہ ہوئے ہیں اپنی سسی خانس ذاتی غرض کے لئے نہیں۔ بائد خالصا لوجہ اللّٰداس کواللّٰہ کا گھر سمجھ کراس کی خدمت کوا بنا فرنس منصبی خیال کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوج یہ کہ آخر ہم اپنے گھروں کی زیبائش اور اس کی اچھائی کے در پےرہتے ہیں اور بیہ خداکا گھر جس میں پنجگا نہ ہم اپنے سر نیاز کو جھکاتے ہیں وہ اس طرح روی حالت میں پڑار ہے اور جہارے دل پر اس کا پیچھ صدمہ نہ ہو ۔ عہائے آپر ہم سے پوچھتے تیں کہ کیا ہم لو گول کو ہزائی کی طرف ئے جارہے ہیں یااچھائی کی طرف اور ہمارا یہ فعل ا'سن ہے یا

( ۷ )خداکا شکر ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں دو تین مساجد تو نظر آتی ہیں جن میں گاہے گاہے آثار مسلمانی کے بیر تز تو نظر آجاتے ہیں۔اگر علمائے کرام ان کو بھی مساجد ہے نکال ویں تو بسسہ الله بھارائیا جاتا ہے بھاری طرف ے تمام شہر کفر ستان بن جائے۔

(۸) کیا جو چھ کور نمنٹ نے ہمارے ساتھ میعاد کی ہے اس میعاد تک وہ مسبد کہلائے جانے کی مستحق ہے یا

( نوٹ ) چوئلہ کرا تی میں فریقین کو جنگ وجدل تک نومت پہنچ جاتی ہے اس لئے امید ہے کہ ارا کبین جمعیۃ علماء بہت جلداس کو سلجھائے کی و شش کریں گے۔ابھی حال میں مجھے کراتی سےایک مکتوب آیاہے جس میں ہے لکھا ہواہے کہ وہال کے بوگول نے میہ تہیہ کر لیاہے کہ اگر جمعیۃ علماء ہماری اتنی مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں فتوی ویتی ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے تو ہم انتشاء الله سب سے پہلی فرصت میں اس مسجد کو شہید کر دیں گے اس لئے که جبوه مسجد هی ضمیں تو ہم کیول اس کا نشان ہاتی رتھیں۔

آپ کالد نیٰ خاوم محمد عبداحی عفی عنه حال وار دِ مسلم بور ذیگ حنسوری باغ ۱۱ مهور ۱۱۰۰ توبر <u>۱۹۳۲</u>، (جواب 🗨 ۴) مسجد کے مختلف احکام میں اور اس طرح حالات بھی مختلف ہیں۔ مثلا ایک ختیم تو یہ ہے کہ جو مسجہ بقاعدہ شرعیہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائےوہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے۔۱۰۰اس تقیم کے ثبوت کے لئے ضرور ی ہے کہ جس زمین پرلتداء یہ مسجد تغمیر ہوئی ہے یادو مالک زمین نے مسجد کے لئے وقت کی ہواور اپنے مالکانہ حفوق اس سے بانگل ہنا نئے ہوں۔ اپس کو ٹی ایسی مسجد جو غیر مو قوف زمین پر تغمیر ہوئی ہواس کے لئے حکم مذکور ثابت نہیں ہو سکتا۔اس کے دلائل میہ ہیں :۔

<sup>(</sup>١)اما لو نست المسجدية تم از ادا لبناء منع - فيحب هدمه ولو على جدار المسجد و لا يجوز احدالاجرة منه .... رو لو خرب ماحوله، واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الا مام والتاني؛ ابدا الى قيام الساعة. (وبديفتي ) . (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد او عيره ٤٠ ٣٥٨ ط. سعيد

اما ان وقت الا مرباليوم اوالشهر اوالسنة ففي هذا الوجه لا تصيرا لساحة مسجدا لومات يورث عنه . كذافي الذخيرة انتهى (عالم گيرى) اور ظاهر م كه جب تك زيمن مماوك باس ك مالك كومالك حقوق حاصل بين اور اس صورت بين تابيد جوشر طجواز م محقق نهين بهو سكتى قلت وهو كذلك فان شرط الوقف التابيد والارض اذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وامره بنقض البناء وكذا لوكانت ملكاله فان لورثته بعده ذلك فلا يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغى ان يستثنى من ارض الوقف مااذا كانت معدة للاحتكار لا ن البناء يبقى فيها المخ (ردالمحتار)(۲) يا وه الين بين بين بين بين بوكي بوجوم وقوف ما اوراد كار كور رير الين عمارت الموقوفة المستاجرة مسجدا انه يجوز قال بين بين بين عمارت المدة باقية فاذا نقضت بيلي بين عن من يكون حكره والظاهر انه يكون على المستاجرة مسجدا انه يجوز قال واذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر انه يكون على المستاجر مادامت المدة باقية فاذا نقضت ينبغى ان يكون من بيت مال الخراج واخواته ومصالح المسلمين .(٢) انتهى الناد وصور تول كوا وادر كركي صورت بقول محمد الله يكون على النابيد بهوسك النابيد بهوسك النابيد بوسك والموسورة والولاد كالسمور المسلمين الهالله بيد و كول على المسلمين .(٢) التهى النابيد بهوسك والموسورة والول كول المسلمين الماليد بوسك النابيد بهوسك التابيد بوسك والكار الموسلمين النابيد بهوسك المنابيد بوسك والموسلم الموسلمين .(٢) التهابيد بهوسك الموسلمين النابيد بهوسك والموسلم الموسلم الماليد بوسك .

دوسرا حمّم بیہ ہے کہ اس میں نماز درست ہولور جماعت کا تواب کے بھورت اضیار وامکان تو وہی شر الطّ ہیں جولو پر نہ کور ہوئے۔ لیکن بھورت مجبوری کہ کسی جگہ متجد کے لئے زمین دستیاب ہی نہ ہو سکے لور جو زمین بلے وہ غیر کی ملک ہولور بطور پٹہ کے ایک مدت معینہ کے لئے ملتی ہو تواگرچہ الی زمین پر جو متجہ بتمیر ہوگ وہمو قبد نہ ہوگی کیونکہ ملک غیر پر دائمی متجہ شہیں بنائی جا سکتی اور بغیر مالک جائز کے وقف کرنے کے زمین وقف نہیں ہو سکتی۔ مگر ہاں مجبوری کی وجہ ہے ایک زمین پر مجبہ بنا تااور اس میں نماز پڑھنا اور جمعہ و جماعت قائم کر ناسب جائز اور موجب اجرو تواب ہے۔ وعن ابی یوسف انہ جوز فی الوجھین حین قدم بغداد ورای ضیق المناز ل فکانه اعتبر الضرورة ، وعن محمد انہ حین دخل الری اجاز ذلك کله لما قلنا (ہدایه) (۴) و هذا تعلیل صحیح لا نه تعلیل بالضرورة (فتح القدیو )(۵) ویحرم بالا کبر دخول مسجد لا مصلیٰ عید مح جنازة درے مختان (۱) فلیس لھما حکم المسجد فی ذلك وان کان لھما حکمه فی صحة الا قتداء وان لم تنصل الصفوف الخ . (۵) پس اس تقریر کی بعد آپ کے سوالوں کا جواب تمبر وار بیہ :۔

(۱)جومسجد کہ ایسے پٹہ پر لی ہو ئی زمین پر بنی ہے وہ حقیقة مسجد نہیں ہے کیو نکہ نہ مؤہد ہے نہ حق عبد اس سے منقطع ہواہے۔

<sup>(</sup>۱)فتاوي عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد ، وما يتعلق به ، الفصل الا ول فيما يصيربه مسجدا وفي احكامه و احكام مافيه ، ج : ٢/ ٥٥ ٤ ، ماجديه.)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخة العلامة قا سم في وقف البناء ٤/ ٣٩٠، سعيد)

<sup>(</sup>m) كتا ب الوقف ، مطلب مناظرة ابن الشحنة ، ج : ٢٩٠/٤ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الهداية ، كتاب الوقف ، ج : ٢ / ٢ ٤ ٢ ، امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (فتح القدير ، كتاب الوقف ، ٢٣٥/٦ ط. مصر)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار كتاب الطهارة، بعد مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج : ١٧١/١ . سعيد)

<sup>(4) (</sup>ردالمحتار ،ايضا)

(۲)اگر مسجد کے لئے زمین و قف نہیں مل سکتی تو اہل شہر پٹنہ پر لی ہوئی زمین پر مسجدیں بنائمیں۔ کیونکہ یو قت ضرورت و حاجت اس کی اجازت ہے۔

(۳)وہ ضرورۃ مسجدیں ہیں۔ان میں جمعہ و جہاعت جائز ہے۔اس کئے بند کرنے کی کو کی وجہ نہیں۔ (۳)جب کہ وہ ضرورۃ مسجد کا تھکم دربارہ اقامت جمعہ و جماعت واجرو تواب رکھتی ہیں توان کی آبادی اور تقمیر سے غفلت کرناناد انی ہے۔

(۵) ہے شک مجبوری کی حالت میں ان مساجد میں چندہ دینالور ان کی تغمیر میں حصہ لینااور آباد کرنا موجب اجرو تواب ہے۔

(۱) اس کاجواب بھی نمبر ۵ کے جواب کے موافق ہے۔

(۷) په کوئی سوال نميس ہے۔

(۸) ہال ضرورۃ اس میعاد تک بلیحہ جب تک گور نمنٹ زمین کو داپس نہ لے (خواہ میعاد مقررہ ہے ۔ کتنی ہی زیادہ مدت گزر جائے )وہ مسجدیں ہیں۔وائڈ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ۔مدرسہ امینیہ دہل

#### سر کاری زمین پربلاا جازت مسجد نغمیر کرنا

(سوالی) بعض مقامات پر جمال نیر کے افسر ان کی کو نمییال یاد فاتر ہیں وہال کے مسلمان ابلکاروں نے بخر ض اوائے نماز پنجگانہ کمیں افسر کی اجازت سے اور کمیں بغیر اجازت چہوترے قائم کر لئے ہیں اور کسی جگہ ان پر سائبان بھی ڈال لیا ہے۔ چنانچہ عرصہ سے ای طرح سے یہ طریقہ جادی تھا گر اب سر کارنے ان چہوتروں کے لئے یہ عکم دیا ہے کہ ان مقامات کا جمال نماز پڑھی جاتی ہے بطور قبضہ کے ایک سر خط حق وزیر ہند لکھنا پڑے گا اور سالانہ بطور کر ایہ جو کہ سر کار مقرر کر دے وہ م تی پڑے گی۔ اور چہوتروں کی شکست ور بخت کر ایہ دار کے ذمہ ہوگ ور جس وقت سر کار چاہے گی ایک ماہ کانوٹس دے کر اس چہوترے کو کر ایہ دار سے والی لے لئے گا اور جس وقت سرکار چاہے گی اعلاع کے بعد نماذ کے چہوترے کو شہید کر نے اس کا سائبان یا جو پڑھ اس پر عمارت ہو اللہ دار نہ کور ایسانہ کر سے گا تو سرکاری طور پر وہ سامان اٹھا دیا جائے گا جس کابار کر ایہ دار کے ذمہ ہوگا اور اگر یہ کر ایہ دار نہ کور ایسانہ کر سے گا تو سرکاری طور پر وہ سامان اٹھا دیا جائے گا جس کابار کر ایہ دار ایسی صورت میں شریعت کابمارے واسطے کیا تھم ہے ؟

(جو اب ٣٦)سر کاری زمین پربد دن اجازت مسجد یا نماز کا چبوتره پیانیانا جائز ہے۔اور اجازت کے بعد بنالینے میں کوئی حرج نہیں۔(۱)اگر دہ زمین مسلمانوں کو مسجد یا چبوتر دہنانے کے لئے سر کار ہبد کر دے جب تودہ شر عاصیح

<sup>(</sup>۱) رقوله وارض معضوبه او للغير) ..... وتكره في ارض الغير ..... الا اذاكانت بينهما صدا قة او راى صاحبها لا يكرهه فلا باس ، بني مسجد اعلى سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه .... كالمبني في ارض معصوبة ... ومدرسة السليمانية خولف في بنائها شرط وقف الارض .... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول، وغير صحيحة له في قول آخر . (الشاميه ، كتاب الوقف، مطلب في الصلاة في الارض المعصوبة، ج ١ صفحه ٣٨٦ ط . سعيد)

مسجد ہو جائے گ۔(۱)اورات میں معجد کا پوراثواب ملے گا۔لیکن اگر زمین بہدنہ کرے اوراس کا سرخط تکھوائے تو اگر مسلمانوں کو کوئی زمین قطعی طور پرنہ مل سکتی ہو تواہی صورت میں پٹہ لکھ کر بھی زمین حاصل کرنا جائز ہوگا مگر وہ معجد شرعی معجد نہ ہوگا۔ اس میں نماز پڑھنا تو جائز ہوگا مگر معجد کا تواب نہ ہوگا۔ تا ہم ضرورت کے وقت کہ دوسری زمین وستیاب نمیں ہوئی ای کو لینااور جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہوگا۔ یہ حکم تو آئندہ کے لئے ہے۔ میں اور جو چبوترے کہ پہلے سے بے ہوئے ہیں اور مسلمان ان پر نماز با جماعت اوا کرتے چلے آرہے ہیں آئر ان چبوتروں کے بنانے والے مسلمان اس امر کا قرار کریں کہ انہوں نے بلااجازت افسران مجازے کے چبوترہ کو بنا کر اور جو پروترہ کے انہوں کے بیان جو ترہ کے اس جو تو ہوئی ہو توانیان چبوترہ کے اس جو گار دیا جائے گا اور جسورت مجبوری اس کا سرخط لکھ دین بھی جائز مورت میں نہ تواس صورت میں ظاہر کری ہے کہ وہ چروترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماذ با جماعت ہو جائے کی صورت میں صورت میں ظاہر کری ہے کہ وہ چروترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماذ با جماعت ہو جائے کی صورت میں طورت میں ظاہر کری ہے کہ وہ چروترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماذ با جماعت ہو جائے کی صورت میں طورت میں ظاہر کری ہے کہ وہ چروترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماذ با جماعت ہو جائے کی صورت میں خط تصورت کی کی کو حق ہے۔ (۳)

#### راسته کی کچھ زمین مسجد بامدر سه کی تحویل میں لینا

(سوال) قصبات کی آبادی کے در میان جو شارع عام ہوتے ہیں اور جانبین شارع عام کے بعض جسم حقوق مکانات کے سمجھے جاتے ہیں جس کی اصل یہ سمجھی جاتی ہے کہ جس قدر شارع عام ہیں فرش و غیرہ سرکار ک طرف سے بنایا گیادہ سرکاری ہے بقیہ جانبین سڑک کے حقوق مکانات کے ہیں جوہر تاؤ سے صاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ اکثر بوجہ انقلاب صورت وہ حدود عمارت کم وہیش سڑک ہوتے رہتے ہیں۔ نیز ہر طرح سے مکانات والوں کو استعال کا حق ہوتا ہے۔ مثلاً ضرورت کے وقت اس جگہ پشتہ خام و پختہ بناد سے ہیں۔ یادرواز و بلند کی پر ہو تواس جگہ پر چہوترہ و غیرہ بناد سے ہیں بھی ممانعت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر فرش کو عارضی طور سے بھی استعال میں لا کمیں توروک ٹوک ہوتی ہے۔ غرض جس سے پورے طور پر پنہ چانابا عتبار وسعت سڑک ک تو مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کی وسعت کیا تھی صرف سرکاری بند وبست میں پیائش آبادی کی ہوتی ہے۔ اس مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں اس کی وسعت کیا تھی صرف سرکاری بند وبست میں پیائش آبادی کی ہوتی ہے۔ اس میں لفظ حقوق قصبہ یا متعلق قصبہ کر کے مع پیائش کے لکھا ہوار بتا ہے اور سے پیائش مع افادہ جگہ جانین کے ہوتی ہوتا ہوارای کا غذ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ نصف گئے ہو تخییناہ تقریباؤ پر خدورع کا ہوتا ہے درج پیائش ہوتا

<sup>(</sup>١)اذا سلم المسجد الى متولى يقوم بمصالحه يجوز ..... وكذا ذا سلمه الى القاضى او نائبه، (الهندية: كتاب الوقف،الباب الحادي عشر، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وآما ان ُوقت الا مر باليوم اوالشهر، اوا لسنة فَفَى هذا الوجه لا تصيرالساحة مسجدا لومات يورث عنه .(الهندية · كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الا ول ، ٢/ ٥٥٥ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣) والأرض اذًا كانت ملكًا لغيره فللما لك استوداده (رد المحتار كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنه ٣٩٠/٤ ط سعمك

<sup>(</sup>٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى عليه ظالم وادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور وشهد بذالك فالمختار انه يجوز، (شامية ، ج : ١١/٤ ، سعيد) (وفيها) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشها دة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة لا ثبات اصله ، وان صرحوا به (اى بالسماع) في المختار . (النبر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في الشهادة على الوقف على الشهادة على الوقف على الشهادة على الوقف على الشهادة على الوقف على المختار ، كتاب الوقف على المختار ، كتاب الوقف ، مطلب في الشهادة على الوقف على الشهادة على الوقف على المؤتفة على المؤتفة على المؤتفة على المؤتفة على المؤتفة على المؤتفة على الله المؤتفة على المؤتفة المؤتفة على المؤتفة المؤتفة على المؤتفة على المؤتفة المؤ

ہے مثلاً اگر کسی جگہ پر سوا گئی ہے۔ ہوگا تو ہر کاری کا غذیل ڈیڑھ گئی ہے۔ اب دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ کا غذیر کاری ہوگا تو دو گئی ہے۔ اب دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ یہ کاغذیر کاری اس باب میں جحت شرعیہ ہے یا خیری مضاہدہ ہوگی شخص خلاف حدود پیائش سر کاری کسی این افقادہ زمین کو جس کی تفصیل اوپر گذری کہ جو جامین سزئ کے ہوتی ہے جزء یا کا اپنے مکان یا مجدیا مدر سہ و مکانات وقفیہ میں داخل کر لے اور تغمیر بنالے اس طور پر کہ سزئ ک میں کوئی شکی نہ ہوتو آیادہ حقوق العباد کی معصیت کا مرتکب ہوگا یا حقوق اللہ کا ؟ اور کیا اس پر داجب ہوگا کہ اس عمارت کو منہد م کر دے اور جب کہ ایس میڑک پر مختلف مذاجب کے لوگ رہے ہوں اور سب سے زیادہ اکثر نے ایساتھر ف کر رکھا ہو تو اہل مکان و مسجد و مدر سہ واہل اسلام پر ایسی تعمیر کا انہدام واجب ہوگا یا خیس ؟ بیوا توجروا۔

(جواب ۲۷) ایں افادہ زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک توبہ کہ مالکان مکان کی مملوک ہوتی ہیں جواب قرام و آسائش کے خیال ہے اپنی زمین میں سے پھھ مقدار چھوڑ کر مکان ہناتے ہیں۔ اس صورت میں تو سیس میں حق حاصل ہے کہ دہ اس تیں زمین میں سے پھھ مقدار چھوڑ کر مکان ہناتے ہیں۔ اس صورت میں تو سیس می حاصل ہے کہ دہ اس پر پشتہ و غیر ہنائیں یا انہیں می حق حاصل ہے کہ دہ اس پر پشتہ و غیر ہنائیں یا بھی حور دی گئی ہو۔ مالکان مکان کی ملک نہ ہو الور صورت سوال میں ظاہر ایسی صورت مراد ہے ) آگر چہ ضرورت چھوڑ دی گئی ہو۔ مالکان مکان کی ملک نہ ہو الور صورت سوال میں ظاہر ایسی صورت مراد ہے ) آگر چہ ضرورت کے موت تع پر اس زمین کو مالکان مکان کی ملک نہ ہو الور سر کاری عمال نے غفلت بار شوت بار عایت کی برا پر اپنے کام میں لے آتے ہیں۔ مثلاً پشتہ یا دروازہ کی سیر شی بنالی اور سر کاری عمال نے غفلت بار شوت بار عالیت کی ملک نہ ہو باتے اور اس میں عامۃ الناس کا حق برا برا میں البتہ کوئی خاص مملوک عمارت بناتے میں یہ شرط علیہ راستہ میں اور مستحقین کو کوئی ضررنہ پہنچ جائز ہے۔ (۱) البتہ کوئی خاص مملوک عمارت بناتے میں یہ شرط کے علاوہ مضرنہ ہونے اور شکی پیدانہ کرنے کے مستحقین میں سے کوئی ناراض نہ ہو۔ ورنہ ناراض ہونے والے نے خود ہے مطالبہ سے ابتداء نہ مقال بنہ ہوئی عمارت کو مند م کرنالازم ہوگا۔ (۲) المشر طیکہ ناراض ہونے والے نے خود کے مطالبہ سے ابتداء نہ کرر کھا ہو۔ واللہ اعلم۔

حرام مال سے ،یامنصوبہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنامکروہ ہے (سوال)جومسجد ناجائز کمائی سے غیر موقوفہ یامنصوبہ زمین پر بنائی جائے اس میں نماذ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (المستفتی نمبر ۵۳ شیخ بھائی جی (خاندلیس) 9 اجمادی الاخری ۳۵۲اھ • ااکتوبر ۳<u>۹۳۱</u>ء)

<sup>(1)</sup> ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الطريق الواسع بنى فيه اهل المحلة مسجداً وذالك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل ، فلا باس ان يبنوا كذافي الحاوى (عالمكيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢/٥٦ ظ ماجديه) (٢) وفي شرح السيرا لكبير للسرخسي وكذا كل مايكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات، والجلوس للمساجد للصلاة، والنزول بمنى ،اوعرفات للحج ، حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهواحق، وليس للآخر ان يحوله فان اخذ موضعا فوق ما يحتا جه فللغير اخذ الزائد منه (الشامية ، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة مطلب في سبقت يره الى مباح / ٢٦٢ ط . سعيد)

(جواب ۲۸) جومسجد مال حرام سے بنی ہویا غصب کی زمین پراس میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔(۱) محد کفایت اللہ

مسجد کودوسری جگه منتقل کرنے کا تھکم

(سوال) موضع پر اڈاکوری فدوشخ کے مکان میں ۲۰-۵۰ سال آگے ایک مسجد پکی بنائی تھی۔ زمین مسجد کی وقف نمیں تھی۔ چندروز کے بعد فدوشخ کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فدوشخ نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد اٹھالیں تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کو بھی چلنے پھر نے میں تکلیف ہونے گئی تب اس نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد نقل کرے۔ شہر اخو ند سب مقتدیوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے مسجد اٹھالے جائے۔ تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کا مکان کے باہر وقف زمین پر ٹمین کا ایک مسجد اٹھالیا پھر وہاں سے مسجد کا پچھو ناوغیر ہ چور ک ہونے لگا توایک رئیس آدمی نے کہا کہ میری زمین وقف کر تا ہوں اور مسجد کو پیٹھ ہوا تا ہوں۔ سب مقتدی اس بات پر راضی ہوا۔ اس نے اپنے مکان کے سامنے ایک زمین وقف کر دیااور اس پر ایک مسجد پختہ ہوا دیا اور تا ایا ب کھدوادیا۔ تو یہ پختہ مسجد جائز ہے اپنیں۔ مسجد قدیم کی جگہ دو تین قبر ہیں اور ویران ہوگیا۔

(المستفتی نمبر ۱۰ ساحاتی محد علی چود هری ضلع میمن شکھ ۱۸ صفر سام سواھ ۱۶ جون ۱۹ سواء) (جواب ۲۹ ب) جب که مسجد قدیم کی زمین و قف نهیں تھی تواس کودوسری جگه منتقل کرناجائز تھا(۲) اور جب که رئیس نے ایک زمین و قف کی اور اس پر پخته مسجد بوائی توبه پخته مسجد صحیح طور پر مسجد ہوگئی(۲) اور اس میں نماز پڑھنے کا تواب مسجد کا تواب ہوگا۔ اور پر انی مسجد وال کی زمین و قف نهیس تھی تواس زمین کے مالک زمین کوا پنے جس کام میں چاہیں لا سکتے ہیں۔ (۳)

مالک سے جبراً وصول کی ہو گی زمین پر مسجد بنانا (سوال) ایک ہندو شخص کی زمین حاکم در انحالیحہ نہ ہندو ہے اور نہ مسلم ایک مسلم شخص کو بغیر رضا مندی ہندو

(١)(وكذا تكره في اماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ..... وارض مغصوبة (الدر المختار وفي الواقعات : بني مسجداً في سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه لانه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في ارض مغصوبة اد ثم قال .... فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة في قول آخر . (الشامية كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة قبيل باب الاذان ج ١ صفحه ٣٨١ ط. سعيد)

(٢) متولى مسجد جعل منزلاً موقوفا على المسجد مسجداً ، وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة ه فيه فاعيد منزلا مستغلا جاز ، لانه لم يصح جعل المتولى اياه مسجداً (العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ٢/ ٥٥ ٤ ، ٢٥ ٤ كل ماجلية)قلت كذا هذا بل اولى لانه اذا جاز جعله مستغلا بعد ماكان مسجدا وهو موقوف على المسجد فغير الموقوف اولى به ) (وفيها:) من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه ، وجعل باب المسجد الى الطريق وعزله فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (عالمگيرية ج ٢ صفحه ٥٥ ٤ كتاب الوقف ، الباب السابق

(٣) اما ان امرهم بالصلاة فيها ابدأ نصاً بان قال : صلوا فيها ابدأ او امرهم بالصلاة مطلقا ونوى الابد ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لايورث عنه ، (عالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢/ ٥٥ ٪ من بنى مسجدا لم يز ل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه في وقف الخصاف : اذا جعل ارضه مسجداً وبناه واشهد ان له ابطاله وبيعه فهو شرط باطل ، ويكون مسجدا. عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، ج : ٢ ، ٤٥٤ تا ٧٥ ٪ ، ماجديه)

(٣)من جعل مسجداً تحته سرداب او فوقه بيت ..... فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ج . ٣ صفحه ٥ ٩ ٤) شخص کی دباؤد ہے کر دلواد ہے آیا لیسی زمین میں مسجد ہوا کر عبادت بیٹنی جمعہ اور پنجو فتہ نمازیں باجماعت ادا کرنا جائز ہے مانہیں ؟

(المستفتی نمبر ۱۱۸۲ محبوب علی صاحب د بلی ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵ سام ۱۰ ستمبر ۱۹۳۱ء)

(جواب ۴۳) اگر ہندواس زمین کا جائز طور پر مالک ہواور حاکم اس پر جبر کر کے اس کی رضامندی کے بغیر مسلمان کووہ زمین دیدے توالی زمین پر مسجد بنانی جائز نہیں۔(۱) لیکن اگر حاکم صاحب اقتدار تھا اور اس نے زمین سبط کر کے سرکاری کر لی اور پھر مسلمان کو دے دی۔ الی زمین پر مسجد سے تووہ مسجد کے بھم میں ہو جائے گی(۲)۔ فقظ محمد کا ایڈلہ کان اللہ لہ ، د ، بلی

کرایه برلی ہوئی زمین میں مسجد بنانا

(سوال) بلاسپورواقع صوبجات متوسط میں بنگال نا گپور کا جنگشن اسٹیشن ہے۔ چند سال ہوئے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور ر بلوئے نے جوز مین خطہ لوکو کی مجد کے لئے وقف کی تھی اس میں چھوٹی ہی مبحد لغیر کی گئی ہے۔ عرصہ تھی۔ اب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور موجودہ مجد بڑھانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ عرصہ تین سال سے ر بلوے سے خط و کنامت جاری ہے کہ تھوڑی ہی زمین اور مل جائے تاکہ مجد اور کشادہ ہوجائے کین ر بلوے کے ایجنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ ۱۹۳۱ء کین ر بلوے پورڈ نے قانون پاس کر دیا ہے کہ آگر مبحد، مندر، گر جاکوز مین دی جائے تواس پر کراپہ لگانا چاہئے۔ اس لئے اب محبد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کراپہ کے زمین شیس مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں اس لئے اب محبد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کراپہ کے زمین شیس مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں شیس بلید ر بلوے پورڈ کے قانون کی پیروی کرنان کا فرض ہے چونکہ مجد کوبڑھا نیں توکراپہ کی کی ہوئی ذمین پر نماذ کی خدمت میں عرض ہے کہ آگر کراپہ پرزمین لے کر مبحد کوبڑھا نیں توکراپہ کی کی ہوئی ذمین پر نماذ جائز ہے کہ نہیں ؟

(المستفتى نمبر۷۱مهم یوسف آزیری سکریٹری مسلم انشورنس بلوےبلاسپور-(ی-پی) سم شعبان ۷<u>۳۵۲ه</u>م ۱۰ کتوبر ک<u>۳۹۲</u>ء)

(جواب ۲۶) جو زمین کرایه پرلی جائے گی وہ و قف نه ہوسکے گی لور مسجد کا تھم اس کو نهیں ہوگا۔(۴) کیکن نماز پڑ صنااس میں جائز ہو گااور جماعت کا تواب بھی ملے گا۔ صرف مسجد کی فضیلت حاصل نه ہو گی۔(۴)

محمد كفايت الله كان الله له ، ديلي

(١) قوم بنوا مسجداً ، واحتا جوا الى مكان ليتسع المسجد واخذ وامن الطريق ، واد خلوه في المسجد ان كان يضر بأصحاب الطريق لايجوز . (الفتاوي العالمگيرية كتاب الوقف ج . ٧ صفحه ٤٥٦)

(r) لا يَجُوزُ وقَفَ البّناء في أرض هي أغارة و اجارة ، كذا في فتاوي قاضيخان عالمگيريه، كتاب الوقف، ج : ٣٦٦/٢، ماحد،

<sup>(</sup>٢) سلطان اذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من ارض البلدة حوانيت موقوفة على المسجدو أمرهم أن يرزيد وافى مساجد هم ينظر إن كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان لايضربالمارة لان البلدة اذا فتحت عنوة صارت ملكا للغزاة فجاز امر السلطان فيها ، وان فتحت صلحاً بقيت البلدة على ملكهم فلم يجز امر السلطان فيها ، كذافى محيط السرخسى (عالمگيرة ،كتاب الوقف الباب الحادى عشر ج . ٢ صفحه ٤٥٧)

 <sup>(</sup>٣) وتكره في ارض الغير لو مزروعة او مكروبة الا اذا كانت بينهما صداقة اوراى صاحبها لا يكرهه فلا باس به
 ردالمحتار ، كتاب الصلاة مطلب في الصلاة على الارض المغصوبة ، ج : ٣٨١/١ ، سعيد

غير مو توف زمين پر مسجد كا حكم

(سوال) اکثرلوگِ ملازم وغیرہ ملازم حدود جھاؤٹی میں جہال گور نمنٹ کانضر ف ہے یا غیر مسلم صمر ال کا قبضہ ہے اپنی جائے رہائش کے قریب نماز پڑھنے کے لئے جگہ کو مخصوص و محدود کر لیتے ہیں۔ چبوترہ و چہار دیواری بنالیتے ہیں۔اس میں اکیلے اکیلے یا اذان و جماعت سے نماز پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اور آگئے۔وہ جگہ عرصہ تک اسی طرح تصرف میں آتی رہتی ہے۔ موجودہ افسر ان کی بلااجازت یا اجازت سے کوئی جگہ مقر رئے لیتا ہے اور میہ جائے نماز بعض جُلہ ایک ہے زیادہ مختلف جُنہ بنالی جاتی ہے۔ اکثر حجیاؤ نیوں میں مسجدیں پڑتہ الگ ہی بغی ہوئی بیں اور نسی جگنہ نہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیاوہ جائے نماز محدودہ مسجد کا تقلم رکھتی میں ؟١-کام مسجد ان پی ۔ وارد ہو سکتے ہیں ؟ان کی حر کت اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے مسجد کہا جا سکتا ہے ؟اس کا تغییر تبدل اٹھانا بناتا ناجائز ہے یا متحد کا تحکم نہیں رکھتی۔افسر ان کے تکم سے یاکسی اور ضرورت کی وجہ سے کہ وہاں اوگ نماز پڑھنے والے ام میں اور دوسر کا ایسی جگه پر جمال سب تل کر پڑھ کے ہیں۔امام مقرر اذان وج باعث کاا مزخام ہواور مسجد پڑت<sup>ے ضی</sup>ب ہے۔اس طرح کا چبوتر دو چمار دیواری قائم کر کے غیر مسلم کی اجازت سے اور اس سابقہ جگہ کو جس کو اگر چہ کا فی عرصہ گزر چکاہےاتھا، ہٹایا گرا کتے ہیں تاکہ ایک جگہ نماز باجماعت پڑھ شکیں یامسجد کے متم میں ہو چی ہے قیامت تک مسجد کہاائے گی۔ چھاؤنیوں میں اگر گور نمنٹ ہے اجازت لے کر پختہ مسجد بنالی جائے تو مسجد کے احکام جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں اور بعض جگہ اجازت مسجد ہنائے گی اس معاہد دیرِ دیتے ہیں یا بنانے والوں ہے تکھوا لیتے بیں کہ جب گور نمنٹ کواس جگہ کی منسرورت پڑے گی مسجد کی عمارت اٹھوادے گی اور جَابہ اہنے تھے ہے۔ میں لائے گی ایسی صورت میں کیا تھکم ہے۔اجازت مشروط وغیر مشروط میں کیافرق ہے یادونوں مساوی ہیں۔ نیبہ مسلم کاو قف معلد کے لئے شر عاجائز ہے۔اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمارت یا محدود جگہ مسجد رہے کی یا کیا تھم ہے ا (المستفتى نمبر ١٩٨٠ شريف احمد ني جياؤني وبلي ٢٦ شعبان ٦<u>٩ شاره م ٣ نو مبري ٣ ق</u>اء) (جواب ۴۲) جب تک مسجد کی زمین مالک کی طرف ہے مسجد کے لئے وقف نہ ہووہ شرعی مسجد کی اندین وہ تی 🕝 نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف ہے ہو تو نماز جائز ہے اور ہماعت کا تواب بھی ملے گا۔ ( \*) مر مسب یہ ا > 6 م اس وفتت جاری ہوں گے جب ً ور نمنٹ نے زمین دوامی طور پر مسلمانوں کو دے دی ہواور مسلمانوں نے مسجد

کے لئے وقف کروی ہو۔(۴) مشر د طاحازت کی صورت میں مسجد کے احکام جاری نہ ہواں گے۔

ر ١) من جعل مسجد اتحته سرداب اوقوقه بيت \_ فله ان يبيعه وان مات يورت عنه (عالمگيرية كتاب الوقف . الياب الحادي عشر ج ٢. صفحه ٥٥٤)

 <sup>(</sup>٣) وتكره في أرض الغبر لو مزر وعة أو مكروبة إلا أذا كانت بينهما صداقة ، أو رأى صاحبها لا يكرهه فالا ناس به والمشاهية ، كتاب الصلاة ، مكروهات الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة ط . سعيد ج ١٠ صنيحه ٣٨١ .
 (٣) سلطان أذن لقوم أن يحعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت موقوفة على المستجد و أمر أن يريدو أفي المساجد ينظر أن كانت البلدة فتحت عنوة . يجوز أمره أذا كان لايضر بالمار (عالمكيرية كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المستجد و ما يتعلق ٢ / ٧٥ ٤ ط. ماحدية)

بال نمازاور جماعت سب در ست ہو گی(۱) محمد کفایت الله کان الله له و بلی۔

#### مسجد کو شہید کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری

﴿ سوال ﴾ ایک مبحد یچھ عرصہ قبل بنائی گئی تھی اس کی عمارت تغییر کرانے میں غریب مسلمانوں کا چندہ عسرف ﴿ بولاوراس کی زمین ایک غیر مسلم جکومت کے قبضہ میں تھی اس سے اجازت طلب کی گئی تواس نے مسجد بنائے کی اجازت طلب کی گئی تواس نے مسجد بنائے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس وقت ہے آج تک پنجاگانہ نماز مع جمعہ کے نمایت امن وسکون کے ساتھ ہوتی رہی۔ اب اگراس مسجد کو بھی عدمہ ال شہید کریں تو مسلمانوں پر کیا فرنس عائد ہوتا ہے۔

· (المستفتى نبر ١٥٠ ٢ صوفى محد خال صاحب (راجيوتانه) ٤ ارجيب وهياره)

(جواب ۴۴) اگر خدر ال نے زمین پر مسجد بنانے کی مستقل اور قطعی طور پراجازت دے دی تھی نیمنی زمین ہی مسلمانوں کو مندم مسلمانوں کے مسجد بنالی تو دہ شرعی مسجد ہوگئی اب اس کو مندم مسلمانوں کے مسجد بنالی تو دہ شرعی مسجد ہوگئی اب اس کو مندم کرنے کا حکمر ان کو بھی حق نمیں تھا۔ (۱۰) گراس نے مندم کردی تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ حَمر ال ہے اس کی تجدید د تقمیم کرائے گی تھی کریں (۱۰)

لیکن اگر ابتدامیں مستقل اور قطعی طور پر اجازت نہیں دی گئی تھی باتھ نماز پڑھنے کے لئے عارضی طور پر عمارت مناز اللہ نہاز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے بہارت مناز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے تمام احکام حاصل نہیں تھے۔ ( مر) اس صورت میں حاکم نے اسے منہدم کر دیا ہو تو مسلمانوں کو اپنی عمارت کے افغان کا تاری کر اے کا حق ہے۔ ( د)

## مىجد كوگرانالوراس میں نماز پڑھنے سے روکنے كائھم

(صوال) اندرون سر حد ڈیوڑھی ریاست ہے پور احاط رسالہ خانس میں باجازت والنی ریاست زمین ریاست زمین ریاست ہوگی تھی۔ ریاست پر ماز مین رسالہ و عام مسلمانوں کے چندہ سے ایک مسجد آج سے تقریباً ۱۰ سال پیلئے تنمیر ہوگی تھی۔

(۱) وتكره في ارض الغير لو مر روعة او مكروية الا اذا كانت بينهما صداقة ، او دإى صاحبها لا يكر هه، فلا باس به رردالمحتار ، كتاب الصلاة ، ومطلب في الصلاة في ارض المغصوبة 1 / ٣٨٦ ط . سعيد)

(٣) وَامَا ۚ انَ وَقَٰتَ الاَ مَرِ بَالْيُومُ اوَ النَّشهر، أوَ السنَّةُ فَفَى هَذَا الوَجُهُ لا تَصْيَرِ السَّاحَةِ مُسْجِدًا لُوماتُ يُورَثُ عُنَهُ ، كُذَافَى الذخيرة. وهكذا في فتاوى قاضيخان (عالمگيرية : كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر، الفصل الا ول ، ج. ٢ صفحه ٢٥٢ ط. ماجدية،

(۵) وان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء يؤمر الغاصب برفع البناء ورد الارض ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضرالم
 يكن للغاصب ان يرفع البناء الا ان القيم يضمن قيمة البناء مر فوعا. (الهندية ، كتاب الوقف ، الباب الناسع ، ج . ٢ صفحة
 ٤٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) قال في البحر، وحاصله ال شرط كونه مسجداً ان يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد (الشامية ،كاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ، ج . ٢ صفحه ٣٥٨ ط. سعيد) وفي الذخيرة : وبالصلاة بجما عة يقع التسليم بلا خلاف ، حتى انه اذا بني مسجدا و اذن للناس بالصلاة فيه بجما حة فانه يصير مسجداً (الشامية، كتاب الوقف ج : ٤/ ٣٥٨، سيعد) اما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع (الدرالمختار) قال في الشامية : واما لو تمت المسجد ثم ارادهدم دالك و البناء فانه لا يسكن ذالك الخ رالشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج . ٤ صفحه ٣٥٨ سعيد) دالك و البناء فانه لا يسكن ذالك الخ رالشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج . ٤ صفحه ٣٥٨ سعيد) الله و المناف فيها لا يجب الضمان بنتها كده ١٩٥١ عامل ماجديه وفي الا شباه من هذم حالط غير فانه يضمن بنقصانها ولا يود بعمار تها الا في حائط مسجد كما في كراهة المخانية رالا شباه والنظائر مع شرحه غمز عبول المصائر : كتاب الغصب ٣١٨ ط. ادارة القرآن كراجي) كما في كراهة الخانية رالا شباه والنظائر مع شرحه غمز عبول المصائر : كتاب الغصب ٣١٨ ط. ادارة القرآن كراجي) بالما الذربة علي ما دراء ما دراء من هذه حاله المديد لا تم حداله ما دارة القرآن كراجي) بالما الذربة عدر حداله ما دراء ما دراء ما دراء من هذه حداله عدد لا تم حداله ما دراء ما دراء ما دراء ما دراء ما دراء ما دراء من هذه حداد المسجد لا تم حداله ما دراء القرآن كراجي) بالمديد مداد الما دراء الما دراء الما دراء الما دراء الما دراء من كالما دراء الما درا

تغییر مجد کے بعد سے ملاز مین رسالہ ودیگر عام مسلمانان اس مجد میں نمازہ جگانہ وجمعہ اداکرتے ہتے۔ کا اسال ہوئے جب رسالہ تخفیف میں آگیا۔ لیکن رسالہ کی تخفیف کے بعد بھی بدستور اس زمانہ سے اب تک اباکار ان و عام مسلمانان مجد نہ کورہ میں نماز جعہ وہ بحک ہد اداکرتے رہے۔ اعاطہ رسالہ غاص کے دورو ادا ہے ہیں جور سالہ غاص تخفیف میں آجائے کے بعد بھی برابر کھلے ہوئے رہتے تھے اور عام طریقہ پر مبحد میں جائے اور آن والول کے علاوہ ای طرف سے عام لوگوں کو گذر نے کے لئے بھی کوئی ردک ٹوک نہ تھی اور بیہ راستہ شاری عام کی حداوہ ای طرف سے عام لوگوں کو گذر نے کے لئے بھی کوئی ردک ٹوک نہ تھی اور بیہ راستہ شاری عام کی حقیقت رکھتا تھا۔ رسالہ خاص کے زمانہ میں اور اس کے تخفیف میں آنے کے بعد مسلمانان ہی مجد کی حفاظت و مرمت وغیرہ کر تے رہے اور اب تک ایک بیش امام عام مسلمانوں کی طرف سے مقرر تھا جس کی تخفاہ بھی عام مسلمانوں کے چندہ سے دی جاتی تھی۔ اب ایک نیاغیر مسلم راجیو توں کارسالہ اس رسالہ خاص کے احاطہ میں رکھا گیا ہے جمال میہ مجد واقع ہے۔ چنانچہ ۱ اگست میں وائے تک مغرب کی نماز تک نماز یوں سے کوئی مز احمت نہ کی گئی۔ پیش امام موجودہ مجد واقع ہے۔ چنانچہ ۱ اگست میں وائے تک مغرب کی نماز تک نماز یوں سے کوئی مز احمت نہ درگئی۔ پیش امام موجودہ مجد کو عشاء کی نماز سے تب وائے میں چیش امام کو بوجود استہ عالم ندر وائے جہاں بیہ معلور تھا ہوں ہوا کہ اس مجد کے مناز سے معارد غیرہ شمید کر دیئے گئے ہیں۔ شمادت معبد کے بعد سے اس وقت تک مخصوص ماز میں رسالہ کے معاورہ نے گیادہ کی کو آمدور فت کی اجازت نہیں۔ ابنا

(۱) کیامبحد مذکور کی شادت کسی طرح جائز قرار دی جاسکتی ہے۔

ہ (۲) کیار سالہ خاص کے مسلمانوں اور عام مسلمانوں کے چندے سے بنائی ہوئی مسجد جس میں رسالہ خاص کے مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں کے ساتھ عام مسلمانوں کو بھی اس مسجد میں آنے جانے کاراستہ مرسمالہ خاص کے تخفیف میں آنے کے بعد جاری رہانو کیا ایس حالت میں اب عام مسلمانوں کواس مسجد میں اوائے فریضہ نماز سے روکا جاسکتا ہے ؟

(۳) کیاعام مسلمانوں اور مان ذمین رسالہ خاص کے چندے ہے ہوائی ہوئی مسجد بجائے اللہ کی ملک ہوئے کے والی ریاست کی ملک ہوئے کے والی ریاست کی ملک ہوئے ہیں نماز ادا ریاست کی ملک ہوسکتی ہے تھیں نماز ادا کرنے ہے مسلمانوں کوروک دے مااس مسجد کو شہید کرادے ؟

(سم) کیاات مسجد کو علادہ اسلامی عبادت گاہ کے کسی حالت میں بھی کسی اور کام میں ایا جا سکت ہے؟

(۵) کیااہیامتجد کے شہید شدہ حصہ کاملیہ (چونا پھرونجیرہ) کسی اور مصرف میں لایاجا سکتا ہے؟

(۱) شرعی حیثیت سے مسلمانان ہے بور کاریابہت سے یہ مطالبہ حق بجانب ہے یا شمیں کہ مسجد کے شہید شدہ حصہ کی از سر نو تغمیر کی جائے اور مسجد حسب و ستور قدیم عام مسلمانوں کے اوائے فرینیہ پہنچانہ کے لئے کھی رہے؟

(المستفتى نمبر ٣٤٣ سكريٹرى انجمن خادم الاسلام (ج بور) كشعبان ١٩٥٩ اهدم ١٠ متبر ١٩٩٠) (المستفتى نمبر ٣٤٠) (المستفتى نمبر ٣٤٠) احاطه رساله خاص كى جوزمين مسجد كے لئے رياست كى طرف سے دى گئى تھى اگر دودائنى طوري

مسلمانوں کودے دی گئی(۱) ہو تواس پر تغییر کی ہوئی مسجد قیامت تک کے لئے مسجدہ(۱)اس کو شہید کرنایا کسی اور کام میں لانانا جائزہے۔(۲)

لیکن اگر ابتد اواس زمین کا دوامی طور پر دیا جانا علات ند ہو جب بھی مسلمانوں کا اس پر مسجد تغییر کرنااور عرصہ دراز تک بے روک او ک نماز اواکر ناعطائے دوامی کی ولیل ہوگ۔ (سیالبت اگر کوئی ایسا جبوت موجود ہوکہ اس سے یہ خابت کیا جاسکے کہ ریاست نے مسجد کی اجازت ویتے وقت یہ شرط تسلیم کرالی تھی کہ ریاست جب چاہے گی زمین واپس لے لے گی تو پھر یہ مسجد شرعی مسجد کی حیثیت میں نمیں آئے گی۔ (۵) مگر اس صورت میں بھی ریاست کو بید حق نمیں کہ دہ مسجد کی عمارت کو خود منمدم کر دے یا اس کے ملبہ اور سامان کو خود منبط کر لے کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہ اور عمارت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ان کی تغییر کی ہوئی عمارت (جو ریاست کی اجازت سے بنائی گئی تھی کوئی دوسر کی طاقت توڑ نمیں سکتی۔ (۱)

مسلمانوں کو واپسی زمین کی شرط د کھلا کر ان ہے کہاجا تا کہ تم اپنی عمارت ہٹالواور زمین خالی کر کے واپس کر دو۔زبر وستی منہد م کر ویتاسر اسر جبر و تعدی ہے۔(۔) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ، د ہلی

مشترك زمين يرمسجد بنانے كاتھم

(سوال) چند حصہ داران کی مملوکہ زمین مسجد کے لئے مانگ کی گئی۔ سب نے دیاادر دستخط بھی کر دیئے صرف ایک حصہ دار نے انکار کیا مگر ہے سمجھ کر کہ دہ رامنی کر لیا جائے گا مسلمانوں نے مسجد بنالی مگر اب دہ رامنی نہیں ہوتی۔ کیا دار مسجد کو غصب ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ کیا داقعی غصب ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ اگر الیا ہے تو مسجد کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ کیا عدم تقسیم بین الحصص پر بھی منکر حصہ دار مسجد ہی کی زمین کر مال غصب کہ سکتاہے۔

(المستفتی نمبر ۲۹۸۸ جیناب حاجی عبدالغی صاحب (چاندہ) ۱۲ شوال ۱۳۳۰ ہے مسانو مبر اسم ۱۶۶۶) (جو اب ۴۵) یہ صحیح ہے کہ کسی مملو کہ زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بناناور ست نسیں اور جب تک

(٣.٢) اما لو تمت المسجدية ثم ازادالبناء منع ... (ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الا مام والثاني) ابدا الى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوى القدسي وفي الشامية : امالو تمت المسجدية ثم ازاد هدم ذلك البناء فانه لايمكن من ذلك. (الدرالمختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٢٥٨/٤،سعيد)

(٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى عليه ظالم: فادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور و شهد بذالك على المختار انه يجوز (الشامية كتاب الوقف ج: ٤ / ٢١١ ط سعيد ) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة وان صرحوا به (اى بالسماء) في المختار (الدر المختار حواله بالا)

(دً) واماً أن وقت الا مر باليوم ، أوا لشهر ، أو لسنة ، ففي هذا آلوجه لا تصير ساحة مسجداً لومات يورث عنه (عالمكبرية : كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما تيعلق به ٢ · ٥٥ ٤ ط . ماجدية)

(٢) ثم أن ضر رفع البناء لم يرفع ، وآن لم يضررفع أو يتملكه القيم برضا المستاجر، فأن لم يرض تبقى إلى أن يحلص
 ملكه. محيط (الدرالمختار ، كتاب الوقف ٤ / ٣٩٢ ط سعيد) هذم حائط مسجد يومر تسويته و أصلاحه كذا في القنية
 (عالمگيرية، كتاب الغصب ، الباب الثالث ج . ٥ صفحه ٢٩٩ ط . ماجدية)

( ) والأجازة لاتلحق الاتلاف فلو اتلف مال غيره تعديا فقال المالك اجزت او رضيب او امضيت لم يبراالضمان
 ر الاشباه والنظائر مع شرحه. غمز عيون البيائر : كتاب الغصب ٢٠٩/٣ ط. ادارة القرآن.

<sup>(</sup>۱)فان شرط الوقف التابيد (الشاميد ، كتاب الوقف ، مطلب مناظرة ابن الشحنه ج . ٤ صفحه ، ٣٩ ، ط سعيد) (٣ ٣٠ / ١٠١١ - - ١٠ - ١٠١٠ - ١٠١١ الإمام الموقف ، مطلب مناظرة ابن الشحنه ج . ٤ صفحه ، ٣٩ ، ط سعيد)

مالک اجازیت نے بے اور زمین و من مسجد و متف نہ کروے اس وقت تک وہ مسجد تصحیح اور جائز مسجد شمیس و قی۔ \cdots مشتر کے زمین کے پہند کتے واران نے اپنے اپنے جھے مسجد کے لئے وے ویلئے تو آیا یہ جھے بھی وقت ہو گئے یا نسیں۔اس کاجواب یہ ہے کہ آپر جد امام ابو یوسٹ کے نزدیک وقف مشاع جائز ہے۔ تکر مسجد میں ان کے نزدیک بھی جائز شیں۔ پینی مسہد کا اُسروقف مشاع جو توانفا قاجائز شیں۔ وابو یوسف لما لمہ پیشتو ط التسليم اجاز وقف المشاع والخلاف فيما يقبل القسمة اماما لا يقبلها كالحمام والبنر والرحي فيجوز اتفاقاً الا في المسجد والمقبرة الخ (ردالمحتار(٢)ج ٣ صفح ٣٩٧)لِس صورت مُسَلَم مِنْ اللَّمَامِ مسجد حقیقیة مسجد خبین ۶۰ گی۔ تاہم امام او یو سف کے نزو یک اس مسجد میں نمازیۂ بصناحائز ہے )اکر جید مسجد کا بورا اتُوابِ جب علے گاجبود ثمر لیک بھی اپنا حمد و قف کروے یاضان لے نے )قال ابو یوسف کا ذا عضب رجل ارضا وبناها حوانيت وحما ما ومسجدا فلا باس بالصلوة في ذلك المسجد عالمگيري ٦٥ تعفّي

تا جمرائل مسجد و رزم ہے کہ ودائل شر کیا۔ کے حصہ کی قیمت ادا کرے یاود خود اپنی مرت کی ہے اپنا حصہ بھی و قف کر وے تاکہ منوریا قامدہ سیج منجہ ہوجائے۔ انساب اس شرکک کو زمین واپس کینے اور عمارت و منهدم َ مرتب كامطالبه َ مرتب كاحق نهيل يتبدرون محمد كفايت الله كالتاليلة وبل

مملو که زمین بر مسجد، نانا

(سوال) متعلقه أتنمير مسجد بريين ممهوك ؟

ا جواب ٣٦ مالك زمين واجازت سے مار منى متجدينا كر نمازيز صناحا مُز ب ١٠١د جب و وزمين او سي ووس ب محمر كفايت القدكان فعفراله كام مين بناجيات توزيين فال مروى جائية المالية

مشتر که بامدرسه کے لئے وقف شد در مین پر مسجد بنانا

(النبارات وية مورى ١١٢ (غورى ١٩٢٧ء)

( سوال) ایک مشیر کے زیمین جس کے بنی وار ہے وہالک میں بخیر اجازیت وار نگول کے اس پر مسجد ، نانا جائز ہے یا

<sup>(</sup>١)فان شرط الواقف الناسد والارض إدا كانت ملكا لغيره فللمالك استوداده وأمره بنقض البناء . ررد السحتار، كتاب الوقف ، مطلب مباظر ذابل الشحنة . ج: ٢٩٠ - ٣٩٠ - سعيد )

<sup>(</sup>٢) رد البيحتار ، كتاب الوفف، ح: ٢ ٨ ، ٣٤٨ ، سعيد

<sup>(</sup>٣) عَالْمَكُبُرِيدًا، كتاب الرَّفْف، البَّابِ التامل في تمثلك العاصب والمغصوب والانتقاع به . ح. ٥ صفحه ١٤٢ ٢٠) وتكره أرض العبر لو مرزوعة أومكرونه الاالدا كانت صداقة بينهما أوراي صاحبها فلا باس به (عالمكبُرية كناب الوقف ع ٧ (٥٥) المحمَّلة

ا كَ ) امائولَسِتِ المستحديدية ( دهدم دلت السافاية لايسكن من دلَّكُ ( ردالمحتار / كتاب الوقف ، مطعب فسا لو حراب المسجد، ج. ۱۳۵۸، سعند،

٣٠ وأها الآوقب الامر بالوها وإلىهر أوالسبه بقي هذالواجه لانصير الساحة مسجفا لومات يورث عنه كذافي الذحيرة وهكذا هي فتاوي فاصبحال العالمگيرية كتاب الوقت. الناب الحادي عشر ١٠٥٠ هـ طاماجدية)

٧٠، والارض أد كانب ملكالعبرة فلنما لت استردادها وأمره بقض النباء (الشامية كتاب الوقت، مطلب مناظرة أبي الشجند في £ . ٣٩ ط سعد:

تہیں ؟ یاایک قطعہ زمین جو مدر سہ کے لئے وقف کیا گیاہے جس کی آمد ٹی کومدر سہ میں صرف کیاجا تا ہے اس پر مسجد بنانا کیسا ہے ؟اور اس میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گایا نہیں ؟ مسجد بنانا کیسا ہے شکر سے میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گایا نہیں ؟

(جواب ۳۷) مشتر کہ زمین پر بغیر اجازت تمام شرکاء کے مسجد بنانا جائز نہیں۔ کیو نلہ بنائے مسجد کے لئے ضرور کی ہے کہ خوری ہے کے مسجد مسجد کے لئے ضرور کی ہے کہ زمین جائز طور پر مسجد کے لئے وقف ہواور صورت مذکورہ میں بیہ بات نہیں اور جو زمین کہ مسجد کے سوااور کسی غرض مثلاً مدرسہ کے لئے وقف ہواس پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

#### حكومت كى زمين بربلا اجازت مسجد بنانا

(الخمعية مور عد ٢٨جولا في ٣٦ء)

(جو اب ۳۸) مسلمان اس زمین پر عار منی طور ہے متحد بناسکتے ہیں(۲)۔ اگر کمپنی و دزمین مسلمانوں کو ہمایئک کے طور پر دے دے اور اپناحن مکنیت اٹھائے تو مسلمان اس کو مستقل طور پر مسجد بناکر بھی کام میں لا سکتے ہیں اور اگر مکلیت نمپنی اپنی رکھے تو عار منبی طور پر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد کفایت ابتد کان ابتدائہ

 <sup>(</sup>١) البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقعها على تنك الجهة يجور بلاخلاف تعالها، فإن وقعها على حهد احرى الخلفوا في جوازه، والاصح اله لايجور «عالمكبريه كتاب الوقف، الباب الثاني ص ١٤ ٣٩٣) فلا بجور وقعه منباع يقسم وفي الشاهية عشمل ما ستحق جزء من الارض شابع فيبطل في الباقي (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطنب شروط الواقف على قولهما، ج ٤ ٣٤٨)
 شروط الواقف على قولهما، ج ٤ ٣٤٨)
 (٣)، إنت من من ١٨٠٥ من شروط المراح ١٠٠٠ من الارض شابع فيبطل في الباقي (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطنب شروط الواقف على قولهما، ج ١٠٠٥ من الإرض المراح المراح المراح ١٠٠٠ من الإرض شابع فيبطل في الباقي (ردالمحتار) المراح ١٠٠٠ من الإرض المراح المراح المراح ١٠٠٠ من الإرض المراح المراح المراح ١٠٠٠ من الإرض المراح ال

# فصل ششم موضع مهيا للصلوة

کیامسجد کا صحن مسجد کے تھم میں ہے؟

(**سوال)صوبہ گیرات اوربالخصو**س ضلع سورت میں عام دستوریہ ہے کہ جب مسجد ہناتے ہیں تواس کے مسقّف حصد کو نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کرویتے ہیں۔ای لئے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں۔ای کے ساتھ کچھ کھلا ہوا حصہ بطور صحن کے بناتے ہیں۔اس لئے کہ اس میں اس فتم کی یا تیں ہوتی ہیں جو مسجد کے احترام کے خلاف اور ممنوع میں۔ مثلاً ہر وقت انھنا بیٹھنااور وہیں سونااور دیاوی باتیں کرنا۔ یہاں تک کہ حالت جنابت میں بھی اس صحن میں رہنتے ہیں کیو نکیداس کو خارج از مسجد سمجھا جا تاہے۔ نیزاس میں جماعت خانہ کی طرح بھی نمازیا جماعت نہیں ہوتی۔ پس راند ریے کی مسجد چنار واڑ بھی اسی طرح پہلے کچھ مختصر بینی ہوئی تھی اور اس کی صحن کے ساتھ بالکل غیر معجد کابر تاؤ کیاجاتا تھا۔ تقریباً ۱۹۰ میں یہال کے بعض بزر گول نے اس مسجد کواز سر نوبنایا اور ایک زمین خرید کراس میں شامل کر کے وسیقے کیا۔ جس طرح اس کے جماعت خانہ کوبڑ ھایا ہی طرح اس کے تعلق کو بھی وسعت دی۔ چنانچہ جس جگہ قدیم مسجد کاحوض تھااس جگہ کوٹا اکابیناکراس کے بعض حصہ کو صحن میں شامل كراليااور حصه جنوبي كابر آمده كے طريق يرضر وريات وضو كے لئے مخصوص ركھا۔ جديد تغيير كرنے والے اصحاب کے زیانے ہے اب تک بھی اس صحن کے ساتھ خارج مسجد کابر تاؤ تھااور وہ لوگ اہل علم اور سمجھدار تتھے جو داخل مبحد اور خارج مسجد کو خراب سمجھتے تھے۔ پھر بھی بھی انسول نے اس صحن کومسجد میں شامل نہ سمجھا۔اس کے ہواوہ ا کیسے عام رواج یہ بھی ہے کہ اکثر مسجدول کے تسحن میں قبریں بناتے ہیں۔ چنانچہ اس نواح کی کوئی مسجد الیس مشکل ہے ملے گی جس کے صحن میں کسی برانی قبر کا نشانہ نہ پایاجا تا ہو۔ بس یہ صورت بھی اس کا کھلا ہوا قرینہ ہے کہ صحن کو مسجد میں واخل نہیں سمجھتے۔ بعض حضرات تھوڑے عرصہ سے یہاں کی مسجدوں کو دہلی وغیر ہ کی مسجدول پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ قیاس صحیح نہیں ہےاس لئے کہ وہال کی مسجد میں اکثرانسی بنائی جاتی ہیں کہ ہوادار نہیں ہو تیں۔اس وجہ ہے وہال گرمی کے موسم میں صحن میں نماز پڑھنااور صحن کومسجد میں داخل سمجھا ضرور ی ہو تاہے۔اس کے ہر خلاف بیمال کی مسجد میں نمایت ہواداراور کشادہ ہوتی ہیں۔ ہوا کی آمدور فٹ کے لئے جاروں طر ف در پچیال وغیر ہ بنائی جاتی ہیں۔اس وجہ ہے بھی صحن میں نمازیر ھنے کی ضرورت واقع نہیں ہوتی اور اس صحن کو د اخل مسجد کرنے کا اب تک کوئی ثیوت بھی ہا قاعد ہ نہیں ہے۔ پس الیی صورت میں مسجد چنار واڑ کاصحن شرعاً مسجد سے خارج مسمجھا جائے گایا نہیں اور جنازہ کی نماز صحن میں پڑ صناحا تز ہو گایا نہیں؟

(المستفتيان محمرا ساعيل عارف،احمد ابراجيم سنگايوري)

(جواب ۹۴) کسی جگہ کے مجد ہونے کے لئے بیباتیں ضروری ہیں۔

(۱)واقف نے (جو صحیح طور پرزمین کامالک تھالوروقف کونے کا ختیار شرعی رکھتاتھا)(۱)اس کو مسجدیت کے لئے وقف کیا ہوا۔خواہ دہ زمین خالی عن العمارة ہویا عمارت میں ہو(۱)۔

(۲)اس کواپی ملک میں سے اس طرح علیحدہ کر دیا ہو کہ کسی دوسر ہے شخص کایا خود واقف کا کوئی حق متعلق نہ رہے(۲)۔

(۳)و قف کر کے اس کو متولی کے سپر د کر دیا ہو یاواقف کی اجازت ہے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز باجماعت ہوگئی ہو (\*)۔

جس زمین یا عمارت میں یہ باتیں محقق ہوجائیں وہ معجد ہوجائے گ۔ان میں سے ہملی بات بینی معجد بیت کے لئے وقف کرناوا تف کی نیت سے متعلق ہے۔اگر نیت کی تصریح موجود ہوجب تو کوئی افٹال ہی شمیں لیکن اگر تصریح نہ ہو تو پھر قرائن سے اس کی نوعیت متعین کی جاسمتی ہے۔ مجرات کی اکثر مساجد اور بالخصوص مجد چنادواڑ (راند ہر ضلع سورت) کے دہ صحن جو مسقف حصہ کے سامنے مشرقی جست میں واقع بیں میرے خیال میں ان کی معجد بیت رائج ہے۔ جماعت کابالعوم مسقف حصہ میں ہونااس امر کامتقعی نمیں کہ نمیر مسقف حصہ خواہ مخواہ مجد کے عظم سے خارج ہو۔ مسقف حصہ کانام جماعت خاند رکھ وینا بھی غیر مسقف کو مسجد بیت سے نمیں اکالنا۔ ہال اس نام رکھ دینے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ مجرات کے لوگ اس کو جماعت کے لئے مصوص سمجھنے لگے۔ درنہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس صحن میں نوا فل و سنن برابر پڑھتے ہیں اور فرضوں کی محصوص سمجھنے لگے۔ درنہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس صحن میں نوا فل و سنن برابر پڑھتے ہیں اور فرضوں کی جماعت بھی آگر بڑی ہو جیسے کہ آگر یہ حصہ معجد ہو تو اقدا صحیح ہے درنہ نمیں۔اگر چہ صحت ہونے اقدا کے لئے یہ ضرور کی نمیں ہے کہ آگر یہ حصہ معجد ہو تو اقدا صحیح ہورنہ نمیں۔(د) تا ہم اس میں کھڑے ہیں بیہ حصہ معجد قرار دیا جائے۔(د) میر اخیال ہو خواہ اس کی وقت یا سکتے ہیں بیہ حصہ معجد قرار دیا جائے۔(د) میر اخیال ہو خواہ کے اور نہ نماز پڑ جنے والے امر کہ کا تو اس کی ورنہ نمیں۔(د) تا ہم اس میں کھڑے ہوں بیہ حصہ معجد قرار دیا جائے۔(د) میر اخیال ہو

(َه) والخلاصة هذا أذا لم تكُنُ الصفوفُ متصلة علَى الطريق، اما اذا اتصلتُ الصفوف لايمنع الاقتداءُ (عالمگيريه كتاب الوقف، ج٢ ص ٨٧)

<sup>(</sup>١) واما شرائط (فمنها العقل؟والبلوغ) (ومنها) الملك وقت الوقف (عالمگيرية، كتاب الوقف الباب الاول ٣٠٢/٢. ٣٠٣ ماجديد)

<sup>(</sup>٢) (وفي العالمگيرية) فلوجعل وسط داره مسجداً واذن للناس في اللدخول والصلاة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم ..... رجل له ساحة لابناء فيها امر قرما ان يصلوافيها .... ابداً .... صار الساحة مسجداً لومات لايورث عنه (وفيها) واذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وان لم يصل فيه والاضافة الى مابعد الموت، والوصية ليست بشرط، بصيرورة المكان مسجداً صحة ولزوماً. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢، ٤٠٤، ٥٠٤ و ٢) مريض جعل داره مسجدا ومات ولم يخرج من الثلث ولم تجز الورثة صار كله ميراثاً وبطل جعله مسجداً لان للورثة فيه حقاً فلم يكن مفرزاعن حقوق العباد، فقد جعل المسجد جزأ شاتعاً فبطل. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/ ٢، ٤ ماجديه .

<sup>(</sup>٤) من بنى مسجد الم يزل ملكه حتى يفرز عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه.... واما الصلاة فلانه لابد من التسليم التسليم في المسجد ان تصلى في الجامعة باذنه.... واذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وان لم يصل فيه، وهوا لصحيح كذا في الاختيار (عالمكيرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/٤٥٥،٤٥٤ ماجديه)

 <sup>(</sup>٦) عن آنس بن مالك رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل فى بيته بصلاة، وصلاته فى
مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، ابن ماجه ابواب المساجد والجماعات، باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد
الجامع ، ص ٣ ، ١

کہ اس حصہ کو مسجد قرارہ ہے میں نمازیوں کابہت زیادہ فائدہ ہے اور اس لی ظ سے یہ امر اقرب الی القیاس ہے کہ افغان حصہ کی مسجد بین مسجد بینارواڑ کے شالی سمت میں جو والان ہے اور شال انتقاب اس حصہ کی مسجد بین مسجد بینارواڑ کے شالی سمت میں جو والان ہے اور شال مشرقی والان المحصن بینی مسجد ند ہو یہ مشرقی والان المحصن بینی مسجد ند ہو یہ بات میر نی سمجھ سے توہا ہم ہے۔ -

مسجد کے جماعت خانہ میں کنٹی ہی کھڑ کیال ہول لیکن جس وقت ہوابند ہوتی ہے نا کھ آبیال کیافائد ہ پہنچاسکتی ہیں۔اکر مسجد مذکورہ میں بنجل کے بچھے نہ ہول اور وقت ہوابند ہوئے کا ہو تو ہماعت خانہ اور تسخن کا فرق بدلیکی طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ اگرامی تجرات میں اس مستخف حسد کانام جماعت خانہ مشہور نہ ہو جاتا وران کے خیالات میں جماعت کے سے ہے جسد مخصوص نہ ہوجاتا تو وہ بھی گر میول میں ہوابند ہوئے کے زمانے میں باہ کے تسخن میں جماعت کرتے۔

مبر حال جماعت کا بمیشہ اندر ہونااس کی تو دئیں ہے کہ جماعت خانہ بقینی طور پر مسجد ہے تار اس اُں دئیں نہیں کہ صحن مسجد ہے تار ن ہے۔ رسی اس صحن میں جنازہ کی نماز تو هفیہ ہے زو کیک مسجد میں بلاعذر جنازہ کی نماز اُندر دہ ہے۔ آلر و کی عذر ہو مشاز باہر کوئی پاک جگہ نمازے نئے موجود نہ ہو تو اس صورت میں المردد بھی نہیں االلہ دو سرے یہ کہ مسئلہ مجتند فید ہے اس میں زیادہ جھکڑنے کا موقع بھی نہیں ہے جو ہوک پڑھ کیران کو مطعون نہیں کرناچاہئے۔ جو مسجد میں نہ پڑھیں ان کوبر اکہنا نہیں چاہے۔ اگر یہ منظور ہوکہ سب اوگ شرک ہواں تو ایس طور پر نماز پڑھو کہ کسی کواختا ف نہ ہو۔ بعنی صحن مسجد سے باہر پڑھو تا کہ سب بالہ نفاق شرک ہواں۔ محد کفایت اللہ نخفر لہ

#### مسجد کے تعنی میں مدرسہ یااسکول قائم کرنا

(سوال) سخن معجد ، مسجد سے باہر کم از کم کنٹی دور تک ہونا چاہئے۔ شرینا کوئی حد ہے یا شہیں۔ جتنی جگہ چوہدی کر کے مسجد کے نام سے مالک نے وے ویا مالک آلرچہ بندو ہوا تی جگہ کے اندر دگالہ یااور کوئی ماوری زبان تعلیم کے واسطے اسکول بنانا جن میں اکثر رام ور لیائن کی کہائیں دو مگر و نیوی تعلیم دی جاتی ہے اور لڑکول سے فیس لیاجا تا ہے اور معلمین شخواہ نے کر پڑھاتے ہیں۔ نیز سرکاری امداد ماتی ہے اور مدت سے اس جگہ ناؤانستہ اسلول گھر بڑنایا ہوا ہے ۔ اسکول معلوم کر کے بناتے وقت محلہ ہے۔ اسکول دوسری جگہ میں ویسا اسلول بنانا بھن علماء سے شرینا ممنوع جان کر دوبارہ وہ گھر مضبوط کر کے بناتے وقت محلہ کے بعض اوگ اس ما اقد کے بعض علماء کو حاضر کر کے منع و لڑیا۔ نیز یہ اسکول دوسری جگہ مؤتی ہو سکتا ہے۔ بناء مائیہ علماء نے اس جگہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بناء مائیہ علماء نے اس جگہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بناء

ر 1) انما تكره في المسجد بلاعفر فان كان فلاومن الإعفار المطركما في الخانية، والاعتكاف كما في المبسوط، كذافي الحليه، وغيرها، والظاهران المواد اعتكاف الولى ... قد توضع في بعض المواضع خارج المسجد في الشارع فيصلي عليها، ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتنجسة (الي قوله) وإذا كان ماذكرناه عفراً فلا كراهة اصلاً والله اعلم (الشامية: كتاب الصلاة، باب صلوة الجنائز، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد ص ٢١٣٢٧.٢٢ ط. سعيد)

محکہ کے بیٹ باز لوگ اصرار سے بولے کہ ہم لوگ شریعت نہیں مائے۔ جب مدیت سے سال اسلول چل رہا ہے اب منع کوئی نہیں۔ اس بٹ پراسکول تیار ہی کیا۔ نیز اس جگہ میں عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب جو جکہ مسجد کے نام بنام مسجد چومدی کروہ پڑی ہوئی ہے اس جگہ بناء اسکول کے متعلق اور الن منکرین شیعت کے متعلق قرآن وحدیث ودیگر کتب معتبرہ میں کیا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔

قرآن وحدیث ودیگر کتب معتبرہ میں کیا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۲۱۵ مولوی محمد اسلام بیڑ وال کے ۱۲۳ مولوی محمد اسلام بیڑہ) الجمادی الدول الم ۲۰ جولائی کے ۱۹۳۱ء

(جواب ، ٤) (ازنائب مفتی دارالعلوم و یوبند) سخن معرد اور چوتره مجد مین اسکول یا مدرسد اساز مید تائم کرنا جائز نمین ہے۔ جولوگ اسکول وبال رکھتے پر مصر میں وہ گزاہ گار میں۔ ان کو نازم ہے کہ اسکول دوسر ہے مکان میں منتقل کرد یں۔ کبیری شر تمنیہ میں ہے و هھنا ابتحاث الاول فیما تصان عنه المساجد الی ان قال والمرور فیها لغیر ضرورة ورفع الصوت للخصومة وادخال المجانین والصبیان لغیر الصلوة و نحوها لماروی عمرو بن شعیب عن ابیه عن المتحد قال نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشراء والبیع فی المسجد وان تنشد فیه الاشعار وان تنشد فیه الصلام من تسمع رجلا وان تنشد فی المسجد صالة المحدیث. وفی صحیح مسلم قال علیه الصلوة والسلام من تسمع رجلا ینشد فی المسجد صالة فلیقل لار دھا الله علیك فان المساجد لم تبن لهذا ، ان النح وروی عدالرزاق ، تنا محمد بن اسلم عن عبدربه ابن عبدالله عن محمول عن معاذ بن جبل ان وسول الله عبدالرزاق ، تنا محمد بن اسلم عن عبدربه ابن عبدالله عن محمول عن معاذ بن جبل ان وسول الله صلی الله علیه وسلم قال جنبوا مساجد کم صیبانکم ومجانینکم وشراء کم وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم النح والمراد بالبیع والشراء ماکان للتجارة والکسب کماهوالظاهر من الاحادیث الخوالتفصیل ، می الکیوری فصل فی احکام المسجد فقط والله تعالی اعلم۔

مسعودا حمد عفاالله عنه نائب منتى دار العلوم ديوبند \_

الجواب صحیح۔ محمد سهول عثانی مفتی دار العلوم دیوبند۔ الجواب صواب بندہ محمد شفیع عفااللہ عنہ الجواب صحیح۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دہلی۔ ے اربیع الثانی ۲<u>۳۳۱</u>ء

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب عن فشع الصالة في المسجدوما يقوله إذا سمع الناشد ج ١/٠١، ٢١، قديمي

<sup>(</sup>۲) مصنعت عبدالرزاق، ج: ۱/ ۲۷۲، بیروت

ر٣) (غنية المستملي في شرح منبة المصلى المشتهر بشرح الكبير للشيخ ابراهيم الحلبي الحنفي فصل في احكام المسجد. (بعد فصل في الجنائز) ط. سهيل اكيذمي، لاهور ص ٢١١)

# فصل ہفتم تعدد مساجد

#### جامع مسجد کے علاوہ دوسر ی مسجد بنانا

(سوال) کسولی ایک بہاڑی مقام ہے جو نوجی چھاؤنی ہے مجموعی آبادی تقریباً تین ہزار ہے۔ مسلمانوں کی آبادی تقریباً ایک ہزار ہے۔ یہاں ایک ہی معجد ہے۔ کیا اس کو جامع معجد کے نام سے موسوم کیا جاسکت ہے ؟ موجود ہ مسجد آبادی کے ایک بڑے حصہ سے دور واقع ہے۔ بگلوں اور مار کیٹ بازار پھری اور ڈاکنانہ وغیر ہ سے کافی فاصلہ ہے۔ اکثر مسلمان بالخصوص تجارت و ملاز مت پیشہ اصحاب بیج وقتہ نماز ، نماز جمعہ و نماز تراو تک میں ہو جہ دوری و قلت وقت شامل ہونے سے قاصر رہتے ہیں اور ایک دوسری مسجد کی جو قریب ترواقع ہو ضرورت محسوس ہور ہی ہے۔ اندریں صورت دوسری مسجد کی بناڈالنے والے کس حد تک اجرو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

(جواب ٤١) اس متجد كوجب كه وه جمعه كى جماعت كے لئے كافی ہو جامع متجد كے نام سے موسم كيا جاسكتا ہے- دوسر ى متجد بنانا موجب اجر و ثواب ہے كيونكه تمام نمازيوں كو ہر وقت اتنى دور متجد ميں جانا يقيناً موجب حرج ومشقت ہے-والحرج مد فوع۔ محمد كفايت الله غفر له۔

## فصل ہشتم مسجد کی زمین یاد بوار دبالینا

مسجد کی زمین یاد بوار پر قبضه کر لینے کا تھم

(سوال) وقف شدہ متجدیالام ہارہ پنچای کا ایک جزد کھلا ہواہورت چبوترہ واقع ہے۔اس پر کسی فرد کو مکان سکونتی تغمیر کر کے بودوہاش کا مالکانہ حق شرعا ہے یا نہیں۔اگر چنداشخاص برادری کے خلاف بطور سازش کسی کو زمین موقوفہ پر مکان بنانے کی اجازت دے دیں تو یہ شرعی اجازت ہوگی یا نہیں ؟

المستفتی نمبر۲۶۲مٹھو خلیفہ نداف۔ جھانسی، ۷ محرم ۱۳۵۳ اور ۱۹۳۴ مٹھو خلیفہ نداف۔ جھانسی، ۷ محرم ۱۳۵۳ اور ۱۳۲۴ پریل ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶)اگریہ چبوترہ مسجد مامکان موقوفہ کا جز ہے اور وقف میں شامل ہے تواس پر مکان بنانااور مالکانہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی کویہ حق ہے کہ وہ اس پر مالکانہ قبضہ کرنے کی کسی کواجازت دے۔(۱) محمد کفایت اللہ

> (۱) مسجد کی دیوار پرائی دیوار رکھنانا جائز ہے (۲) مسجد کے حوض پر ذاتی مکان بنانا (۳) مسجد میں ہے راستہ بنانے کا حکم (۴) مسجد کی زمین پر ذاتی مکان بنوانا

(سوال)(۱)ایک شخص نے مسجد کی دیوار پراپی دیوار قائم کرلی۔اس سے مسجد کی مسجد بین کوئی فرق تو نہیں آبادراس کا یہ فعل کیسا ہے؟(۲) حوض کی جگہ کوئی شخص اپنا ذاتی مکان تقبیر کر سکتا ہے یا نہیں؟(۳) حجر ہاور عنسل خانہ کاراستہ صحن مسجد سے رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟(۴) زمین مسجد کی ہے اس پر کوئی شخص مکان ہوادے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۴) نمین مسجد کی ہے اس پر کوئی شخص مکان ہوادے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں المستفتی نمبر ۱۹۲ مصطفیٰ خال صاحب (جھانسی) ۲۹ جمادی الثانی ہو سیاھ میں استمبر ۱۹۳ جمادی الثانی ہو سیاھ میں المستفتی منبر ۱۹۳ مصطفیٰ خال صاحب (جھانسی) ۲۹ جمادی الثانی ہو سیاھ میں ستمبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۴ ع)(۱) مبر کی دیوار پر جس نے اپنی دیوار قائم کی اس کا یہ فعل ناجائز ہے۔ اس سے مبحد کی مسجد یت میں کوئی فرق نہیں آیا(۲)(۲) حوض کی جگہ اگر مسجد کی تھی اور ظاہر ہیں ہے تواس پر کوئی شخص ذاتی مکان تغییر نہیں کر سکتا(۳)(۳) صحن مسجد سے مراد اگر وہ صحن ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تواس میں سے حجر ہ اور عنسل خانہ کاراستہ رکھنا مکر وہ ہے: ۔ (۴) جائز ہے مگر مکان مسجد کی ملک ہوگاجب کہ زمین مسجد کی ہے تواس پر ذاتی مکان تغییر نہیں ہو سکتا۔ محمد سکفایت الله سکان الله له. دھلی.

(٩) وليس للقيم أن ياخذ مافضل عن عمارة المدرسة ديناً ليصرفها الى الفقراء وأن احتاجوااليه (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، ج: ٢/ ٥ ١٤، جديد)

 <sup>(</sup>٣) قلت : وبه علم حكم مايضته بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فانه لايحل، ولوقفع الاجرة (الشامية كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ج ٤/ ٣٥٨ وليس للقيم أن يأخذ مافضل عن وجه عمارة المدرسة دينا ليصرفها الى الفقراء، وأن احتاجوا اليه..... (عالمكيريه : كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ٢/٥/٢، ماجديد)

<sup>(</sup>٣) اما لوتمت المسجدية، ثم ارادالبناء منع (الدر المختار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ص ١٩٨٤)

فصل تہم مال مسجد کے مصارف

صحن مسجد ميں موجود قبر سرمشه إبنانا

(سوال) آیک مسجد کے سحن میں مسجد کی زمین میں آیک قبر تھی۔ اس صحن کو مسجد او پُی کرنے کے لئے او 'پی کیا اور اس کے ساتھ قبر بھی او پُی کی گئے۔ پھر دوبارہ مسجد کو او نیجا کرنے کی ضرورت پڑی۔ اس مر تبداس قبر کے چادوں طرف اینٹ کی و وار قبر سے چھاو پُی چن لی گئی اور او پر سے بند کرد کی گئی اور قبر اندر محفوظ ہو گئی او پر سے تمام صحن برابر کر دیا گیا۔ اب عرض ہے ہے کہ (۱) صحن کی اس جگہ پر جس کے پنچے قبر ہے پھر کا تعویذر کھنا اور اس کے آس پاس کنہ رہنا تا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) صحن کی اس جگہ میں جس کے پنچے قبر ہے چلنا پھر نا اور نماز پر حن جائز ہے یا نہیں ؟ ا

المستفتى نمبر ۳۵ محد ارائيم الا الرائيم الا الرائيم الوراحد آباد كارتيم الول سوم الحده ١٩٠١ من الرحواب ) (از موانا محد آباد ي ارائيم الحد آباد ي ارائيم الحدقية بحركام كے لئے وقف بوتى باس كواس كام ميں صرف كر ناجائز نميں۔ منجد كى زمين منجد كے كام كے لئے وقف بوتى باور پتركا تعويذو كثير المجد كے كام ميں وافل نميں ہے۔ نيز فقد ميں بيد مسئلہ ہے كہ جنازہ جس پر مروب كولے جات بيں مصائ مجد سے نميں ہے آباد الحج كا تعويذاور كثير العربي الول مصائ منجد سے نميں ہے۔ ابندا پھركا تعويذاور كثير العرب كي المصائ منجد سے نميں ہے۔ ابندا پھركا تعويذاور كثير العرب كل المحدد الموقوف عليه ) الشرامجد كى زمين ميں بنانا جائز نميں ہے۔ (اتحد الواقف والمجھة وقل موسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خواب وقف احدهما (جاز للحا كم ان يصوف من فاصل الوقف الاخر عليه) لانهما حينئذ كشي واحد (وان اختلف احدهما) بان بنى رجلان مسجدین اور جل مسجداً ومدرسة ووقف عليه ما اوقافا (لا) يجوزله ذلك (۱) (شامى استنبولى ج ۱ صفحه ۱۵) هل يشترى المتولى عليهما اوقافا (لا) يجوزله ذلك (۱) (شامى استنبولى ج ۱ صفحه ۹ ۵) هل يشترى المتولى المحنازة فياست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوی كتاب الوقف ج ٤ صفحه ۲ ٢ ٤) (۱) الجنازة ليست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوی كتاب الوقف ج ٤ صفحه ۲ ٢ ٤) (۱) مكان ميں۔ صحن پر چانا پھرنا تجربا ناجر باخر ہے۔ اس شكر کے قبر شیخ ہے۔ محد سمول عثانی حقی پر تجان مدر اسلامیہ شمن البدی پذتہ مكان ميں۔ صحن پر چانا پھرنا قبر پر بانماز پر عنا بادر المامیہ شمن البدی پذتہ المدر الور سے مكان المدر حواب صحنح ہے۔ محد سمول عثانی حقی پر تجان مدر اسلامیہ شمن البدی پذتہ المدر الماد القبر المدر الماد المدر المدر الماد المدر الماد المدر المدر الماد المدر المدر المدر الماد المدر المد

(جواب ٤٤) (از حفرت مفتی اعظم ) قبر مسجد کی زمین میں تھی توجواب بھی ہے جو مذکور ہواکہ اس پر نماز پڑھنا چلنا پھر نا جائز ہے اور تعویذ بنا کرا سے ممتاذ کر دینا جائز نہیں خواہ تعویذ مال مسجد سے بنایا جائے خواہ اس کی لاگت کوئی اینے یاسے اواکرے۔ فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: شامي من سبق قلم، والصحيح الدر المختار: كتاب الوقف ٤ / ٣٦٠ طسعيد (٢) (الفصل الرابع في المسجد واوقافه ومسائله، ٤ / ٢ ٢ ٤ ، ط. امجد اكيدُمي لاهور)

#### مسجد کا براناسامان اور ملبه فروخت کرنا

(سوال)متجد کاپراناسامان اور ملبه جواسی متجد ک<sup>ی تغ</sup>میر جدید میں کام نه آسکتا ہو فروخت کردیناجائز ہے یا شہیں ؟ پیوانو جروا۔

المستفتی نمبر ۲۷ کبادشاہ خان صوبید ار نسب غازیپور) ۱۲ نئی قعدہ ۱۳۵۳ افروری سن ۱۳۹۱ء (جواب ۵۶ ) مسجد کا پراناسامان اور ملبہ جوائی مسجد کی تنبیہ جدید میں کام نہ آسکت ہو، فروخت کروینا جائز ہے ۔ بہتر یہ ہے کہ مسلمان کے باتھ فروخت کیا جائے اور اس فی قیمت اوائی مسجد کی ضروریات تمبیر میں یا آس فیم کا سامان نخاای کے مثل میں صرف کرویا جائے۔ (۱) تحد کھا تھا بہت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ،

#### ایک مسجد کی رقم دوسری میں خرچ کرنا

(سوال) ایک مسجد کارو پیددوسری مسجد میں خرج کر سکتے جی یا سیس۔وبال پرایک نمازی بھی سیس نیم آباد مسجد ہے۔ المستفتی نب ۱۳۲۰ مولوی صاحب (سلل بہروج) کے عفر ۲۹ ساچھ ۱۹۳۰ بالا سے ۱۹۳۰ مولوی صاحب (سلل بہروج) کے عفر ۲۹ ساچھ ۱۹۳۰ کی آبادر کھنے کی کوئی صورت (جواب ۶۶) جب مسجد کی جگہ و بران ہوجائے اور مسجد میں نمازی ندر بیں اور اس کو آبادر کھنے کی کوئی صورت متصورت ہو تواس کو مقفل کر کے محفوظ کر دیا جائے اور اس کارو پید کسی دوسری حاجت مند مسجد میں صرف کردیا جائے۔ ۱۹ میک کوئی ایک کوئی حاجت مند مسجد میں صرف کردیا جائے۔ ۱۹ محمد کان ابتد کان ابتد کان ابتد کار دیا جائے۔ ۱۹ محمد کان ابتد کان ابتد کار دیا جائے اور اس کارو پید کسی دوسری حاجت مند مسجد میں حرف کردیا

#### مسجد کی آمدنی ہے امام اور مؤذن کو تنخواہ دینا جائز ہے (اخبار الجمعیة مورند ۲ مئی کے ۱۹۲۶)

(میں وال)ایک مسجد کے تحت و متعلق دود کا نیں اور ایک مکان اور ایک کو ٹھر اے جن کی مجمو گی آمد نی تخیینا سولہ روپ ماہموار ہے۔اس میں ہے امام و مئوذن کی تنخواہ بھیاب دیں روپ ماہموار اور چار روپ ماہموار دینا شر عاکمیاہے ؟

(جواب ۷) مسجد کی آمدنی میں ہے امام اور مئوذن کی شخواہ دین جائز ہے۔ کی دبیشی کا فیصلہ و قف کی آمدنی اور مقدار لیافت لمام ومئوذن کے محاظ ہے کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

(۱) سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية افترقوا وتداعى مسجد القريه الى الخراب وبعض المتخلبة يستولون على خشب المسجد و ينقلونه الى ديارهم ، هل لواحد من اهل القريه ان يبيع الخشب بامر القاضى ، ويمسك الثمن ليصرف الى بعض المساجد ، او الى هذا المسجد ؟ قال نعم كذا في المحيط (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٢ / ٢ عرف ٤٧٩.٤٧٨ طرماحديه)

(٢) في فتاوى النسفى : سئل شيخ الا سلام عن اهل قرية افترقوا وتداعى مسجد القرية الى الخراب ، وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد، وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من اهل القرية ان يبيع الخشب بامر القاضى ويسسك النسن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال : نعم ، كذافي المحيط . (العالمكيرية : كتاب الوقف الباب الثالث عشر في الا وقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صوف غلة الا وقاف الى وجوه آخر ٢/ ٤٧٨ و علم المدن المدن

(٣) ويبدأ من غلته بعمارته ، ثم ماهواقرب لعمارته كا مام مسجد ، ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (الدرالسختار كتاب الوقف ٤ / ٣٦٦ ، ٣٦٧ ط سعيد)

# ظهر اور عصر کی نماز میں اکثر ناغه کرنے والے امام کی تنخواہ کا حکم . (اخبار الجمعیة مور خه ۲ مئی ۱۹۲۷ء)

(سوال) زید مدرسہ اسلامیہ میں صدر مدرس ہے۔ مدرسہ کی آمدنی چندہ وغیرہ سے مبلغ چالیس روپے ماہوار تخواہ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان و کیل کو عربی پڑھا کر اس سے مبلغ وس روپے ماہوار تخواہ لیتا ہے اور ایک مسجد میں جو مدرسہ فد کور سے کچھ فاصلہ پر ہے وہاں امامت کر تا ہے اور مبلغ وس روپے مزید حاصل کر تا ہے۔ آغاز تقر رامامت میں زید مدرسہ کی ملازمت کی وجہ سے ظہر وعصر کی نمازیں اپنے لڑکے سے پر توایا کر تا تھا۔ اب کچھ و نوں سے لڑکا چلا گیا ہے اور زید سے صاف طور پر کمہ دیا ہے کہ آئندہ میں ان و ونمازوں کی پاجد کی شیں کر سکتا ہوں۔ اب مغرب، عشا، فجر تین وقت کی نماز تو وہ یابندی سے پڑھارہا ہے عصر کی گاہے گاہے۔ اور ظہر میں شاذہ نادر ہی کھی آتا ہے۔ نماز جمعہ بھی زید پڑھا تا ہے اور کبھی کبھی و عظ بھی بیان کر تا ہے۔ پس موجود گی حالات فرکورہ متولی معجد کو آمدنی کرایہ جا کداد متعلقہ مجد سے زید کو مبلغ دس روپے ماہوار دینالور امام کو لینا جا کرنے یا فہریں ؟

(جواب ٤٨) امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے لور امام جس قدر کام کر سکتا ہے اور اس کا قرار کرتا ہے اگر متولی اس قدر کام کے عوض میں راضی ہو کر اسے کوئی مقدار تنخواہ کی دینا منظور کرلے تواس میں کوئی وجہ عدم جواز کی ضیں۔ ﴿) ہاں اگر متولی کوامام موصوف کی طرح لیافت رکھنے رالا شخص ایسامل جائے جو پانچوں وقت کی نماز استے معاوضہ میں پڑھادیا کرے تو متولی کو جائز جو گاکہ وہ سابق امام کے بجائے اس کو مقرر کرے۔(۲)

محمد كفايت الله غفر له ، دبلي

## فصل دہم مسجد میں ناجائزر قم لگانا

خالص حرام یا حلال و حرام مخلوط آمدنی سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) ہمارے ملک میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں ان میں مندر جہ ذیل اشخاص عموماً حصہ وار ہوتے ہیں۔
وھو کے سے پیسہ کمانے والے نے کوہنہ و بینے والے ، حج فرض اوانہ کرنے والے ، عرائض نویس جو جھوٹ لکھ کر
پیسہ کماتے ہیں ۔۔۔۔، سپاہی جو دشمنان اسلام کی طرف سے اہل اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ، زمین گردی
لینے والے ، لڑکیوں کا حصہ نہ دینے والے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں پاک چیز قبول کرتا ہوں۔ جب خدا قبول
نہیں کرتا تو علیائے دین کیوں قبول کرتے ہیں اور ان مسجد وں میں نمازیں اواکرتے ہیں۔ جواب ویں کہ آیا ان
مسجدوں میں نماز اواکر ناجا ترہے یا نہیں ؟ یہ شہری علیاء کا طریقہ ہے ۔ اور ویساتی علیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روشیال

<sup>(</sup>۱)كيونكديه أجاره إدراجاره شي موجر ومستاجر جتني اجرت برراضي بول التي مقرر كرناجائز به جائيه م بويانياده. (۲) دقوله ولم ارحكم عزله لمدرس وامام ولاهما ) اقول : وقع التصريح بذالك في حق الامام ، والمؤذن ..... اذا عرض للامام والمتوذن عذر منعه من المباشرستة اشهر للمتولى ان يعزله ويولى غيره ، وتقدم مايدل على جواز عزله اذا مضى شهر اقول : ان هذا العزل لسبب مقنض . (الشامية : كتاب الوقف ، مطلب في عزل الواقف المدرس ٤ / ٢٧ ك ط سعيد)

کے کر امامت کرتے ہیں اور مندر جہ بالا اشخاص کے گھر ول سے درود وفاتحہ کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ کیاان کے چیچے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حرام کھانے والوں کی دعا قبول نمیں کرتا۔ تو نماز بھی دعا بی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شبہ سے بیخی شرک سے بچو۔ ہمارے ملک میں جس عالم سے مسئلہ یو چھو تو وہ میں جواب دیتا ہے کہ ساری دنیاکارواج جو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ٦٩ ه مستری محمر عالم (ضلع جهلم) ۱۰ جهادی الاول ۱۹ سیاه ۱۱ اگست ۱۹۳۹ء (جواب ۶۹) جس شخص کی تمام کمائی حرام کی جواور وه اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وه مسجد صحیح مسجد نمیں ہوتی۔ نمازاس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مجد کا تواب نہیں ملتا۔ اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہواور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تواگر چہ حرام مال خرج کرنے کا اسے پچھ تواب نہیں سلے گالیکن احکام اور فتویٰ کی روسے سے سے مسجد ہوجائے گا۔ اور و قف صحیح ہونے کا تھم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ اس کو بحیابیت مسجد کے استعال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ (۱)

یی تھم دعوت قبول کرنے کا ہے کہ جس کی کمائی خالص حرام ہواس کے یہاں دعوت قبول کرنا جائز انہیں اور جس کی کمائی مخلوط ہواس کے یہاں دعوت قبول کرنا مباح ہے۔(۲) گر مقتدا کے لئے بہتر اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے۔(۳) ہامت کی تخواہ لینا جائز ہے بینی آگر شخواہ مقرر کر کے کسی کو نماز پڑھانے کے بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے۔(۳) ہامت کی تخواہ اور امام کی امامت مکروہ نہیں ہے۔(۳) محمد کفایت اللہ کا ان اللہ لہ ،

#### تاجائز آمدنی والول سے چندہ لینا

(سوال) ایک انجمن اسلامی ہے جو لوگ انجمن کاکام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں مسجد کاکام بھی ہے اور مدر سہ کا بھی۔ قوم کا چندہ جمع ہو کرکام کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ چندہ دینے والوں میں مختلف قوموں کے آومی ہیں۔ مثلاً سود کھانے والے ، شیعہ ، پھی لوگ ، بوہر ہے لوگ لور غیر مقلد لوگ، ان لوگوں کا چندہ مسجد لور مدر سہ کے مصرف میں آسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٣٣٢ حافظ محمد المحق (كونه)٢٩ جمادى الثانى ١٣٥٣ هـ ١٩٣٥ متمبر ١٩٣٥ء (جواب ٥٠) المجمن ميں ان لوگول سے چندہ نہ ليما چاہئے جن كى كمائى اكثر حرام ہو۔ آكر حرام مغلوب آور

(٢) لا يجب دعوة من كان غالب ماله حرام مالم يخبر انه حلال، وبالعكس يجيب مالم يتبين انه حرام (عالمگيريه : كتاب الكراهية ،الباب الثاني عشر الهسايا والفيانات، ٢ / ٣٤٣ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>١)قال في الشامية: (قوله لو بما له الحلال) قال تاج الشريعة: امالوا نفق في ذالك مالا خبريثاً وما لا سببه المخبيث والطيب فيكره، لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب ،فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (كتاب الصلاة، مطلب في احكام المسجد ١/ ٢٥٨ ط. سعيد)بني مسجداً في ارض غصب لا باس بالصلاة فيه الخ (شامية كتاب الصلاة مطلب في الصلاة في ارض المفصوبة ١/ ٣٨١ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق ... ومن دعى الى وليمة فوجد لم لعبا وغناء فلا باس ان يقعد وياكل فان قدر على المنع يمنعهم وان لم يقدر يصبر وهذا اذا لم يكن مقتدى به اما اذا كان (مقتدى) ولم يقدر على منعهم فانه يخرج ولا يقعد . (عالمگيرية ، كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات ٥ /٣٤٣ ماجديه)

<sup>(</sup>٣)(وبعض اصحابنا المّتا خرين قال : يَجُورُ (آَى آخُدُ الا ّجرة ) على التعليم والا مامةُ في زماننا وعليه الفتوى) لحاجة الناس اليه الخ رالا ختيار لتعليل المختار، كتاب الاجارة ٢ / ٥٩ ط. استنبول)

حلال غالب ہو تو ۔اہت ہو کوں ہے چندہ لینالور مدر سہ یامسجد میں خرج کئر مناجا کز ہے۔ ۱۱۱ نقط محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ ا۔ ،

#### سووی اور غیر سودی رقم ہے بنی ہوئی مسجد میں نماز

(جواب ۱۵)اس مسجد میں نماز جائز ہے کیو نایہ وہ مسجد قدیم ہے۔ تنبیر میں چندہ کارہ پہیہ جمی اہ ہے ، ۱۰ خوار کا بھی۔ توسود خوار کا جس قدر روپہیہ نگاہے اگروہ اطمینان دلائے کہ وہ روپہیہ حلال کا تھا تو خیر ،ورنہ ان ،و اس کودا پس دے دیا جائے۔اور نماز ہم حال مسجد میں جائز ہے۔ (۱۰) مسمحد گانت اللہ دانیا اللہ ا

> حرام و حلال رقم ہے، نائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا تحکم۔ سود دینے والوں کی رقم مسجد پر اگانا۔

<sup>(</sup>۱) ولا يحور قبول هدية الراء الجور لان الغالب في مالهم الحرمة الاالذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب بحارة والهندية كتاب الكراهية ، ابات الثاني عشر ٥ /٣٤٣)

ر ٢)قالَ تاج الشريعة : العالوانقق مالاً خبيتًا ومالاً سببه الخبيث والطبب يكرد ، لان الله لايقبل الا الطب او دالسح كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيرد ، لان الباس الشرة. ١ - ١٥٨ ط سعد

(۲)جولو گبدر جہ مجبوری کسی مہاجن کو سود دیتے ہیں حالا نکہ وہ لوگ اس کو حرام جانتے ہیں توان کا فعل شریاً کیسا ہے ؟اورایسے لوگول کاروپیہ مسجد میں یا سی کار خبر میں لگانا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

المستفتی نمبر ۸۵۸ محمد حبیب الله (نازی پور)۲۲مرم ۱۹۳۵هم ۱۱ ایریل ۱۹۳۱ء (جواب ۵۲) سمجد میں نماز بلاشیه در ست ہے کیونکه مسجد اور زمین تو پیلے سے وقف ہے اور تغییر میں جو رو پیدائی شخص نے لگایاوہ بھی خانفس حرام کا نمیں باہمته مخلوط ہے۔ اس لئے مسجد حرام مال سے بنی ہوئی قرار نمیں دی جاسکتی۔ بال اگر ممکن ہوتو مسلمان تھوڑا تھوڑا کر کے اس کارو پیداداکرویں۔(۱) سودوینا اگرچہ حرام ہے۔ لیکن دینےوالے کا اپنامال مسجد میں لگاناور ست ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ

#### جائز اور ناجائز مخلوط آمدنی ہے کنوال اور مسجد ہوانا

(سوال) زیدع صد درازے ابنا گھر بار چھوڑ کرافریقہ میں مقیم ہے اور وہال ہے اسٹ وکان کھولی ہے جس میں اسٹ خلاف شرع ناجائز چیزیں مثلا شراب خزریر وغیر در کھی ہے اور وہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ ہے بھی سر فراز ہو چکاہے۔ اسٹ وہال چھ عرصہ کے کاروبارے ایک معتدب رقم جمع کر کے ایک کنوال اپنو طن میں قبر ستان میں تعمیر کرولیا۔ اور جہال وہ اب مقیم ہے۔ (افریقہ میں) ایک مسجد بھی تغمیر کروائی۔ لیکن اہل افریقہ اور جہال کاوہ پیدائی ہے زیدی ان ہر دو تغمیر ات سے جو اس نے اس رقم سے تغمیر کروائی نمایت ہی محترز ہیں۔ نہ وطن والے اس کنویں کو نہ اہل افریقہ اس مسجد کو استعمال کرتے ہیں۔ نیزایک دو کان اپی قوم کی پنجابیت کے نام مخصوس کردی ہے وہ بھی اس میں ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۹ ۸ ها، کریم بخش (شمله) ۲۳ محرم ۱۹ سال ۱۳ میل ۱۹۳۱ء (سمله) ۲۳ محرم ۱۹ سال ۱۳ میل ۱۹۳۱ء (سعواب ۲۰ ) زید بی تجارت میل جائز اور ناجائز آمدنی بھی مخلوط ہوگی۔ اور اس کی جائز اور ناجائز آمدنی بھی مخلوط ہوگی۔ مسجد اور کنویس و نیس و نیس حلال بیسد اگانا چاہت تھا۔ اگر اس (۳) نے ایسا انتظام کیا ہو کہ ان چیزول میں حلال آمدنی خریق کی ہو تو ان چیزول کو کام میں لانا جائز ہے اور اگر مخلوط بیسد ہی لگایا ہو تو ان کا تواب اسے نہ میں طریق میں دانا جائز ہم اللہ میں میں جرام کے بیسے سے بدی ہول تو پھر استعال کر ناہمی جائز میں کے بیسے سے بدی ہول تو پھر استعال کر ناہمی جائز میں دروں محمد کانا ابتد لہ دو ہل

 <sup>(</sup>١)وفي رد المحتار تحت قوله: بما له الحرام: قال تاج الشريعة: اما لو انفق مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب يكره
 لان المله لا يقبل الا الطيب (كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على أن المستحب غيره، لان الباس الشرة، ١٠
 ٨٥٦ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٦)وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع ان لايجيبه ، وفيها : ولا ينبغي للناس ان ياكلو ا من اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم ورجر هم عما ير تكبون وان كان يحل كذافي الغرائب كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والتضيافات ٥ ٢٤٣.٧٤٦ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣) أما لو أنفق في ذالك مالا خبيتًا وماً لا سببه الخبيث والطيب فيكره (الشاميه ، كتاب الصلاة مطلب في احكام السمجد، ١ ٨٥٨ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) هي العالمكبرية ولا يجور قبول هدية امراء الجور لا ن الغالب في مالهم الحرمة ، الا اذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب تحارة او روح فلا باس به لان اموال الناس لا تحلو ا عن قليل حرام فالمعتبر الغالب. وكذا اكل طعامهم كذافي الاختيار رئتعليل المحتار النبرح السحتار (كتاب الكراهية الباب الثامي عشر في الهدايا والضيافات ،ط ماجدية، كونـه ٥ ٣٤٢)

# سٹه کانمبر بتاکر کمائی ہوئی آمدنی مسجد پر خرج کرنا

(سوال) زید جوایک فاسق آدمی ہے شریعت کاپائند نہیں اور جس کی کمائی یہ ہے کہ وہ سٹہ کا نمبر بتابتا کر بیبہ وصول کر تاہے کہ فلال نمبر کھلے گااور فلال نہیں گووہ خود نہیں کھیلتا۔اس نے ایک مسجد میں فرش لگوایا دروازہ ہولیاؤر کنویں میں پہپ لگولیا۔اس مسجد میں نماز پڑھنا کیساہے؟

#### المستفتى نمبر ۱۹۴۲ حد نورخال (اندور)۲۸ صفر ۱۳۵۵ هم ۲۰ مئ ۱۹۳۰ ء

(جواب ؟ ٥) سٹر کا نمبرہ تاکر بیبہ وصول کرنا کمائی گانا جائز ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ سے حاصل کیا ہوامال شر ما ملی طیب نہیں۔ (۱) ہذاایسے مال کو مسجد میں لگانا ناجائز ہے اور اسے روکا جاسکتہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں جو پہلے سے شر کی مسجد ہے اس قتم کے غیر طیب مال سے کوئی تغییر کرائی گئی ہو تواس مسجد میں نماز تو جائز ہے کیو نکہ وہ پہلے سے با قاعدہ مسجد ہے۔ البتة ان اشیاء سے نفع اٹھانا مکر وہ ہے اور اس سے پچنے کی صورت یہ ہے کہ فرش پر جو خراب مال سے لگوایا محمد کا این کیزوں کی لاگت اگریاک مال سے لگوایا محمد کا ویا ہے جزیں قابل انتفاع ہو جائیں گہ۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ،

مخنث کی کمائی ہے بنائی ٹی تجد کا حکم

(منوال) آگر کوئی مخنث شخص اینے کسب کردہ مال سے مسجد ہوائے تواس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور وہ مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد وں کے تھم میں ہوگی یا نہیں۔ اور مخنث کاذر بعد کسب گانا بجانا اور بلا ضرور ت سوال کرنا اور ما نگنا اور پیوں کی پیدائش کے وقت مسلم و غیر مسلم سے مبار کبادئی کے ذریعہ رقم وصول کرنا ہوتا ہے۔ اگر جائز نہ ہو تو اس صورت میں کوئی مسلمان اپنے حلال مال سے اس مخنث کور قم صرف کردہ دے کراس مسجد کواحکام مسجد میں کرسکتا ہے؟

المستفتی نمبر ۱۱۱۵ مولوی عبدالعزیز صاحب(ژیره اسمطیل خال) ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ هم ۱۳ ۲ اگست ۱۹۳۷ء

(جواب • • ) آگریہ مبحد مبحد قدیم ہے اس کی تغییر جدید ہیجڑے نے اپنے مال حرام سے کی ہے تو وہ مبحد تو حقیقۃ مبحد ہے۔ تغییر جدید میں خرام مال لگائے جانے ہے اصل مبحد تھم مبجدیت سے نہیں نکل سکتی اس معین نماز جائز اور مبحد نواب بھی ملے گا۔ ہاں حرام مال کی تغییر سے نفع اٹھانا موجب کراہت ہے۔(۳) تو اگر کوئی مسلمان اس کو اس کی خرج کی ہوئی رقم واپس کر دے تو پھر مبجد میں بلا کراہت نماز درست ہے۔ اور اگر مبجد کی زمین بھی اس ہیجڑے کی وقف کر دہ ہے تو دہ مبجد شرعی نہیں ہوئی اور اس میں مسجد کا تواب نہیں اگر چہ

(١) انما الخمروا لميسر رجس من عمل الشيطان ، الآية

<sup>(</sup>٢) رقوله لو بما له الحلال) قال تاج الشريعة : أمالو انفق في ذالك ما لا خبيثاً وما لا سببه الخبيث والطيب، فيكره ، لان الله تعالى لا يقبل الله على الله تعالى الله الطيب، فيكره تلويث بيته ما لا يقبله ا هشر نبلا لية . (الشامية ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ، لان الباس الشرة ، قبيل مطلب في افضل المساجد ، ١ / ٢٥٨ ط. سعيد ) (قلت استفيد مه الكراهة اذا كان ماله مختلطا بالطيب والخبيث ، واما الحرام الخالص فهواشد، فينبغي ان لا يجوز )

(٣) حوال عالا غمر ٢

اس میں نماز بحر اہت او اہو جائے گی۔ لیکن مسجد کا ثواب نہ ہو گا۔ (۱)اور اس صورت میں بھی اگر اس کی خرج کی ہو ئی رقم اس کودے وی جائے اور رقم اواکر نے والا اس کواپی طرف سے مسجد قرار دے دے تو پھروہ صحیح طور پر مسجد ہو جائے گی۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وہلی

### رنڈیوں اور ہیجوں کی تغییر کر دہ مساجد میں نماز پڑھنا

(سوال) رنڈیوں اور ہیجروں کی تغییر کردہ مساجد میں نمازیز سنے کا کیا تھم ہے؟

(۱)جو علماء که نماز پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں وہ اپنی دلیل میں بیت اللہ بعنی کعبہ شریف وہیت المقدس کی تغمیر کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔(۳)جو علماء که نماز ناجائز ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں وہ مسجد ضرار تغمیر کرد و منافقین کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۷۵ سامی شفیخ خان (فیروز آباد آگره) ۲۷ زی المحد ۵۵ سیام ۱۰ اماری کے ۱۹۳۱ء (جواب ۵۹ بازی المحد کا شفیخ خان (فیروز آباد آگره) ۲۵ زیار نوب مسجدوں میں جور نڈیول اور بیجڑول کی تغمیر کردہ بول نماز جائز تو ہے مگر مسجد کا ثواب نمیں ماتا۔ (۳) آگر مسجدوں کے بانی موجود بول اور ان کو ان مساجد کی لاگت کی رقم مال حلال سے اداکر دی جائز مسجد میں بوجائیں گ۔ فقط (۳) محمد کفایت انڈ کا ن انڈلا ، دبلی

### بیشه ور زانیه عورت کی کمائی کی مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) عرصہ ٣٥ سال کا گذرا ایک ذائیہ عورت (ریڈی) جوکہ ذناکا پیشہ کرتی تھی ایک عورت رئیس کے پاس بہتی تھی۔ اس نے خیال کیاکہ اگراس و پاس بہتی تھی۔ اس نے خیال کیاکہ اگراس و پاس بہتی تھی۔ اس نے خیال کیاکہ اگراس و پاس بہتی تھی۔ اس نے خیال کیاکہ اگراس و پاس خیار ہو۔ اس خیال ہے اس قصبہ کے اندر ایک جامع مجد بودی عالی شان اوادی۔ مجد تیار ہونے پر مسلمانوں ہے نماذ پڑھنے کے لئے کما گیا تو مسلمانوں اور مولویوں نے بداعتراض پیدا کیاکہ بید مجد رنڈی کے سرمایہ ہے بند ہاہدا ہماری نماذاس میں نہیں جوگ۔ اور سب مسلمانوں نے اس مجد میں نماذ پڑھنے ہے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس رنڈی نے مسلمانوں کو یہ دھمکی وی کہ تم لوگ اگراس مجد میں نماذ پڑھنے ہوتو میں اس مجد میں تھاکر جی کامت رکھواکر مندر ہوادوں گی۔ اس کلمہ کے سنتے ہی چند ہیرصا حبان اور مولوئی صاحبان نے یہ فتوی دیا کہ بت خانہ سے تو مجد بزار در جہ بہتر ہو اس کلمہ کے سنتے ہی چند ہیرصا حبان اور مولوئی صاحبان نے یہ فتوی دیا کہ بت خانہ سے تو مجد بزار در جہ بہتر ہولوں سے مسلمان اس مجد میں نماذ پڑھنے گئے۔ جب ہے اب تک ۲۵۰۵ سال کاعرصہ گذرا ہوگا برابراس

<sup>(</sup>١)بني مسجداً على سور المدينة لا ينبعي ان يصلي فيه ... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول و غير صحيحة في قول (الشامية ، كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة ، في الارض المغصوبة ج : ١ / ٣٨١ ، سعيد)

<sup>(</sup>r) بنى مسجداً في ارض غصب ، لا باس بالصلاة فيه (شامية ، كتاب الصلاة ،مطلب في الصلاة في الارض المغصوبه

 <sup>(</sup>٣) تكره الصلاة في ارض مغصوبة اوللغير (درمختار، كتاب الصلاة: ١ / ٢٨١ ط. سعيد).

<sup>(</sup>٣) ماياخذ من المال ظلما ، ويخلطه بما له وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له . نعم لا يباح الا نتفاع به قبل اداء البدل في الصحيح من المذهب وردالمحتار كتاب الزكاة، مطلب في التصرف من مالحرام ٢٩٢/٢ ط. سعيد،

مسجد میں عیدین و جمعہ و پنجو فقد نمازیں پر اسی جارہی ہیں۔ لیکن اتنا عرصہ اکل جائے کے بعد اب جاتھ مولوی ساحیان ای مسجد میں نمازی ہے و ناج زبانا ہے ہیں تواب ہم مسلمانان قصبہ آپ سے فتوی طلب مرت ہیں کہ مسلمانان قصبہ آپ سے فتوی طلب مرت ہیں کہ مسجد میں نماز پر احمیل کے توود مسجد فیم ان ان دینی سے مسجد میں نماز پر احمیل کے توود مسجد فیم ان ان دینی سے و ریان دو جائے کی تواس میں ہم او ب اور دول کے یا شیں۔ اب اس عالی شان مسجد کو فقال اگا کر دند کردیت کیا ہیا ہے اور بالی ہو ایک ایک مسجد کو فقال اگا کر دند کردیت کیا ہیا ہو ہوئے یا دیا ہو ہوئے کی اور دول کے یا شیں۔ اب اس عالی شان مسجد کو فقال اگا کر دند کردیت کیا ہیا ہو ہوئے یا دیا ہوئے یا ہوئے کا دول کے یا شیں۔ اب اس عالی شان مسجد کو فقال اگا کر دند کردیت کیا ہوئے یا ہوئے یا ہوئے کا دول کے یا شیں۔ اب اس عالی شان مسجد کو فقال اگا کر دند کردیت

الاستنفائي نبسه ۲۱۹ محبوب خاص صاحب (ریاست و حوابور) ۱۱۴ می قعده الایستاده م ۱۲۵۰ می ۱۳۹۹ م (حواب ۵۷) اس مسی مین خماز به جاتی ہے۔ ۱۱س و جموره بنااور و بیان کروینا مناسب شیس ۱۰۰ نسب به است میاده در اس کا و فی منگ نبیس تو مسلمان اس پر مسلط میں اور و داس کو مین اراب سطح میں نومسلمان اس پر مسلط میں اور و داس کو مینود قراره بسیست میں سطح کا خان العداد ۱۰۰

ذِاتَى چِيزِتَ أَرِاسَ كَى قيمت سے بنائى ہوئى مسجد كالحكم

(سوال ) کیل منتسب میں نے میا ہے ایک گاے کا پیدی بیٹی بیٹی ہیں ار میجاد کے مصلیوال سوپا را بید مائید یا پیدائی و وی سے ماہتے تجنور و این دول بہ یہ بیٹی بلا سنسیمی ہندو اور مسلمانوں ن زرا ویت میا از جب را دو جانے کا جب آئی وی از وی تیمت ماسل ہوگی اس سے بید میجاد ن تیجاوٹی و فیم دویا جائے کا باب اس اسم سے تہدور ہے دو ہے دیل کی قیمت سے میجاد بنانایا مرامت ارتاج اگز ہے یا نسیس داور آلروا تھی میں وٹی تختس آئی اسم کی میں ایا ہے اس میں نماز یہ میں ہی جائز ہے یا نسیس ا

المستفتى نب ۴۳ ۴۳ موي عبرالقادر صاحب، را علوم د يبند ۴۶رين الناني عرف الدم ۴۲ دون

ian y

الحوال المراق ا

م التي وسيحارا في ترض عصب لا باس بالصلاة فيه ، وسامية ، كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض السعصومة ١٠ الم ١٣٨٦ - فيف الصال في مدوسرط، مناسر النبوعات ، افاد ال الواقف لابند الديكون مالكه وقف الوقف ملك بناء راء المستمد فيات، رفيها وصبح رفيد، هرسد و فيلند القبض وعليه القبسة للنابع ، «كالنبوا» الهيئة الفاسدة بعد القبض المداسر أوقف ع ١١٠ ٢١ ١١ ١١ ما المعد،

و ۱ هي الكوي مسجد ملي و دريعته وسيدتاب احكم من الله الأولى اللس له دلك و لا به لا ولا او با وللدادا لم يكن لنافي من اهل تلك للبحد وعائم گيريد كتاب الوقت الناب المحادي عشر ۲۰۰۲ و ۱۵۷۰ م لاحد ۲۰ وقوله و شرطه شوط سالر التيرعاب افادال الواقف لا بدال يكون مالكه وقب الوقف ملكا باد و السامية. كتاب الوقف د ۱۶ و ۳۶ طراسعيد،

والله أفيل في النباهية وقوله من هذه حالط غيرة صبيل لفصائده في شرح النفاية للعلاجه فالسها الدائمة عسبه فسنه الحالط، وأن مداء حد البقص وطلسه النقصان الوليس له الابتحراء على الساه كما كال لا تا المحالط ليس من دوات الاسال الح ودائمة الكدات الغصب المطلب فيداد هذه حالط ح الاصفحة ١٨٨٩ سعيد)

سود کاروپیہ مسجد پر ایگانا ناجائز ہے

(سوال) مود كاروپيه معجديامدر سه مين اگايا جاسكتا بيانسين؟

(جواب ٥٩) مود كاروپيدند متجد مين اگايا جاسكتا ب نه مدرسه مين ۱۰)ده توجس سے الياہے اس كووائي واليك ديا جائے ديد ممكن نه ہو توخير ات مردياجائے۔ ۱۲ معمد كفايت الله كان الله له ١٠ بل

### حرام مال ہے ،یا قرش کے کرمسجد تقمیم کرنا (انتہیہ مور نیہ ۱۲ نیز سے <u>۱۳</u>۶۶)

(مدوال) آگر کوئی زان بازاری فدیمبا مسلمان اینامال جو که بند ربید سب حرام ایک بندو آشنا سے اس ب حاصل با ب، قلیم صحن مسجد میں عمر ف کرنا جائے تو مسلمانواں ورائر ناچاہت یا قبول الکروہ عورت بندر قلیم سمن مسجد سی ہے روپیہ قریش نے کر قلمیہ صحن میں سم ف کروہ ورقر شد سپنامال ہے اوا کروے تواس اواجازے می باستی ہے یا نہیں ال

(جواب ۱۰۰۰) خاس وهمال زوان ب حرام ب ذريد تا حاصل کيا جوام ده اور کر مسلمان اباز ته مسلمان اباز ته در قبير ناجائز ب دوران از قرنس سه الروو تعمّن مجد تميد مرائ توجائز ب داره اور کر مسلمان اباز ته در ين توان پر بھی کو کی الا ام ضميل کيونانه قرنس سه جو مال اس ب حاسل بيا به دو حيال ب الا در يه ارزم ضميل آنا که مسجد مين مال حرام انگليا گيار آننده اوات قرنس کامع مانداس سه اور دان (قرنس خود) سه در ميان به دوجائ اور اس کاقر ش خواد داکروان نيد مسلم دو توجمين اس سه سه شميل آلامسلمان ده آات در اين مسلمان ده آات

# سودی اور ووٹ کے عوش لی دو کی رقم مسجد پریگانا (الجمعیة مورجه ۹۶ فرن عرص اوره)

( سوال )( 1 )اکر ان تختس نے بعد ہ عود ہے از متحد بمنائے میں شریقی کر دیا تو جہ ہے ''

(۲)ووں مینے سے بازور و پریان و ورویا جاتا ہے اس سے متجد عیر گاولور قبر انتان وہ است جی یا نامید ا (جواب ۲۱)(۲۱)ونٹ سے بیانوں ورویا ہو سار قد اروینا جائے متجد میں فیز سالنا نامیا ہے ۔

(۱)لا يجور قبول هديد در مالحور لان الغالب في مالهم الحرمة ، عالمگرنة كناب الكراهند لداما مان ما ان ماما -ح الا صفحه ۲ ۴۳)

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا فالوان الوجل والسبد من بيع الباذق او الطنم او حد الرسوم ، يتورخ الورثة ولا بالحدود فيه سبب وهو اولي بهم ويوددونها على اربا بها ان عرفو هم والا تصد قوائها لانا سبل الكسب الخبب الصدق اذا بعد الراء عني صاحب ورد المحتار ، كتاب الحطر والاباحة ، فصل في البيع ، ج : ٣٨٩، سعيد)

ا الله المنظمة المعودلة للسائل للسر الما عالم صفحه محلاله الم

 <sup>(</sup>٣) كان المعلق مامن ساندان بشمرف فيه موصف الاحتشاص ورد المحتار، كتاب الوقف، ج ١٤٠٦ سعيد)
 (٩) ويمين القوص المستقرص بالقرص الصحيح ، رد بسجنار ، فصل في القرص ، ج ١٩٠٥ سعيد،
 (٣) لو كان الحبيث نصا با لا بمرمه الركوه لان الكال و حب التسدق ، فلا يقيدانجات المتصدق بنعشه وحد في البرارية وردالمحتار ، كتاب الزكاه، باب ركواة العنه ، ج ٢٩٩٧، سعيد؛

(۲) ووٹ کی قیمت لیناجائز نہیں (۱) اور اس پیسے کو مسجد میں لگانا بھی جائز نہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ،

# فصل یاز د ہم سمت قبلیہ

صحیح سمت قبلہ ہے منحرف مسجد کو گرا کر دوبارہ تغمیر کرنا

(سوال)ایک مسجد زیادہ ٹیڑ ھی بن گئی اور بعد مدت کے معلوم ہوا کہ ٹیڑ ھی ہے تواس کو منہدم کر دیناچاہئے یا ضیں ؟ المستفتی نمبر ۴۰۵ منٹی عبدالوحید صاحب (ضلع بلند شہر) کے صفر ۱۳۵۷ اھ م ۱۸ الریل س کے ۱۹۳۷ء (ضلع بلند شہر) کے صفر ۱۳۵۷ اھ م ۱۸ الریل س کے ۱۹۳۰ء (جو اب ۲۲) اگر اس کو منہدم کر کے جدید تغییر کرلینا جائز ہے اور جب تک اس کی وسعت نہ ہو تواس میں صحیح خطوط صفول کے قائم کر کے نماز اواکرنی چاہئے۔(۲) محمد کھا بت اللہ کان اللہ کا دور بلی

#### فصل دوازد ہم غیر مسلم کامال مسجد میں لگانا سے مسلم کامال مسجد میں لگانا

غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا

(مدوال)(۱)اگر کوئی کافریامشرک ہندوبغیر عوض زمین دے تواس زمین پر مسجد بناناازروئے شرایعت جائز ہے یا نہیں ؟(۲)مسجد میں کافریامشرک (ہندو)رو پیہ وغیر ہ کی امداد کرے تو وہ لینا جائز ہے یا نہیں۔(۳)اگر بجائے رو پیہ ،اینٹ، چونا، پھر ، لکڑی وغیر ہ کی رعایتاً امداد کرے تو وہ بھی قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔(۴)مندر جہالاامداد کی ہناء پر جو مسجد تغییر ہوئی ہو آیا اس مسجد میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲ افقیرسید منور علی صاحب (نبمت گر) اجمادی الثانی ۱۹۳۱ه ۱۳۵۱ است کو ۱۹۳۱ء (نمست کو ۱۹۳۱ء ۱۹۳۰ء ا (جواب ۲۳)(۱) اگر ہندوا پی خوشی ہے زمین کسی مسلمان کو دے دے اور وہ مسلمان اس زمین کواپی طرف ہے مسجد کے لئے وقف کر دے اور اس پر مسجد بنائی جائے تو جائز ہے اور مسجد صحیح طور پر مسجد ہو جائے گی۔ (۱٪)

(1) ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . (رد المحتار ، كتاب القضا، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية ، ج : ٥٪ ٣٦٣ ، سعند)

(٣) مسجد منى اراد رجل ان ينقضه ويبنيه ثانياً احكم من البناء الا ول ، ليس له ذلك لا نه لا ولا ية له كذا في المضمرات وفي النوازل : الا ان يخاف ان ينهدم ، كذافي التاتار خائية، ونا ويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة ، واما اهل تلك المحلة فلهم ان يهد موا ويجد دوابناء ويفر شوا الحصيرو يعلقوا القنا ديل ، لكن من مال انفسهم ، اما من مال المسجد فليس لهم ذلك الا بامر القاضي .(عالمگيريه، الباب الحادي عشر ، ج : ٢ /٢٥٤ ، ماجديه)

(٣) قال صاحب الدر المختار في كتاب الوقف (وسببه اداء ق محبوب النفس) في الدنيا ببرالاحباب في الآخرة بالنواب يعنى بالنية من الهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامي : يعنى قديكون مباحاكما، عبر في البحر، والمرادانه ليس موضوعا للتعديه كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نية القربة، منهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال (ومصرف المجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم الخ)..... (مصالحنا وكذاتغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر ) ... ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط..... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على اقامه شعائرهامن وظائف الامامة والاذان ونحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤، ط. سعيد)

(۲) ای طرح کافری دی ہوئی چیز مسجد میں لگانی بھی جائز ہے۔ لیعنی کافراپنی خوشی ہے کسی مسلمانوں کو کوئی چیز وے دے اور وہ مسلمان اپنی طرف ہے مسجد میں لگادے۔(۱) (۳) اس کا تھکم بھی وہی ہے جو نمبر ۲ میں مکھا گیا ۔(۲) (۴) نمبرایک کاجواب دیجھو۔(۳) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔د بلی۔

غیر مسلم کی رقم ہے تغمیر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال)ایک قدیم زمانہ کی بہت پرانی مسجد ہے جوالی جگہ واقع ہے کہ جس کے پس و پیش آج ہے چند سال پیشتر مسلم آبادی کی ایک زبر وست محمق مقی۔ تقریباٰد س گیارہ سال کا عرصہ ہو تاہے کہ یوروپین ممپنی نے ایک غیر مسلم زمیندار سے جٹ میل کی تغمیر کے لئےایک وسٹی سے وسٹیج تر خطہ زمین خرید کرلی۔ چنانچہ جامع مسجد بھی وسط زمین پر گئی۔اب سمینی نے آبادی کو ہٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کی کوشش اور زور لگایااور باشندوں پر جگہ چھوڑ دینے کے لئے نمایت جبرو تشد د کرناشروع کیا۔ آخر کاریہ لوگ مجبور ہو کراس جَلّہ کو خیر باد کہتے ہوئے مختلف سمت میں منتشر ہو کربو دوباش اختیار کر چکے ہیں۔ابان حضرات کواس مسجد کے ساتھ دور کا تعلق بھی باقی نہیں رہا کیو نکہ سمپنی نے شہر بناہ کی طرف جار دیواری محینج دی اور مسجد ایک گوشہ بیلان پر گئی۔ جمال بازاری اور آبادی کے لوگول کا گذر شاذ ونادر ہو تاہے-اب ممپنی کی بیہ سعی و کو شش ہونے لگی کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے اور عیدگاہ کی زمین پر جو عین مسجد سے متصل ہے مشرقی وجنوبی حصہ پر پڑتی ہے قبضہ کرلیا جائے یا معاد ضد میں مسلمان جہاں تہیں بھی دوسری جگہ منتخب اور پیند کریں مسجد ہوادی جائے اور عیدگاہ کے لئے بھی زمین وی جائے۔لیکن اس جٹ میل کی مسلم مز دوریار تی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اسلامی مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیںؓ دیتا کہ دوسری جگہ مسجد ہوائی جائے۔غرض بیہ کہ تمپنی کواس حرکت ناشا نستہ ہےبازر کھنے کے لئے ان ہی مز دور غریب نے انتنائے جوش و خروش کے ساتھ جانی ومالی ایٹار و قربانی کا نمایاں طریقہ پر ثبوت چیش کیا۔ اس سلسلہ میں جھے سات سال تک ممپنی ہے مقد مہ بازیاں بھی ہوتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہواکہ ممپنی نے مسلمانوں کے مطالبات منظور کر کے باہمی مقد مہ بازی کا تصفیہ کر لیا کیو نکہ مسجد کی صیانت و حفاظت بور آبادی کا دار دیدار اب ان ہی غریب مز دوروں پر ہے جن کار ہنا سہناجٹ میل کی جار دیواری کے اندر اندر ہے۔لہذا تصفیہ مقد مہ کے موقع پر تمپنی نے بر ضا رغبت اپنے مز دوروں کی مزید سہولت کے لئے باضابطہ برتی روشنی اوروضو کے لئے مسجد میں حوض بوریانی کا نظام کر دیاہے-اب اس کے متعلق مندر جہ ذیل مسائل دریافت طلب ہیں۔ (۱)حوض لوریانی کا نظم نیزبر تی روشنی کاانتظام مسجد میں جو یوروپین تمپنی کی طرف سے ملاہواہے کیااس پانی سے

<sup>(</sup>١) (٣)(٣) قال صاحب الدو المختار في كتاب الوقف (وسبه اداء ق محبوب النفس) في الدنيا ببرالاحباب في الآخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامى: يعنى قديكون مباحاكما، عبوفي البحر، والمرادانه ليس موضوعا للتعبدبه كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نية القرية، منهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال رمصوف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم الخ) ..... (مصالحنا وكذاتغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر) .... ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط .... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان وتحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤، ط. سعيد)

و ضواً مه نااور حالت نماز میں اس روشنی ہے فائند دانھاتا شریعا جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(۲)وہ مسیدیں جس کو میرو پین آمپنی نے عام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے واسطے ذاتی انسراجات ہے ، یوادیا ہے آبیاہ و مسیدیں مسید کھائی جاسکتی ہیں یا نسیب

( ٣ ) مسيد مان نهاز پر هينه ن جو تعنيلنتين اور بزر کيال قر آن اور حديث مين آئي مين وه کمپنی کې دو اگي مهند و با مين حاصل جو سنی ټيريا نسين-

( ٢٠) كمپنى از سانو ننمير كرياجيا بن ب- بياشا عا ننمير كروانى جاسكتى بيانسير

( ۵ ) تمپنی نے مفاہمت اور مسالحت مقدمہ کے سلسلہ میں جو زمین کے قماد عمیدین نے لینے جسورہ سے اس عمید گاہ میں نماز عمیدین جائز: و مکتی ہے یا شہیں ؟

المستفتی نب ۱۳۵۰ احافظ عبدانگریم نساری منگی ارجب اردی او مه اندانی المستفتی نب ۱۹۳۰ احافظ عبدانگریم نساری منظم از بر ایس المستفتی نب ۱۹۴۰ (۱) با شب جائز ب ۱۵۰ (۲) ار وه مسجد ین نسی مسجد یک معاوند میں نسین بایح ابتدائی طور پر آن ن مسجد یک معاوند میں نسین بایح ابتدائی طور پر آن نی نیاز بر حناجائز ہے۔ ۱۰ (۳) اگر مین ن از خود مناوی بین اور مسلمانواں کو و ب و ی بین توان میں نماز پر حناجائز ہوں نوم سجد کا تواب بھی مل ایپنا اکند حفوق سے دستیر داری کر لی ہواور مسلمان مسجد کے متعلق پور سے بال ختیار ہوں نوم سجد کا تواب بھی مل کے دستار اسلمانوں ورد ہید و ب و ب اور مسلمان اسپنا ابتدام سے تعمیر کریں تو یہ جائز ہے۔ ایک مسلمانوں ورد ہید و ب و ب اور مسلمان اسپنا ابتدام سے تعمیر کریں تو یہ جائز ہے۔ ایک مین نر ب ایک کو یا تو یہ باز ب ب ایک مین کریں تو یہ باز ب ب

متجدیر کافر کاروپیہ خرج کر کے اس میں نمازیرٌ صنا

(سوالَ) أَر كَا فرنمازيز صنے كے لئے متجد بنادے تواس میں نمازیز عناجائز ہے یا نہیں ؟

(٢) مسيد نائے ميں كافر كاروپيه خريج كرناجائز ہے يا نہيں؟

المستفتی نمبر ۲۹۳۳ مولوی عبرالمق امام مسجد دوحد صلع نئی محل ۱۳ جمادی الثانی و ۳۰ جولائی و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ المستفتی نمبر ۲۰ مولوی عبرالمق امام مسجد دوحد صلع نئی محل ۱۳ جمادی الثانی و مسجد قرار دے کر نماز جواب ۲۰ (۱) کافراً نر مسجد تغمیر کرکے مسلمانوں کو بخش دے اور مسلمان اس کو مسجد قرار دے کر نماز پڑھیں تو جائز ہے۔ ۱۱ (۲) مسجد میں کافر کاروپید جب کہ اس نے اپنی خوشی سے دیا ہوئے کر فریج کرنا مباح ہے۔ ۱۱ ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی۔

#### ہندو کامال مسجد میں اگانا

(سوال) ہندوکا مال مسجد میں لگانادر ست ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد سلیمان پٹیالوی (جواب ٦٦) ہندواگرا پی خوشی ہے کوئی مال دے دے تواسے مسجد میں لگانادر ست ہے البتہ اس ہے مسجد کے کئے حذب کرنا نہیں چاہتے ۔ (۱) محمد کفایت اللہ نحفر اللہ ، مدرس مدر سیدامینید د ہلی۔

(١) قال في الدرالمختار زومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم الخ).... مصالحنا الخ وفي الشامية (قوله وبناء قنطرة وجسر) ... مثله بناء المسجد الخ (٢١٧/٤)

( ٨،٧،٥٠٢) ولوقال بسرج به بيت المقدس اويجعل في مرمة بيت المقدس جاز. (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الاول. ج: ٢، ص ٣٥٣، ماجديد)

(٣٠٤٠٣) ونظيره (آي تبدل الملك كتبدل العين) المشترى شراء فاسداً اذا أباح لغيره لايطيب له ذلك، ولو ملكه يطيب. «هدايه، باب موت المكاتب، ج: ٣/ ٣٣٩، شركة علميه ملتان) الجواب صحيح بند ه ضياء المتن عفي عنه مدر سه اميينيه وبلي\_

المسجد میں ہندو کامال لگانابلا حیلیہ در ست نہیں۔ موبوی عبدالحیٰ صاحب مرحوم بلطنے ہیں ا

"حسب تقم ت معترات مأل بنود كا تغير معبد فاصد الل اسام مين سرف رنادر ست نيس ب-بناء عليه صورت مسلم مين روبيه بنود كاخواد تركي غير خواه بلا تحريك دين نمين ليناچا بئ - " ( فناوى عبدا نهى ، ، س الله عند ماكان للمشركين ان يعمر وامساجد الله ك تحت مين ساحب مدارك للصح بين عببار تها مااسترم منها وقمها و تنظيفها و تنويرها بالمصابيح المخ (۱) مراح المنير مين به ماينبغي للمشركين ان يعمروا مساجد الله بدخوله والقعود فيه و خدمته و ذهب جماعة الى ان المرادمنه العمارة المعروفة من بناء المسجد و ترميمه عند خرابه الخر(۱) أتدئ ماصح للمشركين ومااستقام لهم الجمع بين المتنافيين عمارة بيت الله و عبادة غيره نعلم منه ان البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الاولى فان المتنافيين عمارة بيتى مساجد او يعمر يمنع منه الخروين

الناروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو کا ال مسجد میں نہ لگانا جائے۔ بال کس مسلمان سے قرض کے مسجد میں لگادیا جائے پھراس قرض کو ہندوادا کرد ہے۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ عایہ نے نہ رشوت کے بارے میں لکھاہے کہ قرض لے کر مسجد میں اگادیا جائے اوروہ قرض ذر رشوت سے اوا اسردیا بائے۔ اس قیاس پر ہندو کے مال سے روز ہ افطار کرنا بھی ہونا چاہئے کیونئے قربت محصہ ہے۔ مسلم میں اللہ بیاں عفاعنہ ندر سد فتح پوری۔ و بل

اقول و بالله النو فیق۔اصل سوال بیہ تھا کہ مسجد تن ہندو کا مال اگاناور ست ہے یا نہیں۔ فا سار ب اس کے جواب میں لکھ کہ بندواگر اپنی خوشی سے کوئی مال دے دے تواسے مسجد میں لگانادر ست ہے۔البتدائ سے مسجد کے لئے طلب کرنا نہیں چاہئے۔ فاکسار کے اس مخضر جواب کی صحت بعض افاضل پرواضی نہ او ٹی ور موانا عبدالحق تکھنوی اور بعض کتب تفسیر کی عبار تول سے ان کو اشتباہ ہو گیا اس لئے تھوڑی ہی تفصیس کرئی مناسب ہے۔ بندو کا مال مسجد میں لگانے کی کئی صور تیں ہیں۔

اول میر کہ ہندوکوئی مال کسی مسلمان کو ہبد کر دے اور مسلمان اس مال کامالک ہو کراپی جانب ہے مسجد میں انگادے۔ مثلا ہندو نے پختہ اینٹیں مسلمانوں کو دے دیں اور انہیں مالک بنادیا اور مسلمانوں نے ایہ اینٹیں مسجد میں انگادیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہندو نے پچھ رو پیہ مسلمانوں کو دیاور انہیں مالک بنادیا اور مسلمانوں نے اس رو پے کو مسجد کی تغییر میں خرج کر دیا۔ تغییر کی صورت یہ کہ ہندو نے پچھ سامان مثلاً اینٹ چونہ مسلمانوں کو اس طرح دیا کہ یہ سامان تنم اپنی مسجد میں لگائے کاوکیل بنا کر دیا۔ اس طرح دیا کہ یہ سامان تنم اپنی مسجد میں لگاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو شملیک نہیں کی بلحد انہیں لگائے کاوکیل بنا کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) (مجموعة فتاوی عبدالعبی " کتاب المساجد، ص ۱۷۶ ط. سعید)(اس کی مبارت بیاب، موال، مسجد نی تغییر میں بندو کا روپیه انگاناجا کزیت یا نمیس اجواب نامیس۔)

<sup>(</sup>٢) (تفسير المدارك، ٢/٣/١ سورة التوبة الجزء العاشر، رقم الايه سبر ١٧) (٤٠٣) والتفسيرات الاحمدية في بيان الآيات الشرعية، سورة التونة، الجزء الغاشر، رقم الايه نمبر ١٧، ٤٥٤/١ المطبع

الكريمي الواقع في بمبني

چو بھی صورت رہے کہ اس نے اس طرح رو بیہ مسلمانوں کو دیا کہ بیدرو پیہ مسجد کی تغییر میں خرچ کرو۔ پانچویں صورت یہ کہ کسی شکتہ مسجد کی کسی ہندو نے خود مر مت کر ائی اور ابناسامان یار دیبیہ اس کی مر مت میں یا تغییر میں خرچ کیالور ننتظم تغییر بھی خودریا۔

بیا کے سور تیں ہیں جن کا تعلم خاکسار کے خیال میں بیہے:۔

پیلی اور دوسری صورت میں تو غالباً کسی کوا ختلاف نہ ہوگا کہ جائزہے۔ کیونکہ جب ہندو نے سامان یا روپے کا مالک مسلمانوں کو ہنادیا تو اب وہ ہندو کا مال ہی نہ رہا بلعہ تبدل ملک سے حکما تبدل عین ہو کر وہ مال مسلمانوں کا مال ہو کر مسجد میں لگالوراس کے جواز میں کوئی اشتباہ نہیں اور بھی میرے جواب مذکور وَبالا کا مصداق ہے کہ " ہندواگر اپنی خوشی سے کوئی مال مسلمانوں کو دے دے تو اسے مسجد میں لگاناور ست ہے۔ البتداس ہے مسجد کے لئے مانگنا نہیں جا ہے۔ "(۱)

تیسری اور چوتھی صورت کا تھم ہیہ ہے کہ خاکسار کے خیال میں یہ صور تیں بھی جائز ہیں۔ کیونکہ کافروں کا مال جب کہ وہ اپنی خوشی سے مسجد میں لگانے کے لئے دیں محض اس وجہ سے کہ وہ کافروں کا مال ہے لینے اور مسجد میں لگانے سے کوئی وجہ شرعی مانع نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں زمانہ جاہلیت کے وفائن حضور سول کریم بھی تھے کے زمانہ میں موجود ہے اور حضور بھی نے ان کو نہیں نکا الاور نہ خلقائے راشدین نے نکالا۔ حضر ت عمر فاروق "نے نکالئے کا ارادہ بھی کیالیکن شیبہ کے اس کسنے پر کہ رسول اللہ بھی اور حضر ت صدیق نے ان دفائن کو نہیں نکالا، فاروق اعظم نے بھی ارادہ ملتوی کردیا۔ (۱)اور ظاہر ہے کہ سے مدفون خزانے خانہ کعبہ کے ملک بیں اور اگراحیانا خانہ کعبہ کی ضرورت پڑے توائی میں خرج ہو سے بیں اور خرج کرناجا کر بھی ہے۔

<sup>(1)</sup> ايضاً بحواله سابقه ص ٢٠٤٠٣، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) "عن ابي وائل قال جلست مع شيبة على الكوسي في الكعبة، فقال لقد جلس هذا المجلس عمر. فقال: لقد هممت ان لاادع فيها ولا بيضاء الاقسمته، قلت: ان صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرأن اقتدى بهما." (صحيح البخاري. كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة، ج: ١ ٢١٧، قليمي)

<sup>(</sup>٣) رجل اعطى درهما في عمارة المسجد اومصالح المسجد صح، لانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض (الى ان قال) ولو قال، وهبت دارى للمسجد اواعطيتهاله صح ويكون تمليكا، فيشترط التسليم، كمالوقال وقفت هذه المأة للمسجد يصح بطريق التمليك، اذا سلمه للقيم، كذا في الفتاوى العتابية ، ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى نسلم الى قيم المسجد كذا في المحيط (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الحادى عشر الفصل الثاني، ص ٢/ ١٠٤)

مال سے محدکی تعمیرومرمت کے جوازگی ہے : ومصرف الجزیۃ والخراج ومال التغلبی وہدیتھم للامام وانما يقبلها اذا وقع عندهم ان قتالنا للدين لاللدنيا وما اخذمنهم بلاحرب ومنه تركة ذمي وما اخذه عاشر منهم ظهيريه مصالحنا كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر كفاية العلماء والمتعلمين تجنيس وبه يدخل طلبة العلم فتح والقضاة والعمال الخـ(١) يعنى جزيه اور فراج اوربني تغلب \_حجو صدقہ مضاعفہ کے حساب ہے مال لیاجا تا ہے اور جو مال کہ کفار سلطان اسلام کوبطور مدید ویں (بیدواضح رہے کہ یہ ہدید سلطان کی ذاتی مکیت میں داخل نہیں ہوتا)اور جومال کد کفارے ترک جنگ کے شکریہ کے طور پر لیا جائے اور وہ مال جو ہمارے عاشر ان سے وصول کرے ان تمام اموال کامسرف ہماری مصلحتوں کے کام ہیں۔ جیسے سر حدول کی حفاظت، دریاؤں کے بل بنانا، علماء، طلباء، قاضیوں کے و ظائف، اسلاں فوج اور ان کی اولاد کی . شخوامین وغیره-ان برعلامه شامی ٌ فرماتے بین : و مثله بناء مسجد و حوض و رباط و کری انهار عظام غیر مملوكة كالنيل والجيحون. قهستاني. وكذا النفقة على المساجد كمافي زكوة الخانية فيد خل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الا مامة والاذان ونحوهما. بحرانتهي\_(٢) ليني "جيم مذکور دَبالا چیزوں میں بیہ تمام اموال کفار خرج کر ناجائز ہے اسی طرح ان مالوں سے مسجدیں بینانا، حوض اور رباط بنانا، بوی بوی غیر مملوک نهریں کھدوانا جیسے نیل اور جیموں ہیں اور مساجد کے دیگر اخراجات میں خرج کرنااور اماموں اور موذنوں کو و ظائف دیناجائز ہے۔"اس صاف و صریح فقهی تھم کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ کا فروں نے اپنی خوشی ہے جو مال دیا ہو اس کا مسجد میں لگانا تا جا تز ہے۔

اگر شبہ کیا جائے کہ جزیہ اور خراج ہوجہ و ظیفہ شرعیہ ہونے کے ان کے ذمہ داجب الادا ہے اس کئے ان ہے وصول کئے جانے کے بعد وہ مال کفار نہ رہا توجواب میہ ہے کہ میہ تھم اموال واجبة الاخذ کے ساتھ مخصوص نہیں۔بلعہ مدیبہ کفار اور ترک جنگ کے صلہ میں وصول کیا ہوامال اور ترکہ ذمی کا بھی بہی حَتَم ہے - جیسا کہ در مختار کی عبارت منقولہ بالامیں صراحة موجود ہے۔اگر شبہ ہو کہ ان اموال ہے،نائے مساجد اس لئے جائز ہے کہ دینے والے کا فروں نے بیہ مال خاص مسجد کے لئے مسجد کے نام سے نہیں دیتے ہیں بلعہ انہوں نے مسلمانوں کو دیئے اور مسلمان ان ہے و صول کرنے کے بعد مالک ہو گئے اور پھر انہوں نے مسجد وں کی تعمیر میں ان کو خرج کیا تو گویا ا پنامال خرج کیا۔ توجواب یہ ہے کہ ان تمام اموال کا جن کے مصارف در مختار کی عبارت منقولہ بالا میں مذکور ہیں سلطان اسلام یا فقرائے مسلمین یاعام مسلمین کی ملک میں واخل ہو جانا ممنوع ہے- سلطان کی ملک خاص میں داخل نہ ہو ناتو ظاہر ہے اور فقرائے مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہونااس لئے کہ اگر فقراء اس مال کے مستحق بھی ہوتے تو مثل صدیقات کے بیاموال بھی فقراء کو تقسیم سے جاتےاور جب کہ فقراء کااستحقاق بھی ثابت نہیں تو پھر ملک کے ثبوت کے توکوئی معنی ہی نہیں۔اور عام مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہونااس لئے کہ عام مسلمانوں

<sup>(</sup> ٩ ) (الدرالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ص ٢ ١٧/٤ ، مكتبة ايج، ايم ،سعيد) ( ٩ ) كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية مطلب في مصارف بيت المال، ٢ ١٧/٤ ، ط. سعيد)

'واس ہے ویناور تقلیم کر ناج کزشیں۔ ہاں ان کا مول میں جور فاونام سے تعلق رکھتے ہیں فریق نے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے عام مسلمانوں کی ملک ٹائٹ شیں ہو سکتی۔ لیس یہ کہنا کہ ان صور توال میں یہ مال مسلمانوں کے مال بن کر منجد میں لگے صبح نہیں ہے۔

اور نزکہ ذمی یابدیہ کفار اور وہ مال جو کوئی ہندو مسجد میں انگانے کے لئے ویتا ہے اس جیٹیت ہے کہ کافر کے مال میں دونوں برابر جیں۔ باب اتنا فرق ہے کہ ترکہ ذمی اور بدید کفار مسجد میں لگائے کے نام ہے شہب و بیٹے گئے جیں۔ لیکن اس کی کوئی وجہ شمیں کہ مال کافر ہوئے کی وجہ ہے تو مسجد میں انگانا ناجائز نہ ہو لیکن مسجد کا نام لینے ہے مسجد میں انگانا جائز ہو جائے۔

پھر یہاں پر ایک سوال غور طلب ہے کہ جس کا فر کے ذمہ جزید کے مثنا دورو پے ہیں وہ اپنی خوشی سے وورو پے کی جار ہو پ کی جائے چار رو پ اور جس کے ذمہ خراق کے چار رو پ ہیں وہ چار کی جگہ آنچہ اور شغلبی ذکوہ کی دولی دولی مقدار کی جائے چوشی پاکسر جائز ہے تو اس زیاد تی ایمان سے جائز ہے یا شیس بڑا مرجائز ہے تو اس زیاد تی مقدار کی جائے چوس کے مصارف ہوں کے مصارف ہول کے یاان کے مصارف ہول کے یاان کے معاد ف ہول کے یاان کے معاد ف ہیں اور کی مصارف ہیں داخل ہے۔ پھر مال کفار کا متبد میں اکانا س المرب کا جائز ہو سکتا ہے ؟

ربی پانچ یں صورت اس کا متم یہ ہے کہ کفار کو یہ موقع ویٹاکہ وہ کی مجد ی تھیں کہ بات شک ناجائز ہے لیکن عدم جوازی وجہ یہ نہیں کہ مال کفار مجد میں لگانا جائز ہے بلعد اس کی وجہ یہ بہ معبد نیسہ الل اسلام پر کفار کا تقیم ف اور تسلط ممنوع ہے۔ ایک تواس وجہ ہے کہ ان کے تقیم ف و تسلط ہے مسلمانوں کی کو تاہی اور قصور ظاہر ہو تاہے دو سرے یہ کہ کافر سینیت کا فرجو نے کے شعائز اسلام اور خانہ خدا پر تنہ ف اور تسلط رکھنے کا مستحق نہیں جیسا کہ آیہ شریفہ ماکان للمشر کین ان یعمر وامساجد الله درو ہے اس تقدیم پر معروف مراد ہو ثابت ہو تاہے کہ اس میں حق تعال نے تفار ہے جن تمیر معروف مراد ہو ثابت ہو تاہے کہ اس میں حق تعال نے تفار ہے جن تمیر کا ایک اکثری ارزم مراد ہے اور وہ تعہ ف و تسلط ہے۔ پس آیت شریف میں ان تمیر کے اس تعال کو متاز م ہو۔ اور یک مطلب ہے کتب تفییر کی ان عبار تول کا جن میں ان تاب خار کے لئے مساجد کی تغییر معروف کو ممنوع کھا ہے۔

اور جب کہ تغییر ظاہر نی بھی موجب استحقاق تغیر ف و تسلط نہ ہو تووہ بھی گفار کے لئے ممنوع نئیں ہو تی اور جب کہ تغییر ظاہر نی بھی موجب استحقاق تغیر کرانا۔ کیونللہ مزوور کی پر کام کر نے سے وفی استحقاق تند میں جیسے ہندو معماروں سے اجرت پر مسجد کی تغییر کرانا۔ کیونللہ مزوور کی پر کام کر نے سے وفی استحقاق تند فی و تسلط ثابت نئیں ہو تا۔اس لئے باوجود کیا۔ ہندو معمار حقیقی طور پر تغمیر کامباشر ہے لیکن سے مباشت بھی ممنوع نہیں۔

پس آیت شریفه اور عبارات کتب تفسیر سے کفار کامال متجد میں انگائے کی ممانعت ثابت نمیں ہوتی۔ البتدایسی تمییر جس سے ان کو تقیر ف اور تسلط کا استحقاق حاصل ہوجائے بھیم آیت و کتب تقاسیر

<sup>(1) (</sup>مورة التوييدر فمانية مسال الجزيال أل

ممنوع ہے اور اس میں یہ بھی سنروری نہیں کہ یہ تنمیر کفار کے مال سے ہوبلیحہ اگر کوئی کا فرمسلمانوں سے چندہ جمع کرے اور مسجد کی تنمیر کرائے لیکن انتظام واہتمام میں خود مستقل ہو کسی مسلمان کو اس میں و خل نہ دینے دے تو یہ تنمیر بھی تنمیر ممنوع ہے۔ باوجود کیمہ مسلمانوں کے مال سے ہوئی ہو۔

اس تمام بیان سے واضح ہو گیا کہ مواانا عبدالحق صاحب تکھنوی مرحوم کا بیہ فرمانا کہ "حسب نصر تک معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی عبر تیں اور حوالے موازنا نے نہیں و بیئے کہ ان میں دیکھا جاتا اور جیسا کہ ہم او پر بیان کر پچنے مال کفار کا مساجد میں انگانے کا جواز مصر ح ہے۔ ممکن ہے کہ موازنا نے تفییر کی ان عبار توں سے جن میں کفار کے لئے تمیم مساجد کی ممانعت نہ کور ہے۔ یہ ممکن ہے کہ موازنا نے تفییر کی ان عبار توں سے جن میں کفار کے لئے تمیم مساجد کی ممانعت نہ کور ہے۔ یہ مہما ہو کہ کفار کا مال مسجد میں انگانا در ست نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ خیال مسجد میں انگانا در ست نہیں ہے ایکٹن ظاہر ہے کہ یہ خیال میں وہی ہے جو او پر ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ محمد کا مطلب خاکسار کے خیال میں وہی ہے جو او پر ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ محمد کا بیت اللہ

#### ہندو کی بنوائی ہو ئی مسجد میں نماز پڑھنا (الجمعیة مور نعہ ۹ آلتوبر <u>۱۹۲</u>۵ء)

(سوال) مسجد میں جو مسلمانوں ہے چندہ و سول کر کے بواتے ہیں اگر ہندوؤں سے چندہ لیں یا ہندواس میں چندہ د بے کر شامل ہو ناچا ہیں او چندہ لینایاشامل کر ناجائز ہے یا نہیں ؟اگر کوئی ہندوپوری مسجد ہواوے تواس میں نماز پڑھتا کیماہے ؟

(جواب ٦٧) مجد کی تغییر کے لئے غیر مسلموں سے چندہ طلب کرنا جائز نہیں۔اور اکر غیر مسلم خور چندہ دیں بعنی بغیر مانکے ہوئے اپنی خوشی ہے دے دیں تواس صورت سے قبول کرنے میں مضا گفتہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کی تملیک کر دیں۔ای طرح اگر غیر مسلم (ہندویا مسلمانوں کی تملیک کر دیں۔ای طرح اگر غیر مسلم (ہندویا عیسائی) مہور تغییر کر کے مسلمانوں کو دے دیں تواس کے شر فاصحبہ ہونے کی صورت یہ کہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو دے دیں تواس کے شر فاصحبہ ہونے کی صورت یہ کہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلم کاو قف ملک کر دیں اور مسلمان اپنی طرف سے اس کو مسجد کے نام سے نامز دکر کے وقف کر دیں۔(۱) غیر مسلم کاو قف اس صورت میں صحیح ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے وہ و قف کرتا ہے وہ کام اس کے مذب باور اسلام کے نزدیک قربت نہیں ہوتا۔ یعنی قاضی اسلام ایسے وقف کی صحت کا تملم نہیں کرے گاجو واقف کے مسلمان کا نایا ہوایت خانہ )وائڈ اعلم۔ محمد کا ایت اللہ نخفر لد۔

<sup>(</sup>١) ايضاً بحواله سابق نمبر ٢٠٤، ٦ ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) اما شرائطه ... فمنها أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أوالذمي على البيعة والكنيسة أوعلى فقراء أهل الحرب كذافي النهر الفائق ... لوحعل ذمي داره مسجداً للمسلمين، وبناه كما بني المسلمون وأذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميراثالورثنه، وهذا قول الكل كذافي جواهر الاخلاطي (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الاول، ص ٢٥٣،٢، ط، ماجدية)

#### بت خانه میں استعمال شد داشیاء کومسجد میں لگانا (الجمعیة مور خه ۱۲ اکتوبر سم ۴۰۰)

(سوال) ضلح کاوار تعلقہ سرس سے چودہ میل کے فاصلہ پر بنام ہوائی ایک قصبہ میں مسلمانوں کی دوجہاعتوں کے در میان جزئی نور فروعی اختلاف کی وجہ سے ایک جماعت جن کی اکثریت احزاف کی ہے مجد کی تمیر کے لئے بہت فاند سے لکڑی یا پھر خرید کر دوسر سے ایک اہل حدیث جماعت کے رابن کے خلاف کے باوجود مکڑی یا پھر سے فاند سے لکڑی یا پھر سے ایدادو سے ہوئے نہاں بھر خوا کی استعال کی ہوئی لکڑی لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟ سے امداد و سے ہوئے نہاں اہل حدیث محبد کے لئے سامان تعمر ویتا ہے تواسے لیناچا ہے اور بہتر ہی ہے کہ مسلمان سے لیاجائے لیکن اگر ہوئی مسلمان الل حدیث محبد کے لئے سامان تعمر ویتا ہے تواسے لیناچا ہے اور بہتر ہی ہے کہ مسلمان سے لیاجا ہے لیکن آگر کوئی مسلمان اللہ عاد کی استعال شدہ اشیاء خرید کر معبد میں لگادی جائمیں تو معبد میں نقسان منسمی آئے گا کیو نکہ تعب کی عمارت کو بھی حضور بیائی کی بعدت خانہ کے طور پر استعال میں بھی ہے۔ دن

ہندو کی رقم مسجد میں لگانا (الجمعیة مور نیہ ۸ افروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) علاقہ کنٹور محلّہ شکری گنڈ میں ایک مسجد ننی تغییر کی جارہی ہے اور مبلغ پانچے سور دیے ایک ہندو کی امداد بھی ملی ہے جواس نے اپنی ممبری کونسل کی کامیابی کی خوشی میں دی ہے۔ کیااس رقم کو مسجد کی تغییر میں انگایا جاست ہے ؟

(جواب ۹۹) آگر مسلمانون نے اس ہندو ہے مسجد کے لئے روپیہ طلب نہیں کیا تھالورندا سے کو وہ دینے کا یہ معاوضہ نھیر ایا تھا کہ وہ مسجد کے لئے روپیہ دے تو مسلمان اس کو دو ت دیں گے اور نداس :ندد کی کوئی نر شرایک ہو جس سے مسجد پراس کا کوئی بڑوا قتدار قائم ہو تا ہو بلحداس کی نیت محض یہ ہوکہ تغییر مسجد ایک اچھاکام ہے اس میں کچھالداد کر دول تو یہ روپیہ مسجد میں اگانا جائز ہے۔(۲) محمد کھایت اللّٰد کان اللّٰد لد،

> فصل سيز د ہم متفر قات

جامع مسجد و ہلی کا نقشہ مسجد اقتصلی بیت اکمقد س کے مشابہ شمیں ہے (سوال)مسجد اقصلی کہاں ہے اور بیت المقد س میں جو مسجد ہے اس کا کیانام ہے ؟اور جامع مسجد و بلی کا نقشہ مسجد

(١) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح دخول البيت ستون وثلث مانة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ركذاعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ابي ال يدخل وفيه الالهة فامربها فاخرجت (صحيح بخارى، كتاب المغازى، ج ٢٠٢٠
 ٢٠٢٠

(٣) لورقف الذمى داره على بيعة اوكنيسة اوبيت نارفهو باطل، كذافي المحيط، وكذاعلى اصلاحها ودهن سراجها ولو
 قال يسرج به بيت المقدس اويجعل في مرمة بيت المقدس جاز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٣٠٣١)

اقصیٰ کے مشابہ ہے یا نہیں اور اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ ثابت ہے یا نہیں؟ المستفتى تمبر ٢ ٣ م منش محرصديق عاصى (بعبيئى) كم محرم م ١٩٥٥ الريل م ١٩٣١ع (جواب ۷۰)مبحداقصی زمین پر ہے۔ بیت المقدس کی مسجد کانام مسجداقصیٰ (۱)ہے۔ جامع مسجد دبلیٰ کا نقشہ مسجد اقصیٰ ہے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ سیجے طور پر ثابت ہو تاہے-محركفاييت التدكان التدلي

#### مسجد کے پیپول پر بولی کے ذریعے رویے کمانا

(سوال) پھگوازہ میں جامع مسجد تعمیر ہور ہی ہے جس کے داسطے عیدالفطر کے موقع پرار کان مسجد کمیٹی نے چند د فراہم کرنا شروع کردیا۔ ثمار کر کے روپیہ کے علاوہ ازھائی ہیے زائد پچے۔ چنانچہ چنداصحاب نے اڑھائی ہیے کی ہولی دینی شروع کی اور ساتھ ہی شرط لگادی گئی کہ جو ہولی دہندہ ہودے ، جس قدر ہولی وہ دیوے اس کووہ پیسے دینے ہوں گے۔ مثلاً ان ڈھائی میسے کی یولی ایک آدمی ایک روپیہ دیتا ہے۔ دوسر اایک روپیہ آٹھ آئے، تیسر ادوروپے تو ان منوں کوانی اپن یولی کے یمیے ویے ہول گے۔جس فے ایک روبیہ بولی دی ہے اس کوایک روبیہ ویتا ہو گااور اس سے زیادہ جس طرح پر زائد کے لئے بولی وی ہے ان تمام کو چمیے داخل کرنے ہوں گے کیکن اس معاملہ میں ار کان مسجد عمینی نے کوئی و خل نہیں دیا۔ انہوں نے بولی میں کوئی بولی ذائد یا کم نہیں دی بابحہ خاموش رہے۔اس طرح یولی دے کر مسجد کے واسطے رو بید پیسہ اکٹھا کرنا جائز ہے یا شمیں ؟ار کان مسجد تمینٹی کے اگر کسی فتم کاوخش نہیں دیایا ولی نہیں وی اور خاموشی اختیار کی توازروئے شریعت گناه گار تو نہیں ہوئے۔ یولی دہندگان میں بیبات تچھلی کہ ہم نے بولی اس واسطے دینی شروع کی تھی کہ معلوم ہووے کہ ارکان مسجد سمینٹی آمایولی میں مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں ؟ اور یو بی دینے والے صرف تبین جیار اشخاص تمام مجمع عیدالفطر میں ہتھے باقی نمازی نماز عیر سے فلاغ ہو کراینے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

المستفتى نمبر 190 شخ چراغ الدين - پهگواژه ۵ شوال س<u>ې سا</u>ره کيم جنور ی <u>۱۹۳</u>۱ء (جواب ۷۱) یہ نیام اور بولی نیٹے ہے۔ ببیبول کی بیٹے ببیبول کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ ناجائز ہے۔(۶) بال المونیم کے سکے باچاندی کے سکے کے ساتھ جائزہے بعنی ڈھائی چیے جو تانبے کے ہیں ان کے عوض کوئی اکنی دونی یار و پیه جاندی کادے تو جائز ہے۔غر ضیکہ جنس بدل جانے کی صورت میں کی بیشی جائز ہے۔ ( r )د لی خواہ

(وان وجداحدهما) اي القدر وحدة اوالجنس (حل الفضل وحرم النساء) (الدرالمختار، كتاب

البيوع، باب الرباء ص ٢٧٢،١٧١)

ر ٩ ﴾ قال في تفسير ابن كثير : بسم الله الرحمن الرحيم سبحات الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى النح - (من المسجد الحرام) وهو مسجد الاقصى) وهو بيت المقدس، الذي بايلياء معدن الانبياء من لدّن ابراهيم الحليل (تقسير ابن كتير، للامام الحليل، الحافظ عمادالدين، ابوالفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي سورة بني اسرائيل، رقم الآية نمبر ١٠٠ ط. لاهور ص ٢١٦).

<sup>(</sup> ٣ ) وقوله وقلس بقلسين؛ هذا عندهما وقال هجمد : لايجوز ومبنى الخلاف على أنَّ القلوس الرائجة المان والاثمان لاتتعين بالتعيين، فصار عنده كبيع درهم وعندهما لما كانت غير اثمانًا خلقة بطلت تمنيتها باصطلاح العاقدين وذا بطلت فتعين بالتعيين كالعروض وتمامه في الفتح. (الدرالمختار، كتاب اليوع، باب الربا، ط. سعيد. ص ٥٠٥٥) (٣) (وعلته) أي عَدة تَحريم الزيَّادة (القدر) المعهود بكيل أووزنَّ (مع الجنس، فان وجداحرم الفضل) أي الزيادة

نمازی ویں یامسجد سمینی کے ارکان دیں اس میں کوئی فرق خمیں اور اس طرح پندہ کرنے میں بھی منس کتھ خمیں کیو فلہ اس میں کوئی جر خمیں ہے۔ جو چاہے ہوئی دے جو نہ چاہے نہ دے۔ ہر ہولی دینے داا مسجد کے لئے پند دوین ہے۔ لیعنی ڈھائی پیمیوں کواکیک رد ہے میں اپنے فنصد دافتنیار سے اس سئے خرید تاہے کہ مسجد کوفائد دہوں محمد کفایت اللہ کا ان ابتدالہ ،

مسجد کے قریب ہندو سبھامنڈ پ تغییر کریں تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟

(سوال) بھبٹی ہائیکا۔ میں ایک متحد ہے اور اس کے ہائی قریب ایک مندر ہے۔ اس کے متسل کار چریشن بدہندی ہندوؤں کے لئے ایک سبعا منذ ہے ہنارہی ہے جس میں بہجن اور کیر تن ہوگا۔ مسلمانوں نے اس ن خافت کی اور یہ کماکہ متحد کے سامنے بہجن اور کیر تن نہیں ہوست ہندوزور دے رہے جی اور وہ کتے جی کہ جس طرح مسلمانوں کواپی عبادت اپنے طریقہ پرادا کرنے کا حق ہے اس طرح مسلمانوں کواپی عبادت اپنے طریقہ پرادا کرنے کا حق ہے اس طرح مسلمانوں کواپی عبادت اپنے طریقہ پرادا کرتے ہیں کہ بہجن اور کیر تن کیاجائے ہو۔ می نہند ہے جب عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح مسلمانوں کواپی عبادت اپنے طریقہ پرادا کرتے ہیں کہ بہجن اور کیر تن کیاجائے ہے۔ می نہند ہے

ر ١ ،قال في العالمكيرية : الوقف التي تقادم امرها و مات وارثها و مات الشهود الذين يشهدون عليها. فان كاس لها رسوم في دواويل القضاة يعمل عليها، فاذاتنا رخ اهلها فيها اجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم، وان لم تكل لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها، نحعل موقوفة فمن اثبت في ذالك حفاقضي له به هذا كله اذا لم تنق و رئه الوافت وعالمكيريه، كتاب الوقف، ج: ٣٩٩،٩، ماجديه) وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف كذا بشهاده السناء مع الرجال كذافي الظهيرية، وكذا الشهادة بالسناء مع الرجال كذافي الظهيرية، وكذا الشهادة بالتسامع، وقالا نشهد بالتسامع تقبل شهادتهما وان صرحا به لان الشاهد رسا يكون سنة عشوين سنة وتاريخ الوقف مانة سنة فيتيقل القاضي ان الشاهد بشهد بالتسامع لابالعبان (العالمكريم، كتاب الوقف، الناب السادس في الدعوى والمتهادة، الفضل الثاني، ط ماحديد، ٢ ، ٢٣٨ .

ا مایان میں ہے کہ وہ اس سبھا منڈ پ کی تغمیر کے بعد اس میں نیوسٹس شمیل ہونے وے گی۔ جس کا مفہوم سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھجن اور کیر نن اس طرح نہیں ہوئے دیا جائے گا کہ مسلمانواں کی عبادت میں خلل واقعے ہو۔ اب قابل استفتاد و چیزیں ہیں: (۱) ہے کہ آیا مسجد کے سامنے بندو بھجن اور کیر تن کرسکتے ہیں یا نہیں۔

اب قابل استفتادہ چیزیں ہیں: (۱) یہ کہ ایا متجد کے سامنے بندہ ہجن اور گیرین کر عظت ہیں یا ہیں۔
خواد وواو قات نماز میں ہویا نیر او قات نماز میں۔ (۲) آگر گور نمنٹ نے اسامالان کے مطابق بندوؤال کو اجازت و سے دی کہ ہندواو قات نماز کے مابوہ بھجن اور کیرین کر سکتے ہیں اور اس اسپے املان کی پیفیذ میں اپنی حاکمانہ قوت کا بھی امالان کرے نہ آئی صورت میں کیا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ گور نمنٹ کے حکم کی خواف ورزی کریں اور اس کی ہر ہر یاواش کے لئے تیار ہو جانمیں۔ چینی آگر گور نمنٹ گولیاں چلائے تو مسلمان اس ن مخالفت کے لئے اس صورت میں بھی آباد در ہیں جس میں مسلمانوں کی موت یقین ہے۔ یہ تصریب کرد بیا ضروری ہے کہ ہندہ اور گور نمنٹ و نواں اس پر متفق ہیں جس میں مسلمانوں کی موت یقین ہے۔ یہ تصریب کرد بیاضروری ہے کہ ہندہ اور گیر ہن بند کردیا

المستفتى نبرس الاستامنجانب پيرريليف ممينى- بسبكى- كشعبان ١٩٣٥م مم اكتوبر المعلاء (جواب ۷۳)امتفتاء پر نظر کرنے، نیز مستثنیوں سے زبانی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مسجد اور مندر قریب قریب واقع میں اور مندر بھی سالہا سال ہے موجود ہے بلحہ هستفقی حضرات نے بتایا کہ مسجد تخمینا یجی س سانھ سال ہے موجود ہےاور مندراس ہے بھی پہلے کا ہےاوراباس مندر کے ساتھ مندر کی افتاد وزمین میں ایک عمارت سبھامند پ کے نام سے بنائی جارہی ہے۔اس کی تغمیر پر بیہ تمام ہنگامہ ہوا۔ میں اس امر کے سمجھنے سے قاصر تھاکہ جب کہ پچاس ساٹھ سال ہے یہ مندر اور مسجداس قدر قریب قریب واقع ہے کہ ایک طر ف ہے دونوں میں تخمینادی بارہ فت اور دوسری طر ف سے تخمیناً پانچ چھے فٹ فاصلہ تھااور بہھی کوئی جھگڑا نهیں ہوا تواب ہیمامند پ کی تمیہ اس خون خراب کی ہیاد کیسے بن گئی۔اس میں اتناہی تو فرق ہوا تھا کہ یا گئے تید فت فاصلہ کی طرف اب دونواں کے در میان دو نٹ فاصلہ باقی رہے گا۔ مجھے بتایا گیاہ کہ سبھامنڈ پ کی تنہیہ وجہ زراع خمیں۔ آخر مندر مدت دراز ہے موجود ہی تھابائے وجہ نزاع میہ تھی کہ مندر میں تو آج تک بھجناور کیر<sup>ت</sup>ن نہیں ہوالور اب سبھامنڈ پ میں ہندو ہمجن اور <sup>س</sup>یر تن کر نے کااراد ہر کھتے ہیںاور اس سے عبادیت میں خلل بڑنا بیتی ہے۔ میں ان تمام حالات کے بیش نظر یہ عرض کرنے کی جرائت کر تاہوں کہ ہندو ستان ایساملک ہے جس میں مختلف رسومات اور متضاد جذبات رکھنے والی قومیں آباد مبیں۔ حکومت نیبر ملکی اور غیر مسلم ہے۔اس کاد عوی مے ہے کہ دو تمام مذاب کو آزادی دیتی ہے اور کئی کے مذب میں مداخلت شمیں کرتی۔اور پیابھی ظاہر ہے کہ جب پچپاس سال ہے مسجد اور مندر قائم ہیں تو کوئی ایک فربق دوسرے فریق کے معبد کو ہٹا نہیں سکتا۔ یعنی نہ تو ہندو مسجد کو بیٹا سکتے ہیں اور نہ مسلمان مندر کو۔ پس وونوں جیسے کہ اب ایک دوسرے کی دیوار کے پیچے موجود ہیں اس طرح موجود رہیں گے اور اس بناء کیر ہندو مسلمانوں کا مذہبی، قومی،وطنی،انسانی فریضہ نہی ہے کہ وہ خود باہمی ''مجھوبة كرليں۔ کيكنا گر ملك كى ہد قشمتی ابھی اس كی اجازت نہ دے تو پھر حكومت كا فرض ہے كہ ود تصادم ك صورت پیدانہ ہوئے دے۔ مسلمان مسجد میں آزادی ہے عبادت کریں اور ہندو مندر میں۔بشر طیکہ نہی ایک

فریق کی عبادت میں خلل اندازی نہ ہو۔ کیونکہ کی خلل اندازی نا قابل برواشت اور موجب نقض امن ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اگر میہ واقعہ ہے کہ مسجد اور مندراس قدر قریب واقع ہوئے ہیں کہ اس ساٹھ سال میں کبھی تصادم نہیں ہوا تو ایس صورت حال کو قائم رکھنا فریقین کا بھی نہ ہی اور انسانی اور وطنی فریضہ تھا اور ہے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ تعامل قدیم کوجس کے سابہ میں پچاس ساٹھ سال امن سے گذرے قائم رکھے اور کوئی جدید صورت فساد کی نہ ہوئے دہ ہے۔ لیکن اگر انسانیت اور وطن کے دعمن کوئی نئی صورت فساد کرئے ہی چھوڑیں اور حکومت بھی نئی صورت فساد کی روک تھام نہ کرے اور کوئی ایسا فار موالا بنائے جس سے مسلمانوں کی عبادت میں خلان نہ ہونے وجوڈیں انسانی معدور سمجھے جا تھی گے اور امید ہے کہ وہ خدا کے فردیک اخوذ نہ ہون گے۔ فقط۔ محمد کھایت البند کان اللہ لہ

# طواف کرنے کی جگہ پر چھت بنانا

(سوال) ایک شخص جابتا ہے کہ تعبۃ اللہ میں طواف کی جگہ پر دہاں کے بادشاہ کی اجازت سے جنتی کہ طواف کی جگہ ہر دہاں جگہ ہے او پر چھت، ناؤل توسوال میہ ہے کہ طواف کی جگہ پر چھت بنانے میں کوئی شرعی مما نعت ہے یا کہ نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۷ موکی بیقوب مایت (جوہانسبرگ ٹرانسوال) ۳ جمادی الاول الاسلام م ۱۲جولائی ۱۹۳۸ء

(جواب ۷٤) مطاف (طواف کی جگه) پر چھت بنانے کی ممانعت کی کوئی دلیل تو ہماری نظر میں شمیں۔ سُرِ میر می طبیعت اور وجدانی کیفیت اس کی اجازت کی طرف مائل شمیں ہوتی که سازھے تیرہ سوہر سے جو بیئت مطاف کی قائم ہے اس کوبدل دیا جائے۔

مملوکہ مکان جب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کر ناضروری ہے

(موال) ریاست دوجانہ میں محلّہ فروز خاندول میں ہے مسمی غوث محمد خال ولد امام خال نے اپنا مکان جو کہ خرید کروہ ہے مسجد بازار محلّہ دولت خانیول میں و قف کر دیا ہے۔اس کے لڑکے مکان خالی کرنے ہے۔ انکار کرتے ہیں ۔اس صورت میں شرعا کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۱۶۲۱ سليمان خال ولدائه ميل خال ـ رياست دوجانه ۱۶ جماد ي الاول الانتساط م ۱۶ جوالا كى من <u>۱۹۳۶</u>

(جواب ۷۰) غوث محد خال نے اپنامملو کہ مکان متجد کے نام وقف کر دیا توبقول مفتی ہو قف صیح ہو گیالور متولیان متجد کو حق ہے کہ وہ مکان موقوف کو متجد کے لئے غوث محمد خال کے لڑکوں سے خالی کرالیں۔،،، صحت وقف کے بعد لڑکے مکان موقوف یر مالکانہ قبضہ شیس رکھ سکتے۔ فقط(۲) سمحمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، و بلی

(۱)قال في العالمكيرية: ذكر الصدر الشهيد رحمة الله عليه في باب الواو، اذا تصدق بداره على مسجد او على طريق المسلمين تكلموا فيه والمختار انه يجور (وفيها :) رجل وقف ارضاله على مسجد و لم يجعل آخره للمساكين ، تكلم المشايخ فيه والمختار انه يجور في قولهم جميعا ، كذا في الواقعات الحسامية ،(كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ط. ماجدية، ٢ - ٣٦٠)

(٢) في العالمكيرية : ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب، فعليه ان يردها الى الواقف ، فان ابي و تبت عصبه عند القاضي حبسه حتى رد . (كتاب الوقف ، الباب التاسع في غصب الوقف ٤٤٧/٢)

کیا مشتر کہ زمین پر قبر ستان یا مسجد بنانے کے لئے تمام شرکاء کی رضامندی ضروری ہے (مسوال)(۱)ایک اراضی موسومه قبرستان جس پر سر کاری مالگذاری نہیں ہے لیعنی معافی دوام ہے بہت ہے مسلمانول کی مشتر کہ ہے۔ جوان کی مملوکہ اور مقبوضہ ہے (بیہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ ہند وہست وہم کے کاغذات سر کاری میں مالکان ارامنی بنرامیں صرف تین چار نام تھے پھر بند وہست یاز دہم میں بہت ہے ہو گوں کے نام واخل ہو گئے جو شر عااور قانو ناوار نے نہیں تھے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ماتا کہ ان کے نام بذر بعیہ بیع نامہ داخس ہوئے ہوں بلحہ ظاہر ایبامعلوم ہو تاہے کہ اصل مالکان نے ان بقیہ لو گوں کے نام کاغذات سر کاری میں اس لئے درج کرائے ہوں گے کہ ان کو بھی قبر ستان مذکور میں دفن کرنے کا حق حاصل ہوجائے )۔ اس ارامنی کے ً. در میانی حصه میں خام و پخته قبریں ہیں اور ایک جانب میں چند مکانات اس حیثیت ہے بن گئے ہیں که بعض شر کاء نے اپنے حصہ کی ارامنی دوسر ہے اشخاص کو فروخت کر دی اور انہوں نے مکانات بنا لیئے یا شر کاء نے دوسر ہے شر کاء ہے ان کا کل یا جزو حصد خرید لیااور اپنے اس کل یا جزو میں مکانات بنا لئے۔ اس مشتر ک اراضی کی دوسر ی جانب کچھ حصہ بغیر قبر ستان کے پڑا ہواہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مجھی کوئی قبراس حصہ میں نہیں ،نائی گئے۔ اس حصہ میں بھش شر کاء نے اپنی جانب ہے ایک فقیر تکیہ دار آباد کر دیا ہے اور یکھ ارائنی لب سڑ ک پڑی ہوئی ہے جس میں بعض شر کاء اپنی جانب سے مسجد بنانی جائے ہیں۔ مصارف تغمیر دوسرے لوگ اور بعض شر کاء بھی ہر داشت کر ناچاہتے ہیں۔ یہ جگہ الیں ہے کہ جمال معجد کی ہخت ضرورت ہے۔اب الیمی صورت میں جب که کل اراضی مشتر که ہےاور بہت شر کاء نابالغ اور مستورات بھی ہیں۔ تنمیر مسجد میں ہر حصہ دار کی فر دا فر دا اجازت ضروری ہے یا نہیں ؟ (٢)اور نابالغ کی اجازت کی شرعا کیا صورت ہو سکتی ہے۔ شر کاء کی تعداد چو نَند بہت زیادہ ہے اور چونک کیے نامعلوم بھی ہیں اور بہت ہے دور دور بھی ہیں۔ ایسی صورت میں سب کی رضا مندی حاصل کرنا مشکل ہے۔ (۳) کیا بند وہست دہم کے ان مالکان وار ثان کی ہی رضامندی کافی ہے یابعد کو بدر وہست یاز دہم میں جن کے نام غیر وارث ہونے کے باوجود کا غذات میں ہواں گے ان کی بھی منسر وری ہے۔ ایک صور ت میں ایک دوبڑے حصہ داریہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حصہ میں سے بقدر معجد جکہ دیدیں مفت یا قیمتا کئیلن طاہر ہے کہ ان کا حصہ تقسیم شدہ نہیں ہے۔ تو کیاوہ جگہ متعین کر کے مسجد کے داسطے دے سکتے ہیں وہ اس بات پر ر ضامند ہیں کہ مسجد میں ارامنی دے وینے کے بعد جوان کا حصہ باقی ربتاہے وہ اس ہے کم نے لیں گے اور اس آخری صورت میں اگر کوئی دوسر امعترض ہو تومسجد ہنانا کیسا ہے۔ بیہ امر بھی دریافت طلب ہے کہ ایسے مشتر ک قبر ستان میں چند شرہ و کی اجازت ہے کئی مروے کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں جب کہ جملہ شرکاء کی اجازت حاصل ہونائ<sub>:</sub> ہے زیا<sup>ہ مسا</sup>ل ہے۔

المستحقی نبیر ۲۰۱۸ سیدر منی حیدر (بجنور پیلی) ۱۰ مضان ۱<u>۳۵۳ ه</u>م ۵ انو مبر ب<u>ر ۱۹۳۶</u>ء (جواب ۷۶) جب که مسیرگی اس جگهه ضرورت ہے اور بعض شر کاء اپنے حصہ کی زمین مسید کے لئے وے ویں نؤاس زمین پر تنمیر مسبد جانزے آئر چہ حصہ نمیر منقسمہ ہو مگر مملوکہ نو ہے۔۱)اور اگر سر کارئ طریقہ پر تنظیم کیکارروائی ممکن ہو نووہ بھی نرالبزاجاہے۔ اگریہ قطعہ قبر ستان کے نام سے بغر طن و فن اموات چھوڑا ہوا سے تواس میں دفن کرنے کے سئے تھی مزیداجازت کی ضرورت شمیں۔(۲) سے محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔ ۶ بنی

#### ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسجد کی تغمیر میں ر کاوٹ بدنا

(مسوال) ہمارے گاؤں میں ایک مسجد جدید خام ہے۔ اس میں تین چار سال سے نماز ہموتی آر ہی ہے اب تین چار ماہ ہے اہل اور نے جھکر اچار رکھا ہے اور قبضہ میں ہمارے ہے۔ پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں دوند زب کے آدمی جی جو تو ک شیعہ جی دو ہمارے شریک حال جی اور جو حنفی مذرب والے جیں وہ ہماراس تھ نہیں ویتے ہیں۔ شریعا الن کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتى نم ٢٠٤٩ ٢٠ منان الاهتااط و ٢٠٤٥ كومبر عصواء

(جو اب) جب کہ ووز مین عرصہ سے مسجد کے لئے مالک نے وی ہونی ہے اور مسلمانوں نے اس میں ہماعت سے نماز پڑھوئی ہے اور پڑھ رہے ہیں آؤو و مسجد مسجد سے اور اس کی تغمیر کرنا اور آباد کرنا مسلمانوں کے لئے اندم ہ و مراج و مسلمان کے جندووں میں مرسنی کے مطابق ان کی بال میں بال ماانمیں اور مسجد کی تغمیر کی مخالف سریں وہ مسبب شاکار ہوں کے دیاں ان کی بلا ہوگی۔ وجو

> (۱)مسجد کے چند د کے لئے جاری اسکیم کورو کنا (۲)مسر فانہ اخر اجات اور فضول رسومات کو چھوڑ نامستحسن ہے

(مسوال)(۱)ایک قرم مسلمانان نے آپس میں مں کر اپنے محلہ کے اندر ایک مسجد تنمیر کی اور اس و آباد اور تائم رکھنے کے لئے اس کی آمد ٹی کاؤر چہ سب نے بالانفاق اس طرح پر مطلے کیا تھاکہ جس شخص کے بیمال شاوی خواہ

( )( مشیئے یا بین کا وقت مریا اور پر اللہ اور بوسٹ کے فزو کیک در ست ہے اور متافرین اس پر فتوی بھی دیتے ہیں وکیان اور اللہ اور یہ ہے۔ بے قبل کے مطابق بین وشتر کے زمین پر ترجیرہ ہورست نمیں ہے گئے کہ تاہم اور کے الگ کیاجاد کے صرف مملوک وہ ما کافی نہیں ) میں تولیا کے مطابق بین وشتر کے زمین پر ترجیرہ ہورست نمیں کے لیے کہ تاہم اور کے الگ کیاجاد کے صرف مملوک وہ ما کافی نہیں )

بنائي ماسع بيئال من وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يحوزعند محمد وحمة الله عبيه وبه الحذ مشايح يعارى وعليه الفتوى . كذاهي السراحية والمتاخرون القوابقول ابن يوسند الله يجوز وهو المختار . كذافي خزانة استنيس وانتنا والا مامان ابو يوسند وحمة الله عليه و محمة على عدم جعل المشاع مسجد ااو مقبرة مطلقا سواء كان مما لا بحتمل الفسمة أو تحتملها هكذا في فتح القدير وعالمكيرية . كتاب الوقف الباب الثاني ، فصل في وقف المشاع ٢٠٥٦ ولوضاق المستحد على الناس وبحبه أوص لوحل نوحة الارض بالقيمة كرها كذا في فتاوى قاصي حان . (كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول فيما بتسيريه مستحدا ٢٠٥٥ ماحديه وفي الاجناس ونوادر هشام قالت سالت محمد بن الحسن عن بهر قرية كثيرة الاهل لا يحصي عددهم به واراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهر الواصلة مستحدا لايضر دلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد من أهل الهر قال محمد يستعهم أن بنوا ذلك المستجد للعامة والمتحلة . كذا في المتحيط . وعالم المرود (٢ ) وهذ ظاهر .

(٣) إذا قال : ارضى هذه صدقة موقوفة عنى الجهاد اوالعراة أوفى اكفان الموتى أوفى حضر القبور أو غير دلك مما يشبهما فدلك جانز . (عالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التالث في المصارف ، ج : ٣ ، • ٣٧ ، ماجدية)

(٣) التسليم في المستجدان تصلى فيه الجماعة باذنه عالمكبريه ، كتاب الوقف الناب الحادي عشر ح ٢ - 200 ماجديه (٣) ومن اظلم مين منع مساجد الله ال يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولمك ماكان لهم ال يد حلوها الاخانتيل لهم في الدنيا حزى ولهم في الاخرة عداب عظيم (سورة المقرة ، رقم الايه: ١١٤) لڑی کی ہویالڑ کے کی ہووہ دووقت کھانا اپنی ہر اور کی اور دوست احباب و غیرہ کو جود بڑے جس کا سے نہ تھے ہیں۔
ایک وقت کا چالیس پچاس روپ سے کم نہیں سمجھا جاتا ہے اس کئے وہ ایک وقت کھانا ہر اور کیا بلغے واتوں و
کھلائے اور دوسر ہے وقت کے کھانے کا صرفہ جو اوسط درجہ ہے ہے بھی کم سمجھا جاتا ہے وہ مسلقہ میں وہ سالم مقرر آر کے معجد میں انلڈ کے واسطے وے دیا کرے تاکہ اس آمدنی سے معجد کا کام خوبی چاتا رہے سب معاملہ
مقرر آر کے معجد میں انلڈ کے واسطے وے دیا کرے تاکہ اس آمدنی سے معجد کا کام خوبی چاتا رہ بار بھارہ ہو گراور تھر بیا ہم ایا ہم اسال سے اسی طرح جان جاتا تھا اور معبد کو تی آب میں مند تی تھی تھی انگری اب حال میں قوم کے ایک شخص نے جو نمایت مالدار اور سب سے خوشحال ہے جو چیشتہ ہے اس وہ میں مند تیں میں دریا فت طلب بیر ہے کہ توم کے اس محتی کے سے کام بند کر دیا جائے تھا کہ نمیں۔ آلہ جائز تھا تو اس کار خیر کو میں کا ایسا کر ناجو بالا تفاق اس کی رضا مند کی کے ساتھ تھا شرعا جائز تھا کہ نمیں۔ آلہ جائز تھا تو اس کار خیر کو والا عند انڈ کیسا نے ایک خوال کے بیر فرہا کیس دریا فت طلب بیر ہے کہ توم کا ان خور کو وہ اللے عند انڈ کیسا ہے انگری خوال کے بیر فرہا کی میں۔

المستقلي ١٠٠٠ ١٠٠ دري موجود وستوري . ٢٩مني ٨ ١٩١٦ - ا

ساسب (جو اب ۷۸)(۱)جوبوگ که اپنی خوخی سے بیار قم مسجد میں و یں توان کو کون رو کہ سکتا ہے۔ ۱)ان وہر اور می اور پنجائیت کے دیاؤ سے مجبور کر کے لین جائز خمیں۔ رہ اور جن بو گواں نے ابتد او عدد کیا تھا اس می پذیم می دو سرے بو گول کو جو مجلس و عدد میں شر کیک خمیں متھے ازم شیں۔

(۲) ایسا کرناای صورت میں جائز ہے کہ کئی پر جبر کر کے رقم نہ لی جائے۔ ۴ ،بال مسر فانہ اور فضول رسمین ترک کرنااور ترک کرائے کی کوشش کرنابہر صورت امر مشروع اور مستحسن ہے۔ (۲ ،محمد کا نیت ایلد کا ان امونیہ ،

مسجد کے قریب ملند وہالا گور د وارار وہنانا

۱۱ لو وقف الذي \_ رفال بسرح بديت المفدس او يجعل في مرمة بيت المفدس جاز وعالمگيريد. كتاب الوقف ، الباب الاول، ح ۲۰ ۳۵۳، ماجديد،

ر - بي الديمال المرى الابطيب نفسه ومشكوة شريف، باب الغصب والعارية، ج: ١٠٥٥، معمدي

<sup>.</sup> ٤ ) من حسس اسلام المر ، تركه مالا يعنيه

المستفتی نمبر ۲۳۳ شخص حسن دبل۔ ۲۳۳ شخص حسن دبل۔ ۲۳۳ بیجا اثانی کے ۲۵ بالہ م ۲۳ بون ۱۹۳۹ء (جون ۱۹۳۹ء) (جواب ۷۹ ) (ارالا سلام میں اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ شعائر کفر کے اظہار واعالیٰ کا موقع نہ وے۔ لیکن وارالحر ہیں جمال مسلمانوں کو کوئی شوکت لور عنفیذی قوت حاصل نمیں وہاں ان کا فرض ہے کہ وہ حکمت عملی اور باہمی رواواری کے ذرایعہ سے اظہار شعائر کفر کوروکیں اور حکومت مسلطہ کے واسطے سے ایک باتوں کورکوائیں جو فقنہ اور نقض امن پیداکریں۔ مجد کے قریب مندر بنانے کی اجازت و ہے سئے اور گھنٹ کی آواز سے مسلمانوں کی نماز میں خلل واقع ہونا تھتی ہے۔ اس لئے اس فقنہ کا سدباب حکومت کے فرائن میں کی آواز سے مسلمانوں کی نماز میں خلل واقع ہونا تھتی ہے۔ اس لئے اس فقنہ کا سدباب حکومت کے فرائن میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص پی زمین پر مسجد سے او ٹی عمرت ناتا ہے تو (ایشر طیکہ اس عمارت میں کوئی فقنہ کا کم نہ کیا جائے ) اسے روکا نمیں جاسکتا۔ ہزاروں مسجد سی اس پوزایش میں آج بھی موجود ہیں۔ مندر اور گور دوارد کا تصال موجب فتنہ ہو تو فتنہ و نقص امن کی جست سے روکا جائے گا۔ محمد کفایت اللہ کان انتدالہ ، و بلی۔

مسجد کے دروازہ پر کتبہ میں اوالہ الوائلہ لکھ کندہ کرنا لاالہ الااللہ (قال محمد) محمد الرسول الله الصلوفة قربان لکل تقی

(سواں)ایک مسجد نے دروازہ پر مندر جہ ذیل طریقہ پر کتبہ کندہ ہے۔

اس کے متعلق سوال میہ ہے کہ اس کتبہ کاطرز تحریر صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی نے اس پر میہ اعتراض کیا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کیون ہا ہے جو شخفس پڑھے گااس طرح پڑھے گاکہ الالہ الالتّٰہ کے بعد قال محمد پڑھے گا۔
' نچر محدر سول اللّہ پڑھے گا۔ عد وُنے کی حدیث شریف پڑھے گا۔ اوپر کی سطر کا مطلب اس طرح سے وال ہو کا اللہ الالتّٰہ کہا محمد نے کہ محمدر سول اللّہ۔ اللّٰہ فاکسند جناب سے سوال کرتا ہے کہ کیا نہ کورہ بالا اعتراض جا ہے ؟

المستفتى نمب ٢٦٣٦ شخيوسف على (برآر) ٢٦٩١ ما الله المستفتى نمب ٢٩٣١ شخيوسف على (برآر) ٢١٩٩ ما ١٩٠١ الله الله المستفتى نمب ٢٩٠١ محدر سول الله المعالي - حالا نكه صحح مع محدر سول الله المعالي - حالا نكه صحح مع محدر سول الله المعالي الله المعالي الله المعالي المعالي

لااله الا الله محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلواة قربان كل تقى محمد كفايت الله كان الله له مومل

<sup>(</sup>١) جامع صغير، حرف الصادج: ٢. ، ٥ المكتبة الاسلامية

رُ ﴾ ) كنور الحقائق على هامش الجامع الصغير، ج: ١٧٪ ٤ المكتبه الاسلامية .

رُ ٣) كُنزَ العمال الفصل الثاني في فضائل الصلاة ، ج: ٧ ٢٨٨ ، رقم الحديث: ١٨٩١٧

#### مسجد کی تغمیر کے متعلق چند سوالات

(سوال) ایک قدیم مجدی از سرنو تغییر کے دوران میں زیدی طرف سے محراب مسجد پر کلمہ طیبہ کی سختی نصب کرنے کے متعلق خالد نے سائزہ غیر ہ دریافت کی۔ اس وقت بحر صدر تغییر مسجد کمیٹی نے کہا کہ دوست یا اسلم مسجدی زیائش کے لئے کوئی چیز د بے نو ہمیں ایکار داعتر اطل نمیں۔ عہد یداران تغییر کمیٹی فدکور کی موجوہ کی میں مستری نے خالد سے کہا کہ زید کو سنگ مر مرکا منبر ہوائے کی ترغیب والائیں تاکہ مسجد کی زیبائش بڑھ جائے۔ خود عمر و سکریئری کمیٹی فدکور نے تغییر بے روز خالد کو بلا کر منبر کے لئے مستری کا مجوزہ تخمینہ بھی تالیا تو زید نے چار روز کی کوسٹس کے بعد ایک کمیٹی سے معالمہ بالکل ملے کر کے منبر کا بیان بھی حاصلی کیا۔ لیکن ایک یک عدر بے جا پیش کر کے اس وقت منبر فدکور لینے سے انکار کر دیا۔ عمر و نے یہ بھی کہا تعمد بداران کمیٹی فدکور نے ایک عذر بے جا پیش کر کے اس وقت منبر فدکور لینے سے انکار کر دیا۔ عمر و نے یہ بھی کہا شہر کہا تا کہ میں سنگ مر مر ہوائے کے لئے لکھا ہے ؟ "

قریبا تمین ماہ گذرنے پر اب خالد نے بذرایعہ تحریر عہد پداران تغمیر مسجد کمینی سے سختی و منبر مذکور قبول کرنے کے متعلق دریافت کیا توجواب سے بلطا نف الحیل گریز کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زید اب جائے منبر مذکور ہوانے کے تغمیر مسجد میں نقذاً حصہ لے لے تاکہ محض زید کی ضد میں بحرکواپی طرف سے ایسانی منبر ہوانے کا موقع مل سکے۔اندریں صورت نہ

(۱)عددیداران تغییر متحد ممین کازید کی طرف سے منبر لینے سے انکار کرناجائز ہے یاناجائز؟

(۲) زید کو منبر مذکور بنانے کے عزم اور طے کر وہ معاملہ سے بدلنے پر مجبور کر کے تغییر مسجد میں نقدا حصہ لینے گ تر غیب د الاناجائز ہے یاناجائز ؟

(۳) بحر محض زید کی ضد میں عہدیداران تنمیر مسجد تمیش کے ذریعہ زید کو منبر مذکور ، وانے ہے روک کر خود دوسرِ ا منبر ، وانا چاہتا ہے تو بحر کا یہ فعل شر عا جا کزہے یا نہیں ؟

(۴) جو لوگ بحر کی تائید و تمایت میں زید کواس کار خیر کے انجام دینے سے بازر کھنے کی کو شش کرر۔ ہے جیں ان کے لئے کیا حکم ہے '

(۵)عمرو کے قول "کس کتاب میں سنگ مر مر کا منبر ،وانے کیلئے لکھاہے " پر تحقیقی روشنی ذالی جائے۔ کیو نا۔ حرمین شریفین اورا کٹربڑی مساجد میں ای قشم کے منبر موجود ہیں۔

المستفتى نمبر ٢٦٣٨محر صبيب الله صاحب (بمبنی) ٢٢جمادی الثانی ٩٥٣ إه م ٢٩ جولائی و ٢٩٠٠ء او النی و ٢٩٠٠ء الله الم (جواب ٨١)(١) عهد بداران تغمير مسجد کمينی کا منبر لينے ہے انکار ناجائز نے کيونکه مسجد کے لئے کوئی عطبه قبول نه کرنامسجد کو نقصان پہنچانے کامتولی انتظام کو حق شیس ہے۔(۱) قبول نه کرنامسجد کو فاحدہ یہ نظر ہوذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو توابیا مشورہ وینا گناہ نہیں۔ مشورہ قبول (۲) آگراس میں حقیقة مسجد کا فاحدہ یہ نظر ہوذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو توابیا مشورہ وینا گناہ نہیں۔ مشورہ قبول

<sup>(</sup>۱) خیر الفتاوی میں ہے : مساجد ، مداری ، میتم خانے اور دیگر اواروں کے لئے مسلمانوں کا چند و قبول کیا جا سکتاہے - صال ہو یا فاسق ، جیسا کہ ۔ ہر مسلمان کی وفات ہر جنازو پڑھا جاتا ہے ، جاہے تیک ہویابہ ۔ البیتہ ایک احینا لا شروری ہے کہ مسجد میں حرام مال نہ لگایا جائے۔ ( ما بلاعلق باحکام الساجد وٹے : ۲۰۱۲ کے )

کر نانہ کر نازیر کے اختیار میں ہے۔

(۳) اَّلَهِ بِحَرِّ مَا بِهِ فَعَلَ تَمْحَضَ صَدَّ اورا بِنَي شَهِرت اور ناموري کَ نيټ سے ہو تو ناجائز ہے۔ من سمع سمع الله به (۴۷) مَّسِر نيټ امر قلبي ہے۔ سَي ڀيد نيتي کالزام لڳانا بھي پخته ديس کے قطر ناک ہے۔ ۱۱۱

(ہم) زیدا کیک فام کاراد و کر رہاہے۔ اس سے اسے بازر کھنے کی کوشش کرناور سٹ نہیں۔ اُس دو آومی ایک ہی کام کرناچا ہے ہیں توباہمی ر ضامندی ہے فیصلہ کرلیں یا پھر قرعہ ڈال میں۔ جس کانام نکل آئے ود منبر ہنائے اور دوسر آآدمی رقم مسجد کے می اور کام میں سے ف کردے۔ ۱۶

( ف ) یہ قول تو مجھن ما میانہ ہے کیون کہ سنک مر مر کا منبرہ واٹ کا جوازات پر موقوف نہیں ہے کہ وہ کئی کتاب میں کھا ہو۔ مسجد میں تا لین کہ فرش پھھانا کسی کتاب میں نہیں نکھا۔ ٹائل لگانا کسی کتاب میں نہیاں نکھا کین سے سب کام متمول اوگ کر رہے جی اور لباحث اصلیہ کی بناء پر ہر واشت کئے جارہے جیں۔ محمد کفایت اللہ کا انالید

مسجدیااس کے سامان میں شرکت نہیں ہوسکتی

( بسوال ) خانہ خدا یعنی مسجد کی عمار کت ، رقبہ ، جار دیواری ، تہد زمینی ، ملبہ سامان وغیر دمیں کوئی صور ت اثنة اک سی شخص کی قائم روسکتی ہے یا نہیں 'اور مسجد کی دیوار مسجد کے اور نسی ہمسامیہ کے در میان مشتر ک ہوسکتی ہے یا شعیر : '

المستفتى نب ٢٦٥ عند بخش اعز محميان من جهند) و ٣ جمادى الثانى ١٢ ما در و العباد كالتوراد و الم عنه المحواب ١٨٥ محميد شرع السول و تواعد كم ما تحد متحد موتى هم جب حقوق العباد كال كساتاد و أل تعمق ندرج تو مسجد شرع ك كساتاد و المعلم المحمد و شرط من ذلك شيئا لنفسه الايصح بالاجماع كذافي المحيط (فاوني عالممليري) (٢) حاصله ان شرط كو ند مسجد ان يكون سفله و علوه مسجد الينقطع حق العبد عنه (شائي س ٢٠١٠ ق. ال

ری میجاد کان المداد ، و بلی مسجار کی کوئی چیز اینی ملکیت میں شمیل

جیس میں بڑتی ہوں ہے۔ بیٹ متنازعہ فیہ کے متعلق حاتی محمدالمحق صافحب کاجوا یک معززارا کین کمینی مسجد سنج (بےری سے میں بیان ہے کہ یہ بیٹ شاہی وقت کا ہے اور تعمیر کنند وُمسجد نے مسجد کے ساتھ اس پیشند کو بوایا ہے۔ کیا اس چیز کے نامیدہ بوت ہوئے کہ ریہ بیٹ مسجد کا ہے آئی و نیوی مصلحت کی وجہ سے وہ بیٹند کی تعمیر کووے

<sup>(</sup>۱) فیر الفتاوی میں ہے۔ مساجہ امدار کی بیٹیم نیا نے اور و کیراوارول کے لئے مسلمانول کا چندو قبول کیاجا ملتا ہے۔ ہے۔ مسمران کی وفاعت پر جنازو پر صاحباتا ہے ، جاہتے تیک دویابہ سے البیند آیک احیناط شرور کی ہے کہ مسجد میں حرام مال نہ اٹلاجا ہے۔ (ماینا تعلق ہو دکام انساجہ من ۲۰۱۲ کے 4)

 <sup>(</sup>٢) لساروي أن البي عليه السلام كان إذا أوادسفوا أقرع بين نسانه (هداية كتاب النكاح، باب القسم ص ٢٠٣٤٩ ط.
 مكتبه شركه علمية) روقال في الدراية متفق عليه)

<sup>(</sup>۴) منداند ای د همهیر و ت

٣٠) ركتاب الوقف. الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، القصل الاول فيما يصير به مسجد اوهي احكامه واحكام مافيه ص ٢٠٤٠ ط. ماجدية)

ر ﴾ ) رردالمحتار : كتاب الوقف ص ٢٠٣٠ هسعيد)

ویاجائے کہ وہ اپنی عمارت میں واخل کر لے یابیہ شرعاً جائز ہے؟

المستفتى خليل الرحمن- كلي يان والى بهار تنج مدو بلي-

(جو اب ۸۳) مجھے یہ معلوم نہیں کہ جاتی محمدالحق صاحب نے بیابیان دیاہے یا نہیں 'اور یہ بھی معلوم شیر کہ اکریہ بیان ہے تو کس امر پر مبنی ہے۔ بہر حال مسئلہ تو صاف ہے کہ معجد کے تمام اجزاء جو مسجد کے ساتھ و فاغف ہوں اور ان کی جزئیت اور وقف ہونے کا ثبوت ش<sub>ر</sub>عی ہو دہ آئی مصلحت کے باعث منتقل ٹیڈں نے جا <del>سکتے <sup>M</sup> ف</del>ڈا محمد كفايت الله كان الله له ، و بل

> مسجد کے کئےوقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مرکان بنانا ا (الجمعية سلطان العلوم نمبر مور فحه ۱۹۲۸ مبر ۱۹۲۸)

(سوال)میرے والد مرحوم اپنی اراضیات میں ہے دوریجہ ارائنی نوع کاشت رعیتی مسجد میں و انف کر کئے۔ اب اس زمین کی پیشت ہو جہ قطع ور بدوریانا فصل ہو گئی ہے اور پیدوار بھی کم جو گئی ہے۔ کیا میں اس زمین کو میکان، نا 🚅 کے لئے بند وہست کر سکتا ہوا ۔ اس کی آمد فی اس طرح نسبتازیادہ ہو سکتی ہے۔

(جو اب ۸۶)اس زمین پر مسجد کے لئے مکان بتانا جائز ہے جب کہ مکان مسجد کے لئے و قف ہو اور اس ک آمدنی معجد پر تسرف کی جائے۔(۲) محمد ُ لفایت اللہ نحفر لہ ،

> مبحد کے صفائی کے متعلق احکام مسجد کے احکام متعلقہ صفالی ونظامت

(١)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا الحديث ( بخاري مسلم مشكوة ) ( ۲)

(٢) البزاق في المسجد خطيئة (خاري مسلم ومشلوق) د

( m )وجدت في مساوي اعمالها النخاعة في المسجد لاتدفن ( مسلم\_ مشكوة)، د،

. ١ ) وكذالك اذا جعل دارد مسكنا للمساكين ودفعها الى وال يقوم بذالك فليس له ان يرجع فيها والعالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثاني عشر. ص ١٤٦٥ ، ٢ ط. ماجديدية، وجل له ساحة لايناء فيها امرقوما ان يصلوافيها بجماعة الى قوله حرارت الساحة مستجد الهرمات لايورث عنه زعالسگيرية كناب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٥٥، ٣ ، إدياج الكعبه اذا صارحاتها لا يجوز اخذه وعالمكَّارية كتاب الوقف. الناب الحادي عشر، الفصل التاني ص ٩٠٤٪ ٢ إماجديه ٢٠) ارض وقف على مسجد والارص بجنب ذلك المسجد وارادواان يزيد وافي المسجد شينا من الارعن جار لكن يرمع الامر الى القاضي لبا ذن لهيم مستغل الوقف كالمدار والحانوات على هذاء كذافي الخلاصة رفناوي عالسكيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، العشل التاني فيما يصيريه مسجدا، ج ٢٠ ص ٢٥٦) (٣) بخاري شريف، باب مايكر ١ ص التوم والنقول. ج : ٨٢١ ٨٠٢، قديمي كتب حانه، مسلم شريف باب. س اكل توما اوبصلا ونحوها. ج ٢٠١٠ فديسي كتب حانه، مشكوة شريف، كتاب الصلاة باب السباجد. ح. ص ٩٨ ر £ } بحارى شريف. باب كماره المراق في المسلحد، ج . ٩ ٩ هـ، قلايمي، مسلم شريف، باب البَّهي عن البزاق في

المستجدج ٢٠٧١٦، ولكن بهده الالفاط التقل في المستحد خطيته، مشكَّرة ص ٩٣ بحواله بالا

رقع مسلم شريف، باب النهي عن الصاف، ج ١٠٧١٠ قديمي، مشكوة سريف ص ٦٩ بحواله بالا

- (٣) امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وان ينظف ويطيب (ايوواؤو. تر مذی این ماجه به مشکوت (۱)
- (۵)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأ يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدواله بالايمان (تر مذي \_ لان ماجيد تس ٨ ۵ باب لزوم المساجد دا نتظار الصلوّة \_ قند يمي \_ دار مي \_ مشكوة )(٣)
- (٢)راي النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذالك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحکه بیده (خاری\_مشکوق)(۲)
- (۷)جنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراء کم ورفع اصواتکم(متذری روالحتار ص (۱ ۲۹۱)(۳)
- (٨) وكره تحريما الوطى فوقه والبول والتغوط واتخاذه طريقا بغير عذروادخال نجاسة فيه وعليه فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ولا تطييبه، بنجس ولا البول والفصد فيه ولوفي اناء(ورانزار)(د) (٩) لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة (ردالمختار عن الهنديه(١) ١٠ ١١ ١١)
- : (١٠)كره تحريما البول والتغوط فوقه لانه مسجد الى عنان السماء (درمختار) ٧٠، وكذاالي تحت الثري (ردالمحتار) (۱)

# ہروقف عام کے لئے تابید ضروری ہے

(١) ويجعل خره لجهة لاتنقطع (تنوير الابصار) ٩٠) يعني لابدان ينص على التابيد عند محمد خلافالابي يوسف برهذا في غير المسجد اذلامخالفة لمحمد في لزوم (١٠) رردالمحتار ص ٣/٣٧٦) فظهر بهذا ان الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التابيد وعدمه انما هو في التنصيص عِليه اوما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم واما التابيد معنى فشرط اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققو المشائخ اه (روالحتار ۱۱)ص ۳۵۲ س)

. مسجد کے لئے تابید بالا تفاق ضروری ہے

ويزول ملكه عن المسجد والمصلي بالفعل وبقوله جعلته مسجدا (درمختار) ١٠٠١)قوله بالفعل اي بالصلوة فيه ففي شرح الملتقي انه يصير مسجدا بلاخلاف ثم قال عند قول الملتقي وعند ابي يوسف يزول بمجر دالقول ولم يردانه لايزول بدونه لما عرفت انه يزول بالفعل ايضا

ر ١ ) ابو داؤ د، باب اتخاذ المسجد في الدور، ج: ١ ، ص ٦٦ سعيد، ترمذي شريف، باب ماذكرفي تطيب المساجد، ج ١ . . ٣ ، اسعيد، ابن ماجه، باب تطهير المساجد وتطييبها . ص ٥٥، قديمي، مشكوة شريف ص ٦٩ بحواله بالا `(٢) بخاري شريف ، باب حك البزاق باليدمن المسجد، ج : ١/ ٥٨، قديمي، مشكوة شريف ص ٦٩بحواله بالا (٣) ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسدالصلاة، ج: ١ / ص ٢٥٦، سعيد

<sup>(£)</sup> ایضا (۵) ایضا (۲) ایضا (۷) ایضا

<sup>(</sup>٨) تنوير الابصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ج: ٤ ص ٣٤٨، سعيد (٩) ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ص ٤/٣٤٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۱۰)(ایضا ص ۲۶۳۶)

<sup>(</sup>٩١) والدرالمنحتار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ص ٣٥٥، ٣٥٩، ط سعيد)١٧٧ البضَّا

بلاخلاف اه قلت و في الذخيرة وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى انه اذا بني مسجدا واذن للناس بالصلوة فيه جماعة فانه يصير مسجدا(روالمحتار()) ص٣٨١)

اعلم ان المسجد يخالف سائر الاوقاف في عدم اشتراط التسليم الى المتولى عند محمد وفي منع الشيوع عند ابى يوسف وفي خروجه عن ملك الواقف عندالامام وان لم يحكم به حاكم كما في الدرر وغيره (روالجار(ع)س ٣٨١)

ولوخرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عندالامام والثانى ابداالى قيام الساعة وبه يفتى (درمختار) (۲) فلا يعود ميراثاولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخرسواء كانوا يصلون فيه اولا. وهوالفتوى (حاوى القدسى) واكثرالمشائخ عليه (مجتى) وهوالاوجه (فتح) اه بحر (ردالحتار (۳) ص ۳۸۳) ان المسجد اذا خرب يبقى مسجداً ابدا المفتى به قول ابى يوسف انه لا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد أخر كما مر عن الحاوى (۸) رد المحتار س ۲۸۳)

اذا جعل ارضه مسجدا ونواه واشهد ان له ابطاله وبيعه فهو شرط باطل ويكون مسجدا. كذا في الذخيرة (عالمگيري (۵) ص ٥٤٤) والفتوي على قول ابي يوسف رحمه الله تعالى انه لا لا يعود الى ملك مالك ابدا (عالمگيري (١) ص ٥٤٤) وقيل هو مسجد ابدا وهوالاصح كذافي خزانة المفتين (عالمگيري ٣٢٥)(-)

# باوجود عدم استعمال کے مسجد کی منجدیت زائل نہیں ہوتی

ان المسجد اذا خوب يبقى مسجدا ابداً (ردالمحتار)(٨)سئل القاضى الامام شمس الائمة محمود الاوزجندى مسجد لم يبق له قوم وخوب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لاوسئل هوايضا عن المقبرة فى القرم اذا اندرست ولم يبق فيها اثر الموتى لاالعظم ولا غيره هل يجوززرعها واستغلالها قال لاولها حكم المقبرة كذافى المحيط (قاول . و)عالمليرى س٣٥٢ من ٢٦)

فان حرمة المسجد واحكامه الثابتة له باقية الى يوم القيامة ولواتسع وازيلت جدره واعيدت عادت على ذالك الحكم من غير تغير فان الحكم المذكور منوط بالمسجد من حيث هولا بذلك الجدار بعينه (الحاوى)١٠١ ص١٧ ج٣

<sup>(</sup>١) (ردالمختار، ايضاً ض ٤/٣٥٦)(٢) ايضاً ص ٥٩،٣٥٥ (١)

 <sup>(</sup>٣) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجداوغيره ص ٣٥٨ / ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً ص ٤/٣٥٨)(٥) (ايضاً ص ٤/٣٥٩)

<sup>(</sup>٦) (الفتاوي العالمگيريد، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٥٥ ٤ ٢/٤ م ما جديه)

<sup>(</sup>٧) ايضاً ص ٢٥٤ /٢) (١/ (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٥٨ ٢/ ط ماجدية)

<sup>( 7)</sup> ردالمحتار، كتاب الوقف مطب فيما لوحزب المسجد اوغيره، ص ٢٥٩/ ٤ طسعيد)

<sup>(</sup>١٠) الفتاوي عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٧٠٤/٠ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>١١) (الحاوى للفتوى فصل في بيان ان جماعة من مفتى عصر المولف افتوا بجواز فتح الباب الكوة والشباك من دار بنيت ملا صقة للمسجد ص ٢ / ١٧ ط بيروت

# مسجداً بني جائيداد مو قوفه كى مالك ہے اور قانونی شخص كى حيثيت ركھتی ہے

ولو قال وهبت دارى للمسجد اواعطيتها له صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم كما لوقال وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافي الفتاوى (١) العتابيه لوقال هذه الشجرة للمسجد لاتصير للمسجد حتى تسلم الى القيم كذا في المحيط (فتاوى عالمگيرى ص ٢/٤٤٧) رجل اعطى درهما في عمارة المسجد اونفقة المسجد اومصالح المسجد صح يلانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذافي الواقعات الحساميه (قاول عالم على عروم) م ٢٠٥٠)

رجل وقف ارضاله على مسجد ولم يجعل اخره للمساكين تكلم المشائخ فيه والمختار انه يجوز في قولهم جميعا كذافي الواقعات الحساميه (فتاوي (٢) عالمگيري ص ٢/٤٤٧) اذا غرس شجراً في المسجد فالشجر للمسجد (فآول (٣) عالمگيري س ٣٥٥ ٢) رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فاراد متولى المسجد ان يصرف هذه الشجرة الى عمارة بيرفي هذه السكة والغارس يقول هي لى فاتي ماوقفتها على المسجد قال الظاهر ان الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها الى البيرولا يجوز للغارس صرفها الى حاجة نفسه كذافي المحيط (عالمگيري ده سره ٢٥٦) مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم ان يفطر وابهذاالتفاح قال الصدر الشهيد رحمه الله المختار انه لايباح كذافي الذخيرة (فتاوي عالمگيري (١) ص ٢٥٦) مسجد له اوقاف مختلفة المختار انه لايباح كذافي الذخيرة (فتاوي عالمگيري (١) ص ٢٥٦) مسجد له اوقاف مختلفة الكل للمسجد ولوكان مختلفالان المعني يجمعها().

(۱) ہروہ چیز جو موقوف علیہ بن سکے اور متعین ہووہ قانونی شخص ہے اور مسجد موقوف علیہ بن سکتی ہے۔ (۲) ہروہ چیز جو مالک بن سکے وہ قانونی شخص ہے اور اس کی ملک کی حفاظت گور شمنٹ کا فرنس ہے اور اس کو اپنی ملک کی حفاظیت کے لئے وعویٰ وائر کرنے کاحق ہے۔

(۳) شخصی ملک قابل زوال وانتقال ہے- مالکانہ حیثیت جو قابل زوال وانتقال ہے جب یہ اپنے مانک کو قانونی شخس کی حیثیت دے دیتی ہے تو مسجد کی ملک جو نا قابل زوال وانقال ہے اپنے مالک (مسجد ) کو قانونی شخص کا مرتبہ بدر جہ اوٹی دے گی۔

<sup>((</sup>١) (العالِمگيريه، كِتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني، ٢/ ٦٠ ٪ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً) (٣) ايضاً (٤) (العالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ٢/٤٧٤ ط ماجدية)

رَ ٥) العالمكيرية، كتاب الوقف، البابُ الثاني عشرٌ، ص ٢/٤٧٧ ط ماجّديه،

ر ٦) رايضا

 <sup>(</sup>٧) (الشامية، كتاب الوقف مطلب في نقل انقاض المسجد وتحوه ، ١/٤ ٣٩١ طاسعيد) ومثلة في البزازية، كتاب الوقف القصل الرابع، ص٣ - ٢٧٠٠٦٦٩ طاماجدية)

### دوسر کباب فصل اول مدر سے کااور اس کے مال کا صحیح مصر ف

مدرسه کی رقم کفار کی تعلیم میں خرچ کرنے کا حکم '

(سوال) قصبہ مئوناتھ جھنجن ضلع اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ دارالعلوم نامی صرف قرآن پاک اور دینی تعیم کی غرض ہے محض صد قات و قربات چرم اضحیہ و مفلس وب س غریب نادار مسلمانوں کی پاک مائی ہے جاری ہے۔اگرچہ چندروز سے بطور امداو منجانب سر کار انگاشیہ بھی ملیغ ۵۰ روپ ماہوار اور وہ بھی خاص عربی تعلیم کے لئے ملتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھوز ہے روز سے چند ناعاقبت اند لیش مسلمانوں کے ناجائز مشور سے ایک بندہ آریہ طاز مرکھا گیا ہے اور کفار اشر ارکے ہیں۔ول لاکے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں اور غریب مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ماعنہ اشر ارکی تعلیم میں برابر صرف ہورہا ہے۔اہذ ااساطیب اور حلال مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ماعنہ اشر ارکی تعلیم میں برابر صرف ہورہا ہے۔اہذ ااساطیب اور حلال مال جو تیموں وربیواؤل کے منہ سے چھین کر صرف اسلامی تعلیم کیلئے دیاجا تا ہے کفار کی تعلیم میں خریق کرتا کیسا

(جواب ٨٦) چنده كارو پيهاى كام ميں صرف ہو سكتا ہے جس كے لئے دينے والول ين ويا ہے۔ اس كے عاوه خرج كرناجائز شيں (۱)جو خرج كرے گاوه خود ضامين ہوگا۔ حساب كتاب وغيره كى تعليم مسلمانوں اور كافروں ك پوں كود يناناجائز شيں مگراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج شين كياجا سكتاجو خاس دين تعليم ياخاس مسلمانوں ك پوں كود يناناجائز شيں مگراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج شين كياجا سكتاجو خاس دين تعليم ياخاس مسلمانوں ك پوں كى تعليم كے لئے ديا گيا ہو۔ مدر سه كے كاركن چنده دينے والوں كے وكيل بيں اور وكيل اگرا بين مئوكل ك تكم اور اجازت كے خلاف خرج كرے تو خود ضامن ہوتا ہے۔ الوكيل اذا حالف ان حلافا الى حير فى الجنس كيم بالف در هم فياعيه الف و مائة نفذ و لو بمائة دينار الاولو خير الفراصد ودور۔ ورختار) (١)

#### و قف کامال وا قف کی نیت کے مطابق خرچ کرنا

(سوال) ویزدار مسلمانوں کی ایک جماعت نے صرف دینی و ند ہمی تعلیم واشاعت کی نیت سے ایک عمارت مع زمین و قف کر دی وہ عمارت مدر سه اسلامیہ عربیہ کے نام سے مشہور ہو کر تقریباً عرصہ بیس سال سے اب تک دینی و ند ہمی واسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنی رہی۔ مقامی طلباء کے علاوہ بیر ونی تشنگان علوم عربیہ بھی اس مدر سے سے سیر اب ہوتے رہے۔ مخیر حصر ات کی امداد کے ذریعہ بان کی خور دونوش کا نتظام ہو تارہا۔ لیکن چندماہ سے ایک شخص مدر سہ کے انتظام کو بعض حکام کی مدد سے اپنے ہاتھ میں لے کربانیان مدر سہ کے اغراض و مقاصد کے

<sup>( 1 )</sup> سئل القاضى الامام شمس الاثمة محمود الاوزجندي في مسجد لم يبق له قوم وخوب مِاحوله، واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة ؟ قال : لا (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج : ٤٧/٣) ( ٢ ) (ردالمحتار، كتاب الوكالة، ج : ٥/ ٢١٥، سعيد)

خلاف مدر سے گوانگریزی اسکول بنانا اور انگریزی تعلیم و مغربی منظیم کے ماتحت لانا چاہتا ہے۔ علوم اسل میہ عربی فاری کی تعلیمات کو محض اپنی شخصی و ذاتی رائے سے و قف کرنا چاہتا ہے۔ چنا نچہ اس وینی ورس گاہ میں جائے مولوی کے انگریزی وال کو ہیڈ ماسٹر بنانا جو کہ علوم دیدیہ و مذہبی معلومات سے قطعانابلد ہے عربی فاری کے طلباء کو خارج کردینا چاہتا ہے۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۹۶۱ و حاتی عبد الغفور (ضلع بجنور) ۱۰ اربیع الاول ۱۹۵۵ ه کیم جون ۱۹۳۱ و استفتی نمبر ۹۶۱ و حاتی عبد الغفور (ضلع بجنور) ۱۹۳۰ می الدول ۱۹۳۸ ه کیم جون ۱۹۳۹ و جو استفال کر عابیت ایزم اور واجب ہے جو عمارت که وینی تعلیم کے لئے وقف کی گئے ہے استفال کرنا در ست نمیں ۔ (۱) ایسے مدر سے میں جو دینی تعلیم کے لئے وقف ہے ۔ وینی تعلیم کے لئے استفال کرنا در ست نمیں ۔ (۱) ایسے مدر سے میں جو دینی تعلیم کے ایک وقف ہے ۔ وینی تعلیم کے ماہرین ہی مدر سینائے جا کتے ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وہلی

# مسجد میں دین اور عصری تعلیم جاری کرنا

(مدوال)(۱) مسجد کے اندر مدرسہ بنانابایں خیال کہ مدرسہ مسجد کے اندر مستقل طور پر قائم کیاجاد ہے اوراس میں دین و دنیادونوں کی تعلیم دی جائے حتی کہ بندو کے لڑکے بھی آعلیم پاویں اور ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد بھی لی جائے -بورڈ کا مستحن بھی برائے امتحان و معائنہ خواہ کی قد جب کا ہو آوے۔ کیاشر عاالیا کرنا جائز ہے ؟
(۲) اور اگر بحیثیت مذکور دُبالا مدرسہ نہ ہوباسے خااص دینی تعلیم ہو قر آن و حدیث کی کوئی مدرس شخواہ نے کر پڑھانے والا ہواوراس مدرسہ کو خاص طور پر مسجد ہی کے اندر رکھا جائے شر عاکیس ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۳۳۰ محمر امین صاحب (ضلع اعظم گرده) ۲۵ عفر ۲۵ ایم ۱۰ منی کورو او ۱۹۳۰ منی کورو او ۱۹۳۰ میل المستفتی نمبر ۱۹۳۰ میراند نیا توید (جواب ۸۸) مسجد کے اندر مدر سد بنانے نے آگر مراویہ ہے کہ مسجد کا حصد (مهیاللصلوق) کو مدر سد بناوینا توید نمیں ہو سکتا۔ (۳) ہال مسجد میں بیٹھ کر وینیات کی تعلیم و بینے میں مضا اقتہ نمیں مگر مسجد کی حیثیت مسجد ہی کی رہا ہو گی اور اگر مراویہ ہوگی اوالم مسجد کی رہا ہوت الزم ہوگی اور اگر مراویہ ہے کہ احاط مسجد کے اندر فاضل جگہ موجود ہے ۔ موضع مہیاللصلوقات سے علیحد ہ بے تواس فارغ اور فاضل جگہ میں مدر سد بنانا جائز ہے۔ ایکن مدر سد نماز جنی ہوگا اور اگر بھی مسجد کواس جگہ کی ضرورت ہوگی تو مدر سدا تھانا پڑے گا اور جگہ مسجد جائز ہے۔ ایکن مدر سد انھانا پڑے گا اور جگہ مسجد

 <sup>(</sup>١) على انهم صرحوامراعة غرض الواقفين واجبة....وقدمر وجوب العمل بشرط الواقف( ردالمحتار، كتاب الوقف.
 مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، ج: ٤/٥٤٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣) اذاولي السلطان مدرساً ليس باهل لم تصح توليته، لان فعله مقيد بالمصلحة خصوصا ان كان المقرر عن مدرس اهلا فان الاهل لم ينعزل، وصرح البزازي في الصلح، بان السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بضع المستحق واعطاء غير المستحق او (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة اوعدم اهلية، ص ٢/٣٨٤ (٣) مسجد لم يبق له قوم و خرب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لا (العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ص ٢/٤٧٠ ط ماجدية)

ر٤) قوله لالدوس اوذكر، لانه مابني لذلك وان جازفيه ذلك وردالمحتار كتاب الصلاة، ج: ٦٦٣٠١، سعيد،

کے حوالے کرنی بڑے گ۔(۱) ایسے مدر سہ میں جو فارغ جگہ میں بنایا گیا ہو دینی وغیوی جائز تعلیم جاری کرنا بھی جائز ہے اور اس میں مسلم وغیر مسلم لڑے تعلیم کے لئے اور انسپکٹر تعلیم معائنہ کے لئے آسکتے ہیں۔ ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد لینا بھی جائز ہے(۱) فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

(١) ارض لاهل قرية جعلوها مقبرة واقبر فيها ثم ان واحدا من اهل القرية بنى فيها بناء وضع البن و آلات القبر واجلس فيها من يحفظ المتناع بغير رضا اهل القوية اورضا بعضهم بذلك، قالوا ان كان في المقبرة سعة بحيث لايحتاج الى ذالك المكان رفع البناء حتى يقبر، كذافي فتاوى قاضيخان (عالمكبرية. كتاب الوقف، الباب الناني عشر ص ٢٤ ٢٠ ٢٠ ١٠ (١دانسان ان يدرس الكتاب بسراج المسجد، ان كان سراح المسجد موضوعا في المسجد للصلاة قبل لاباس به، وان كان سراج المسجد موضوعا في المسجد لالصلاة بان فرغ المسجد موضوعا في المسجد لالصلاة بان فرغ المواجد من صلاتهم ذهبوا الى بيوتهم وبقى السراج في المسجد قالو الاباس بان يدرس به الى ثلث الليل وفيما زاد على التلث لايكون له حق التدريس كذافي فتاوى قاضيخان (العالمگبريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٢٥٩ /٢) هذا يدل لايكون له حق التدريس في المسجد ولو بسراج المسجد، فالتدريس خارج المسجد في ارض وقف له يجوز بلاريب و كذا يسعى ان يجور فيه كل مابحوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في يسعى ان يجور فيه كل مابحوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في الدرالمختار كره تحريسا والوط، ووقع صوت بذكر الاللمنفقة الدرالمختار كره تحريسا والوط، ووقد، والبول والتغوط، لانه مسجد الى عنان السماء ... ورقع صوت بذكر الاللمنفقة وصوت بذكر الاللمنفقة وصوت بذكر الاللمنفقة ومر هنايعلم جهال بعض مدرسي رماننا من منعهم من يدرس في المسجد)

ر ٢ ) قال في العالمكيرية : اذا جعل في المسجد ممرا فانه يجوز لتعارف اهل الا مصارفي الجوامع وجازلكل و احد ان مرفيه حتى الكافر (الالجنب و الحائض و النفساء، ولهم ان يدخلوا فيه الدواب كذافي التبيين (كتاب الوقف ص ٧/٤٥٧ )

# فصل دوم مدر ہے کے لئے غیر مسلم سے امداد لینا

ڈ سٹر کٹ بورڈ ہے نسوانی مدرسہ کے لئے امداد لینے کا تھم

(سوان) ایک خاتون جوک ایک بہت بوئ زمیندارن ہانہوں نے اپنے ذاتی صرفہ سے ایک نسوانی مدر سے قائم کیا ہے جس میں صرف مسلمانوں کی پیمیاں نہ بھی تعلیم پاتی ہیں۔ بانی مدر سے کی آمدنی کا ایک بیر حصہ آور نمشت کے صرفہ میں آتا ہے۔ اگر بانی مدر سہ اپنے مدر سے میں ؤسئر آٹ بو رقے امداد نے میں توشر کی نقطہ نظر سے بھی حرج تو شیں ہے اور آیا یہ فعل ازروئے شرع شریف جائز ہوگا۔ جو جو صور تیں جواز کی ہوں وہ سب نکھہ دی جائیں۔ یعنی اس قسم کارو پی تخوابوں و تعمیر ات و خرید کتب و غیر دو غیر و پر صرف ہوسکتا ہے یا کی خاص جب کا جائیں۔ یعنی اس قسم کارو پی تخوابوں و تعمیر ات و خرید کتب و غیر دو غیر و پر صرف ہوسکتا ہے یا کی خاص جب کا رجو اب ۸۹ انداز کے سلسلہ میں کوئی رقم لینا جائز ہو اور اس رقم کو رجو اب ۸۹) و شریک بورڈ سے نسوائی مدر سے کی امداد کے سلسلہ میں کوئی رقم لینا جائز ہے اور اس رقم کو شخوا ہوں اور دیگر ضرور بیات مدر سے میں خری کرنا جائز ہے۔ (۱)

# فصل سوم مدر ہے کی رقوم کوہینک میں رکھنا

یخت ضرورت کی بناء پر مدرسه کی رقم بینک میں رکھنے گا تھم

(سوال) ہمارے قصبہ میں ایک مدرسہ اسلامیہ ہے اس کی رقوم خزا کجی مدرسہ کے پاس جمع ہیں میں آئی کل مدرسہ میں پڑوری و غیر و کی ایسی داروا نیں ہور ہی ہیں جن کے سبب خطر دالاحق ہوگیا ہے کہ کمیں بیدر قومات مدرسہ ضائع نہ ہو جائیں اس نے اگر بطور حفاظت اس رو پ کو کسی بینک یا خزانہ سر کاری میں جمع کر اویا جائے تو کوئی شرعی انتخاب تو کوئی شرعی انتخاب تو کوئی شرعی انتخاب کے اس ہے مقامد صرف حفاطت ہواور نفع و غیر و کچھ نہ ہو۔

المستفتی نبر ۱۱۸ شخ علی محمد صاحب ۱۱۴ یقعده ۱<u>۱۵ شخوی و ۱۳۵</u>۱۶ (جو اب ۹۰) حفاظت کی معتمد صورت نه به توبینک میں جن کراوینامباح ہے۔(۱۰) محمد کفایت اللہ کالٹالینہ ا۔ ۲۰ بلی

<sup>(1)</sup> قال في الدرالمختار : (ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم ... مصالحنا كسد ثغور وبناء قبطرة وجسرو كفاية العلماء وفي ردالمختار .. وكذا النفقة على المساجد كزكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والادان وبحوهما والدرالمختار، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ط سعيد ٢١٧ ٤)
(٢) فمن اصطر غير باع ولا عاد فلا اثم عليه: سورة البقرة، رقم الآية، ١٧٣

# فصل چہارم مدارساسلامیہ کے سفراءاور متفرق مسائل

مبلغین اور سفر اء کے لئے ہدایاو تھا کف وصول کرنے کا حکم
(سوال) مدرسہ عربیہ جس میں علوم دیدہ کی تعلیم کے لئے مدرس اور عوام کی ہدایت کے لئے مبلغ اور فراہمی سرمایہ کے لئے سفیر مقررہ تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ اس مدرے کے مدرسوں، مبلغوں اور سفر اء سے اطر اف کے عوام کو پچھ الیں دکچیں ہے کہ اپنی انجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر بلات ہیں اور مااوہ اخراجات سفر کے کوئی کیڈ ایس ہوگئی، کوئی ہمسیا کوئی الین استعمال کی چیزیا نقدر و بیہ بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اخراجات سفر کے کوئی کیڈ ایک متعمل مربیع کی اور معقول سے ہدلیا کی چیزیا نقدرہ بیہ کھی جائیں گی اور بالخسوس نقدرہ بیہ کے متعلق جب کہ یہ تصر سے بھی ہوگئی ہو کہ مدرسے کی خدمت ہم لوگ سی اور موقع پر اور معقول طرایقہ پر کریں گے۔ یہ تو حقیر ہدیہ محض آپ کی تکایف فرمائی پر آپ کے اہل و عیال کے لئے ہے۔ قر آن و حدیث و فقہ حنفی سے بالخصوس اپنے اکار کے و ستور العمل کے حوالے سے فتو کی عنایت ہو۔

المستفتی نمبر ۲۱ امظفرالدین، وائی مر چنٹ۔ مر او آباد ۲۱ شعبان ۱۹۵۸ اوم ستبر ۲۳۹۱ (جواب ۹۹) مدر سے کے مدر سین اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلیغ کے کام پر مامور ہول یعنی فراہمی چندہ ان کا فرض منصی نہ ہو، مدر سہ ہے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جاکر وعظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی چیز یافقہ ہدیہ ملے تو وہ ان کی اپنی ہے - ہاں سفر اوجو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور مدر سے نے ان کو شخصی طور پر ہدیہ لینے سے ردک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخصی ہدلیا قبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدر سے کے فنڈ میں ڈال دیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

(۱) کیا چندہ وصول کرنے والوں کواسی رقم سے اجرت دی جاسکتی ہے؟ (۲) مبلغ اور مدرس کوز کو قدینے کا حکم

(سوال)(۱) مدرسہ عربیہ میں بمدز کو چورو پیہ پہنچتا ہے کیاات میں سے مدرسہ کے سفیر کوجو چندہ کی فراہمی کے لئے مقرر ہو تاہے۔ والعاملین علیھا کی مدمیں داخل سمجھ کراس کی تنخواہ میں دہرو پیہ دیاجاسکتا ہے یا نہیں ؟ (۲) مدرسہ کا کوئی ابیا مبلغ یا مدرس ہو جس کے پاس کسی رقم کا نصاب نہیں۔ صرف ماہواری تنخواہ پرجو مدرسہ سے حاصل کرتا ہے نہایت بھی اور دشواری ہے آگراس پر گزاراکر سکتا ہے۔ کیاا بیسے مبلغ کورمدرس کو بھی بمد

<sup>(</sup>١) وقوله وير دهدية)الاصل في ذالك مافي البخارى: عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي عليه السلام وجلا من الازد يقال له ابن اللتية على الصدقة فلما قدم قال : هذالكم، وهذالي، قال عليه السلام، هلا جلس في بيت ابيه اوبيت امه فينظر أيهدي له ام لالا (الى قوله) واستعمل عمرا باهريرة بمال، فقال له من ابن لك هذا؟ فقال تلاحقت الهدايافقال له عمر : اي عدو الله هالا قعدت في بيتك، فننظرا يهدي لك ام لالا فاحدذالك منه، وجعله في بيت المال النج وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سبها الولاية وكذاكل من عمل للمسلمين عمداً، حكمه في الهدية حكم القاضى؟

ز کوة آمد در قم سے تلخواد دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۹۵۵ مولانا محمد چراغ صاحب صدر مدر سیدر سید عربیه گوجرانوالد ۲۰۱۱ رجب ۱۹ هی ۱۳ المستفتی نمبر ۱۹۵۵ و گور آخ مصول کرکے لائے والوں کو ای رقم میں سے اجریت عمل دینے کی شخائش ہے خوادہ غنی ہوں مگر کی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ نمیں وی جائے گ۔(۱)

(۲) کی مستحق زکو ہوئے گور گو ہوئی رقم کسی عمل کے معاوضہ میں (سوائے مختصیل و جمع زکو ہے) نمیں دی جاشت ہوگئے نو گوگی اوائیگی میں تملیک بلاعوض شرط ہے۔ مااز مین مد تبلیغ و تعلیم کو تخواہ بطور عقد اجارہ دی جاتی ہو تملیک بلاعوض (۲) نمیں ہے۔البتہ اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہو ارک رقم دی جائے اور مستاجر کی حیثیت سے ان کے تملیک بلاعوض (۲) نمیں ہے۔البتہ اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہو ارک رقم دی جائے اور مستاجر کی حیثیت سے ان کے عمل کی جانچ نہ کی جائے اور ان کی زکو قمیں سے ماہو ارک و فیفہ دینا جائز ہوگا۔ دیا گانے ہوگی نہ کی خابیت اند کان اللہ لا۔ و بلی۔

الجواب صحیح۔ فقیر محمر یوسف دہلوی۔مدر سدامینیہ دہل

مدرسه کے لئے اصل قیمت سے کم پربذر بعد سر کار زمین خرید نا

 <sup>(</sup>۱) مصرف الزكاة والعشر (هوفقير، وهو من له ادنى شئى، ومسكين من لاشئى له وعامل فيعطى بقدر عمله) ولو غيب لاهاسبيا لانه فرغ نفسه لهذا العمل، فيحتاج الى الكفاية، والغنى لايمنع من تناولها عندالحاجة كابن السبيل. بحر عن البدانع (الدرالمختار مع ردالمحتار) كتاب الزكوة، اول باب المصرف طسعيد ص ٣٣٩، ٣٣٩، ٣٣٩
 (٦) (هى تسليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرهاشمى ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجد للنه تعالى) (تنوير الابصار اول كتاب الزكاة، ص ٥٦، ٢٥٨) القاموس الفقهى ص ٥٩ اطادارة القرآن كرانشي، (٦) قال في الشامية : واستدل على ذالك بمسئلة غيبة المتعلم، من انه لاتاخذ حجرته ووظيفته على حالها ادا كانب غبته ثلاثة اشهر وكثاب الوقف مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة ص ٣٨٦) وقد مر من كتاب الجهاد ان العلما، والنفي، يعطون الوظائف من الجزية والخراج والزكاة

یوی ہوی شرطوں کے ساتھ بیے زمین لی ہے۔ کیااس طرح سے ذمین کالین مدرسہ والوں کے نئے جائز ہے ؟ اور اس زمین پر حسب معاہدہ و شرائط سر کار مدرسہ کا مکان بنایا جارہاہے۔ آخرت میں اہل مدر سہ سے منواخذہ ہو گایا ۔ نہیں اور درصورت عدم جواز اس وقت ان لو گول کو ..... اہل مدرسہ مدرسے کے روپے سے پوری قیمت ادا کر دیں تو یہ معاملہ کیسا ہے ؟ غرض اہل مدرسہ پراب کیالازم ہے ؟

(جواب ۹۴) صورت مسئولہ میں چو تکہ نتظمان مدرسہ نے خود درخواست کرکے جاکم سے جہرا زمین خریدوائی ہے تو گویاجا کم کے جہر و نشد د کا سبب بیہ ہے جی اس لئے جا کمانہ جبر وشدہ کے کناہ میں یہ بھی شرکی میں اور اخروی مواخذہ ان کے ذمہ بھی ہے۔(۱) اب اس مواخذہ سے نجات کی سوائے اس کے وئی صورت نہیں کہ یا تو یہ زمین مالکوں کو واپین و یں یابقیہ قیمت اواکر کے ماللول کو راضی کرلیں یاان سے معافی حاصل کریں۔(۱) باقی مدرسہ والوں کا سرکار ہے اس زمین کوشر وط کے ساتھ خرید ناوہ معاملہ جدار با۔اگر شروط فاسدہ عقد بی میں واضل ہیں تو وہ بع بھی فاسداور حرام ہے۔فقط (۱)

مسجد کی رقم پر بینک سے سود لینالور اسے مسجد کے دوسر سے رفاہی کا مول پر خرج کرنا (سوال) مسجد کا جورہ پیدیجنگ میں جمع رہنا ہے اس کا سود لیناشر عاجائز ہے یا نہیں ؟اگر بیدرہ پید نہ لیاجائے تو ہو لوگ اس کو مشن اسکولوں و غیر ہ میں سرف کرتے ہیں۔ اگر جائز ہے تو اس روپ سے امور کار خیر مثلاً تبلیغی مدر سے کی امداد ، غرباء کی اعانت ، مسافر خانہ ، کنوال اور سزک و غیر ہ کی تغییر ، سزکول پر رہ ثنی ، مسلمان طلباء سے لئے انگریزی کتاوں کی خرید اور ان کی انگریزی تعلیم پر صرف کر سے ہیں یا نہیں ؟ان صور توں میں سے جن میں صرف کرنازیادہ افضل ہواس ہے بھی مطلع فرمایا جائے - بینوا تو جروا۔

(جواب **٩٤) بورو پہیپنک میں جن کیا جائے اس کا سود بینک سے وصول کر لیا جائے تاکہ اس کے ذریعہ سے مسیحی مذرب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی انامت کا گناہ نہ ہو۔ وصول کرنے کے بعد اس روپ کوامور خیر میں جو رفاہ عام سے تعلق رکھتے ہوں۔ یا فقراء و مساکیین کی رفع حاجات کے لئے مقید ہوں مثلاً بتامی و مساکیین اور طلبائے مدارس اسلامیہ کے وظائف اور امداد کتب وغیر ہ پر خریج کرنایا مسافر خانہ ، کنوال ، سرک مساکیین اور طلبائے مدارس اسلامیہ کے وظائف اور امداد کتب وغیر ہ پر خریج کرنایا مسافر خانہ ، کنوال ، سرک وغیر ہ نخیر ہ نخیر ہ نے کہ بائز میں جائز میں۔ البتہ مسجد پر خریج نے کی جائے کہ یہ تقدر ک** 

 <sup>(</sup>١) الغتيب (هوارالة محقة) ... ,وحكمه الاثم لمن علم أنه مال الغير وردالعبن قائمة والعرد هالكة ولغير من علم الاخيران) الدرالمختار. أول كتاب العصب ص١٧٧ ، ١٨٠ طسعيد)

ر ٢) وكند الانه وردالعيل قانمة والعزم هالكة (ايضا ص ٢/١٧٦) ويجب ردعين المغصوب) او منه ان هلك وهو مثنى. وان انقطع المثل وقيمته يوم الخصومه (ايضاء ص ٢/١٨٣.١٨٢) لقوله عليه الصلاه والسلام "لابحل لاحدكم ان ياخذمال اخيه، لاعبا ولاجادا، وان اخذه فليرده عليه وظاهره ان ردالعين هوا لواجب الاصلى، وهوا لصحيح الحورد المحتار، ص ٢/١٨٦) فان غصب وعيره والله اسمه واعظم منا فعه واختلط ضمنه وملكه بلاحل انتفاع قبل اداء ضمانه ، وكذا لوغصب ارضا اوغرس يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل فان اصطلاحا على شنى جار والدوالمختار، كتاب العصب ص ١٩٠١)

٣٠) ثم الشرطَ على وَجُوهِ الله كان لايقتضيه العقد فعلى التفسير الذي ذكرنا ان كان الشرط لا يلايم العقد (و) لم يردالشرع بجوازه ولاهو متعارف ولكن فيه صفعة البايع اوالمشترى اوالمعقودعليه لايجور العقد (حلاصة التناوي، كتاب السوع، الفصل الخامس. ص ٢٥٠٠٤ على المجد اكيدمي، لاهور)

مسجد کے منافی ہے۔(۱)والقداعلم وعلم اتم۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ ، دہلی

(جواب) از موایا اشف می قانوی ، اول تو معجد کارو پیدینک میں جمع کرنا جب دوسرا طریق حفاظت کا بو طلاف احتیاط ہے۔ اور اگر غلطی ہے یا غفلت ہے یا مجبوری ہے اساا تفاق ہو گیا تواس وقت وصول کرنے میں نو وہی محمل کرے جو مجیب اول نے تحریر فرمایا ہے۔ البتہ جزواخیر بینی مصارف مذکورہ میں صرف کرنا اس میں ترمیم کی صرورت ہے۔ وہ یہ کہ خاص اس کا معجد میں صرف کرنا تو تفتر س معجد کے خلاف ہے (۱) اور دوسر کی جکد صرف کرنا ملک معجد کا نیم معجد کا نیم معجد میں صرف کرنا ہے اور اس سود کی ورول سے بیخت کی صورت ہے ہے کہ اس قدر رو پیدیس سے قرض نے کر معجد میں صرف کردے اور اس سود کی رقم سے وہ قرض اوا کردے اور یہ فالدت ہے کہ معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جادے اس کا معجد کی آمد نی سے اور اس سود کی رقم سے وہ قرضہ اوا کردے اور یہ فالدت ہے کہ معجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جادے اس کا معجد کی آمد نی سے اوا کرنا جائز ہے۔ (م) والتّد اعظم۔

کتبه اشرف علی عفی عنه به ااذ یقعده ۳<u>۵ ۳ ا</u>ه

الجواب ان فی صحیح نده تحریشنی عناالله عند مسعود احمد عفاالله عند نائب مفتی دارالعلوم در ویند می اذیقعد د ۴ ه ه الحواب و الله المعلهم للحق و الصواب بینک کے سود کووسول کرے کا حکم یا توان بناء پر ہوکہ بندو ستان دارالحرب ہے۔ اور دارالحرب ہیں عقو در اور بیر جائز ہیں۔ اس سورت میں بینک ہے رو پیر جح کر بناور سود ماصل کرنا بھی جائز ہیوگا۔ اور شخصی قم اوقی قم دوتوں جح کی جاسکیں کی اور میں بینک ہے رو پیر جح کر ساور مود ماصل کرنا بھی جائز ہیوگا۔ اور شخصی قم یاوقی قرقم دوتوں جح کی جاسکیں کی اور کرم کا مالک خواہ کوئی محض بویا مسجد کور قم ہے۔ لیکن اپنی ہماعت کے ناماء نہدو سال میں عقو دراہ ہیں کی جائز ہوگا۔ اور کہ مناور سود کی ور قم ہے۔ لیکن اپنی ہماعت کے ناماء نہدو سال میں عقو دراہ ہیں ہی تاحد ایکن شدہ دو پر بی ہی ہماعت کے ناماء نہدو سال ہیں بی ہوائی ہیں تاحد ایکن نہر ہی ہوائی ہیں ہی ہماعت کے ناماء نہدو سال ہیں بی ہوائی ہیں تاحد ایکن دو پیر جمع کر دو ہو ہی گر بیار بینک کاروار کی معاود تا ہوائی کی مناور کی مود ت ہوائی ہ

<sup>(</sup>٦) (٣) قال تاج الشريعة امالوانفق في ذالك مالاخبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله لايقبل الا الطبب فيكره تلويث بيته بمالا يقبله اه والشامية، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيره، ص ٦٥٨ . معانيه

 <sup>(</sup>٣) في فناوى ابي الليث وجل حمع مالا من الناس لينفقه في بناء السنجد فانفق من نلك الدراهم في حاجته ثم رديدلها في
نفقة المسجد الإسبعه ان يفعل ذالك . فان فعل الكن هذا واستسمار الحاكم يجب ان يكون في رفع الوبال، اما الضماك
فواجب، (عالمگيرية، كتاب الوقف ط، ماجدية، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٨٠)

<sup>، ﴾ )</sup> عَن الفقيَّه اللَّي جعفر ان القياس هكذا لكن يترك القياس فيماً فيه ضُوورة نحوان يكون في ارض الوقف زرح ياكفه المجراد يحتاج الفيم الى النفقد جارت لدالا سندانة والهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس، ص ٢٠٤٢، ط ماجديه،

# تیسراباب عید گاه

عیدگاہ کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر مکان درویشوں کے حجرے وغیر ہنانا

(سوال)ایک جگہ جومدت سے عیدگاہ مقرر تھی اوراباس جگہ سے ہٹاکر دوسری جگہ عیدگاہ مقرر ہونی اوروہ پہلی جگہ عرصہ وس بارہ سال سے ویران پڑی ہوئی ہے تواب اس جگہ مکان بن سکتا ہے یادرولیٹوں کے واسطے حجر نے بن سکتے ہیں انہیں ؟ ہینوا توجروا۔

(جو اب ۹۵) پہلی عیرگاہ کی زمین اگر و قف ہو تو وہاں کوئی ایساکام کرناجو جہت و قف کے خلاف ہو جائز نہیں ۔(۴) عیرگاہ کی زمین پر مسجد بن سکتی ہے آگر وہاں منجد کی ضرورت ہو اور آباد ہو سکے تو مسجد بنالیں۔(۵) لیکن اگر کسی کی ملکیت ہو تو مالک کو اختیار ہے خواہ مکان بنائے خواہ دروییٹوں کے لئے حجر ہے بنائے۔(۴)واللہ اعلم

(١)قال تعالى : تعاونوا على البرو التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة المائدة)

(٣) رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد فانفق من تلك الدراهم في حاجته ، .... لا يسعه ان يفعل ذالك ، فان فعل.... الضمان واجب (الهندية، كتاب الوقف ، الباب الثالث عشر ، ٢/ ٤٨٠ ط. ماجدية)

( ~) ارض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة، لايجوز للمسلمين انتفاع بماء ذالك الحوض . كذافي القنية . (الفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، ٢ / ٤٦٤ ط . ماجدية)

(۵) أرض وقف على مسجد والارض بجنب ذالك المسجد وارادواا ن يزيدو ا في المسجد شينا من الارض جاز الخ (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، في المسجد و ما يتعلق به ٢/٣ ع)

كذافي الدّرالمختار : أما (المتخذ لصلاة جنازة اوعيد) نهو (مسجد في حق جواز الا قتداء) وان انفصل الصفوف رفقا بالناس (الدر المختار ، كتاب الصلاة ، مطلب في احكام المسجد، ط . سعيد، ٢٥٧/١)

(٦) لأنَّ الملك عامنَ شانه أن يتصرف فيه بوصف الانختصاص (ردالمحتار ، كتاب البيوع، ٢/٤ ٥ ط .سعيد) أيضا : قال في جامع الفصولين : أنّ من تصرف في خالص ملكه (يمنع ولو أضر بغيره) لكن ترك القياس في محل يضر لعيره ضررا بينا ، (ردالمحتار، فصل في المتفرقات ، مطلب ديغ في داره و تا ذي الجيران ٥ /٢٣٧ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) (قوله كما لوكان الكلّ خبيثا) في القنية لوكان الخبيث نصا بالا يلزمه الزُّكاة ، لا ن الكل واجب التصدق عليه ..... لان المغصوب ... وجب التصدق به . (الشامية ، كتاب الزكاة،با ب زكاة الغنم ، قبيل مطلب في التصدق من المال الحرام ، ٢/ ٢٩١ ط. سعيد)

#### عيدگاه كو: الّى منا نع كے لئے استعمال كرنا

#### (مدوالمي ويدكاه الدوقف جيزيه ؟ اوراس كابيع وخراج أرب يانهين اورا يا برسمان كواسس كانسبت بطورع ادست

گاہ استعمال کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ اور 'سی اور طریقہ سے عیدگاہ کا استعمال کرنا مثلاً بطور سرائے و غیر ہ جائز ہے یا نہیں ؟ اگر قبلنہ عرصہ سے ایہوں کا ہوجو اس کو بطور سرائے یاذاتی کرایہ خوری کے جانداد سمجھ کر استعمال کر رہے ہوں ان سے مسلمانوں کا قبلنہ حاصل کر کے واقف کی نہیت کو پوراکر ناشر عی فرض ہے یا نہیں؟

(۱) کیا عبد گاہ کامسجد کی طرح احترام بنے وری ہے

﴿ ٣٠) عیرگاہ کوعذر کی وجہ ہے دو سر می جگہ منتقل کرنا کیسا ہے ؟ ﴿ ٣ ) پہلی عیدگاہ کاسامان دو سر می کیلئے منتقل کرنا۔ ( صوال )(۱) عیدگاہ کیا مسجد ن احم ایک ثیب ہے ؟

(۲) عیدگاہ جو عرصہ کے ایک مقام پر تعمیر ہے وہ بٹاکر سی دوسرے مقام پر تعمیر ہوسکتی ہے یاشیں ا

(٣) آگر موجوده عیدگاه بنا گردوسر کے مقام پرانغمیر کی جائے تو پھر موجودہ عیدگاہ کاسامان آینٹ، پھر، چوناد نیسر ، سمی دوسر ہے کام میں آسکتاہے یا شیں ''

( ہم ) موجود و عیدگاہ آبادی شہ ہے ہتی تھوڑے فاصلے پر ہے تعراب دوجہ ترقی وزیادتی آبادی در میان آبادی ہو ۔ ہے۔ دوسر ہے اس طرف ہے بخر من آسائش در فادعام حکومت کو پہلتہ سوک بھی بنانی ہے۔

المستفتی نمبر ۶۲ ۵ عبدالوباب نرسنک گڑھ ۴ جمادی الاول ۴۵ ساھر ۵ اگست (<u>۱۹۳۶)</u> (جواب ۹۷)(۱) عیدگادوقف ہونے اور صحت اقتدامیں مسجد کا حکم رکھتی ہے۔ باقی لوراد کام میں مسجد ہے۔ ملیحد دے۔ (۱)

ر ۳)و قت دو ن میں دو نایہ وہ مسجد کا حکم رتھتی ہے اس سے اس کی ٹیملی تغمیر بمیشہ کیلیئے وقف ہے۔اسے منتقل کر ناجائز نہیں۔ ۱۹۱

 (۱) رجل لدساحة لا بناء فيها امر فوما أن يصلوا فيها ابدا صارت الساحة مسجدًا لومات لا يورث عنه أرد السحتاركتاب الوقف ٢ ٥٥٥ )

(٣) ولو غصبها من الواقف اوس واليها عاصب فعليه ان يردها الى الواقف فان ابى غصبه عبد الفاصي حسبه حتى رد اعالمكيرية كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ط ماجدية ٢ / ٢ \$ \$)

. ٣) الوقف وإن غصب عقاره، اوسكمه السنان بعير المرالواقف اوالقيم إيجتار) للفتوى (وجوب الضبيات) فيه وفي اللاف منافعه ولو غير معدللاستغلال وبه يفتى - وقدمنا أنها انه لو آجره الغاصب لزم المسمى لا اجرالمثل فليحفظ والدرالمستى في شرح الملتفي كتاب الوقف، ط بيروت ص ٢٥٧٠ ٢٥٢)

ركل أما والمتخد لصلاة أجناره اوعيدًا فهو ومسجد في حق حواز الاقتداء). أن انفصل الصفوف رفتا بالناس ولافي حق غيره) بدينتي نهاية والدوالمحتار، كتاب الصلاة، مطب في احكام السسمند، ص ١٠٩٥٧ سعيد)

ره) رجل لدساحة المرقوما الايصلوافية الدا عارت الساحة مسجدًا لومات لايورث عنه (الهندية، كتاب الوقف، ص ٣٥٥ )

(۳)اًگر کسی ساوی سب ہے عید گادنا قابل انتفاع ہو جائے توان کاسامان دوسری عید گاہ میں اُڈایا جا سَت ہے۔ ۱۱۰ (۴)اس وجہ ہے اس کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۶) سسمحمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ ،

## پہلی عیدگاہ ہے لوگول کو ہٹانے کے لئے دوسری عیدگاد بنانا

(مسوال) زیداور بحر دوشخنس ایک ہی محلّہ کے آدمی ہیں۔ زید عالم ہے اور عیدگاہ قدیم جو سانھ ستر ہریں ہے قائم ہے اس کا متولی اور امام ہے۔ اور بحر اس محلّہ کا جاہ پر ست اور خداناتریں۔ اس بناء پر بحر نے عیدگاہ قدیم ہے ۔ ۲۵۰ گز کے فاصلہ پر جدید عیدگاہ بنائی اور عیدگاہ قدیم کی تقلیل جماعت کے لئے اور اس کوو سران کرنے کے لئے باشتاء کو شش کی جاتی ہے اور او گول کوور غالیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۷ مولوی مستفیض الرحمٰن (ضلع نواکھالی) ۵ شعبان ۳۵ میلوم می تومبر ۱۹۳۵ء (جو اب ۹۸) پیبات تو صحیح ہے کہ جو مسجد یا عبدگاہ خدا کے لئے خالصتا مخلصانہ بنائی جائے ہیں۔ دوسر سی مسجد یا عبدگاہ کو دیران کرنے کی نیت سے بنائی جائے وہ موجب وبال و گناہ ہے۔ اس میں کوئی ثواب نمیں۔ (۲) اور نہ حقیقتاً وقت کا حکم رکھتی ہے گر جب بائی اس نیت کا قرار نہ کرے اور صحیح نیت کا مدعی ہو تو ہمارے پاس نیت کا علم کا کوئی ذراجہ نمیں۔ زمانہ وحی میں تو بذر بعہ وحی ایسے لوگوں کی نیت کی قلعی کھل جائی ممکن تھی اور مسجد ضرار جیسا معاملہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اب کوئی ذریعہ نمیں ہے اس لئے اس دوسر می عبدگاہ میں نماز ناجائز ہوئے کا حکم شمیں و باجاسکتا تھا۔ لیکن اب کوئی ذریعہ نمیں ہے اس لئے اس دوسر می عبدگاہ میں نماز ناجائز ہوئے کا حکم شمیں و باجاسکتا

البتہ بحر پریہ واسٹے رہے کہ اگر اس کی نیت تقلیل جماعت اور تفریق بین المسلمین اور تو بین زید کی تقی تووہ اخر دی مواخذہ ہے محفوظ شیس رہ سکتا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ۔

# قبر ستان یاعید گاہ ہے گزر نے کے لئےراستہنانا

(سوال)(۱) کیاجانب غرب مسجد عیدگاه میں دروازہ جائز درست ہے؟(۲)الیی مسجد میں جن میں جانب غرب دروازہ ہو نماز درست ہے یا نمیں ؟ (۳) کیاراستہ جماران جواب چاہتے ہیں؟ عیدگاہ کی زمین سے دیوار شسید کر کے دینادرست ہے جب کہ ان کی آمدور فت کے لئے دو قدیم راستے موجود ہیں۔ (۴) کیاچاہ عیدگاہ سے پائی انکال کر دھودیوں کابدیداحاطہ عیدگاہ میں کیٹرے دھونادرست ہے۔ (۵) کیا گورستان اہل اسلام کے در میان سے اکال کر دھودیوں کابدیداحاطہ عیدگاہ میں کیٹرے دھونادرست ہے۔ (۵) کیا گورستان اہل اسلام کے در میان سے

 <sup>(</sup>٩) سنل شمس الانسة التعلواني عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي اذ يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر؟ قال نعم، ولولم ينصرف الناس هل يجوز ... قال لاكذافي المحيط (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٧٨، ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) لوكان مسجد في محلة ضاق على اهذه ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسئلهم بعض الجيران أن يجعلوا ذالك المسجد له
ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خيرله فيسع فيه أهل المحلة قال محمد لايسعهم ذالك كذا في الذخيرة
(العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٧٥٤٧)

<sup>(</sup>۳) انها الاعمال بالنيات وانها لامرا مانوي فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اوالى امر أ ة ينكحها فهجرته الى ما هاجراليه ربخاري، اول باب كيف كان بدء الوحي، قبل كتاب الايمان، الجزء الاول، ١/٢ الناشر قديمي)

كوفى راسته دينادرست موسكتاب؟

المستفتی نمبر ۲۵ میشی محمد عبدالغنی ریاست جیند-۱۱ ذیقعده ۱۳۵۳ هم ۱۰ فروری ایست آواء (جو اب ۹۹)(۱)(۲۹) جائز ۴-۱۱)(۳) کوئی تقیر ف جدید مسجد کی حدود میں جائز نهیں جو دو سرول کو مسجد میں مداخلت کا موقع بہم پہنچا تا ہو -(۱)(۲) عیدگاو کے احاطہ میں پیڑے دھونا میہ بھی ایک قشم کی مداخلت ہے اور جائز نہیں۔(۲)(۵) کوئی جدید راستہ قبر ستان کی ذمین میں سے وینادر ست نہیں۔(۲) محمد کفایت المدکان اللہ

## عید گاد کو ہندووک کے استعال میں نہ دیا جائے

(سوال) آیک مقام پر چند سال سے مسلمان عیدین کی نمازہ قربانی اداکرتے ہیں اور مسلمان زمیند ارنے اس قطعہ زمین کو تین سال سے وقف بھی کر دیا ہے عیدگاہ و قربان گاہ کیلئے۔ یہ زمین سروے سلمنٹ میں پرتی قدیم سور با جنگل کے نام سے مشہور ہے۔ اس پیائش کی مدت تقریبا ستائیس سال ہوئی۔ اب ہندہ اس مبلہ کو و وست استمان بینی معبد کی جگہ کہتے ہیں اور وعوی کرتے ہیں۔ کوئی عامت یو جایا ہو فیرہ کی اس جگہ نمیس ہے۔ بہذا ایس جبد مسلمان شرعا عیدین و قربانی اواکر جکتے ہیں یا نمیس ؟ المستفتی نمبر ۱۹۸ محد ایافت حسین (بھاگیور) ۱۲ اعفر مسلمان شرعا عیدین و قربانی اواکر جکتے ہیں یا نمیس؟ المستفتی نمبر ۱۹۸ محد ایافت حسین (بھاگیور) ۱۲ اعفر مسلمان شرعا میں ۱۳۵۵ میں اور وعوں کر سالم کی اس مبلمان شرعا عددین و قربانی اواکر جکتے ہیں یا نمیس ؟ المستفتی نمبر ۱۹۵ محد ایافت حسین (بھاگیور) ۱۲ اعفر میں ۱۳۵۵ میں اور ۱۹۵۰ میں اور اور اور ۱۹۵۰ میں اور

(حواب ۱۰۱)بال کریکتے میں اور ان کواپنے حق پر قائم رہنا چاہئے۔ نماز و قربانی سب اوا کریں۔ (۱۰ فقط۔ محمد کفایت اللہ

ایک سے زیادہ جگہ میں عید گاد قائم کرنا

(سوال)ایک شهر میں اس وقت تک ایک ہی عید گاہ ہے۔ دوسری عید گاہ نانی جا تزہم یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٩٢٥ ملك محداثين صاحب (جالندهر) ١٣ جمادى الماول اله ١٢٥ ما والأبي كو ٩٠٠ ع

ر ١ ) في الكبرى مسجد اراد اهله ان يجعلو الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وارادوا ان يحدثوا له باباء وارادوان يجعلو االباب عن موضعه فلهم ذالك (العالمگيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ص ٢/٤٥٦ ط ١ ماجدية)

(٧) اذا أوادانسان أن يتحذتحت المسجد حوانيت غلة مرمة المسجد، أو فوقه ليس له ذالك كذا في الذخيرة.
 (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٣/٤٥٥

٣) قبل له ولنجم الدين) فان تداعت حيطان المقبرة الى الخراب، يصرف اليها، اوالى المسجد؛قال الى ماهى وقف عليه ان عرف وان لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧٧،٤٧٦)

٬ (٤) سنل هو رالقاضي، ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست، ولم يبق فيها اثرالموتي، لاالعظم ولا غيره، هل يجور زرعها واستغلالها؟ قال : لاولها حكم المقبرة، كذافي المحيط (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧١،٤٧٠)

(٥) اذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على الجهاد اوبالغزاة اوفى اكفان الموتى اوفى حفر القبور اوغير ذلك فى شبهها فذلك جانز (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الثالث فى المصارف ج ٢٠٠/٣) ولو غصب من الواقف اومن واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف فان ابى وثبت غصبه عندالقاضى حبسه حتى رد (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع فى غصب الوقف ط ماجدية، ص ٢/٤٤٧) وفيها ايضا فى فتاوى الحجة لوصار احد المسجدين قديسا وتداعى الى الخراب، فاراداهل السكة بع القديم وصوفه فى المسجد الجديد فانه لايجوز (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر الفصل الاول، ص ٢/٤٥٨ ط ماجدية)

(جواب ۱۰۱)اگر شهر بواہو کہ اس کی تمام مسلم آبادی کے لئے ایک سمت میں ایک عید گاہ میں جمع ہو نامشکل ہو تو دومری سمت میں دوسری عید گاہ بنانے میں مضا کقہ نہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

(۱)عیدگاہ آبادی ہے کس قدر دور ہونی جا ہے ؟

(۲)عیدگاه پر قبضه نهیں کیا جاسکتا

(m)عیدگاہ پر غاصبانہ قبضہ کیاجائے تومسلمانوں کی ذمہ داری

(۴)عیدگاہ ہے سڑک نکالنے کا حکم

(مدوال)(۱) عیدگاہ آبادی ہے کس قدر فاصلہ پر ہمونی چاہئے اور آبادی عیدگاہ ہے کس قدر دور رہنی چاہئے۔(۲) عیدگاہ ہے کس قدر فاصلہ تک سکنی مکانات اور عمارات بنانا ممنوع و ناجائز ہے۔(۳)ارانسی متعاقبہ عیدگاہ پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے یا نسیں۔(۴) اگر ارانسی متعلقہ عیدگاہ پر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ (۵) عیدگاہ شاہی اور چاہ شاہی کے نتی میں ارانسی متعلقہ عیدگاہ پر سز ک نکا لئے کا کس کو حق ہو سکتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۹ ۷ اش عبدالرحمن قرایش مهار جب ۱۹۳۱ه م ۲۰ ستمبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۰۲)(۱) عیدگاه کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے۔ فاصلہ کی کوئی مقدار میری نظر ہے نہیں گذری۔

صرف بیبات کتابول میں موجود ہے کہ عید گاہ کو آباد ی ہےباہر ہو ناچاہئے۔(۲) در میں میں میں مناور در کو میں سوئیس کے ایسان کی سے ایسان میں میں میں میں ایسان کا میں کا میں میں میں میں میں م

(۲) پیبات بھی میری نظر میں کہیں نہیں آئی کہ عیدگاہ کے قریب مملوکہ زمینیں ہوں نوان کی عمارت ہے رو کا جائے۔

(۳)اراحنی متعلقه عیدگاه سے اگر مراد عیدگاه کی مو قوف زمین ہے تواس پر کوئی قبضه نمیں کر سکتالور کرے تووہ قبضه ناجائزوحرام ہوگا۔(۲)

(مم) اگر کوئی غاصبانہ قبضہ کرے تو مسلمانوں پرواجب ہوگاکہ زمین وقف کوغاصب کے قبضہ سے اکالیں۔(۵۰)

(۱) في الدرالمختار: (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى، شرح المجمع للعيني وامامة فتح القدير دفعاللحرج (وفي ردالمحتار))(قوله مطلقا) اى سواء كان المصركيرا أولا، وسواء فصل بين جانبيه فهو كبير كبعداد اولا وسواء قطع الجسر او بقي منصلا وسواء كان العدد في مسجدين او اكثر، هكذايفا دمن الفتح، مقتضاه انه لا يلزم ان يكون التعدد بقد رالحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآتي (قوله على المذهب) فقد ذكر الامام السرخسي ان الصحيح من مذهب الى حنيفة جواز اقامتها في مصرواحد في مسجدين واكثروبه ناخد الاطلاق الاجمعة الا في مصر، شرط المصر فقط وبسا ذكرنا اندفع مافي البدائع من ان ظاهر الرواية جوازها في موضعين الفي اكثر وعليه الاعتماد اه فان المذهب الجواز مطلقا بحر والشامية، كتاب الصلاة، باب المجمعة عن ٤٤١،٥٤١ في المصر وفياته كتاب الصلاة، فعل في صلوة العيد، ص ٢٧٥ ط الاهور)

(٣) الخروج الى المصلى وهي الجبانة سنة وان كان يسعهم الجامع وعليه عامة المشائخ، لماثبت انه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى..... روى ذالك عن على (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلوة العيد، ص ٥٧. ٧٧ صهيل اكيدمي)

(٣) متى صبح الوقف لايملك بيعه ولا يورث عنه (الهنديه كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٢/٣٥٢ ط ماجدية) (٤) ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف (العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الناسع في غصب الوقف، ص ٢/٤٤٧) ۔ ( ۵ ) جس زمین کو عبید گاد کے وفقت میں اس کا شمول شاہت ہوا س میں سے سرم ک اکالنے کا کوئی حق ضیب ہے۔ ۱۰ محمد کفانیت ابتد کان ایندا یہ و بی ۔

#### عید گاہ کو فروخت کرنے کے بارے میں چند سوالات

(مسوال) مسلمانوں کی میدگاہ کی زمین جو کہ جنگ میں ، بیاروں کے در میان ہواوراس زمین کو خربیر نے کی قیمت اور جموار کرنے کا خرچے و غیر وہام مسلمانوں کے چندہ کی رقم سے ادا کیا گیا جواور جمال پر مسلمان تقریبا عرصہ تمیں سال سے اپنی نماز عیدین اوا کرتے رہے ہوں اور جس نے مسلمانوں کو یاسی غیر قوم، غیر مذرب یا سر کار کو آسی فقیم کی نکا<sub>نیف</sub> بھی نہیں دی ہو۔ا بی زمین جو مسلمانواں کی مملو کیہ ومقبوضہ ہوا*ت کو مسلمانواں ہے تبیین کر* ہندوؤں نوان کے ہر دے جلائے کی جَلہ میٹن شمشان بھومی بنانے کے لئے محکمہ تغمیرات دینے کی آبورز کر تا دو بادرات کام کوایک مسلمان زید جوات مخلمه کا ماازم ہوا ہے افسر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ب<u>اای</u>ی ذاتی مکیت کی زمین جو عبید کا دیذ ور کے قرب د جوار میں واقع ہو اور جس کو ہندوؤاں کے شمشان بھومی، نانے کے گئے تبویز کیا گیا ہواور اس کو بچائے کے لیکے حید گاہ کو فروخت کردینامنظور کرتا ہواور اس مقصد کے لیے بحر ، قمر ، عمر ، نمبر و غیر ہمراہینے چند دو سنوں کوال ہے دیے کرا پناہم خیال بناکر کہ اس عبیرگاہ کے عوض دو سر می عبیر گادا چھے مو تع کن زمین پر یعنی بیستی کے قریب ممارت پڑتہ ہوا کر داواد کی جائے گی۔ان ہے۔میان دیوات میں کہ دو قومی نما اندے ہیں۔(حال ندوہ نہیں ہیں)اور عید گاہ کو فروخت کرنامنظور کرتے نہیں۔اس کارروائی مذکورہ پر محکمہ سر کاری گڑے میں ایک نوش ہایں مضمون (کہ عوام کی آگاہی کے لئے لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کاِں کو شمشان بھومی بنائے کے لیے لیا جانا تبویز کیا گیا ہے۔اگر کسی شخص کو عذر ہو تو تاریخ فعال تک این عذر داری زید کے دفتر میں چیش کریں)شائع کر تا ہے اور اس پر مسلمانوں کو عموماًاور زید کی قوم کو خصوصاا کیک د لی صدمه پہنچتاہے اور ووا پی مذر داری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں توان کو زید ، بحر ، قمر ، انسر ، ہر ممکن طریق ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جوبات انہوں نے در پر دوبغیر مشورہ قوم یہال تک کہ بغیر مشورہ ممبر ان المجمن عيدگاه كـ انجام و ين كَي مُوسْشُ كَر جَعِيج بين اس ير حرف نه آئے- بيربات بھی خانس طور ير توجه ك مستحق ہے کہ دربار صاحب بہادر ہے ایک قوم کے ند ہی جذبات کا احترام کرتے ہیں اور اس وجد سے ایک وقعہ مسلمانوں کے قبر ستان کو مفاد عامہ کے استعمال کے لئے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لئے عیدگاہ کو شمشان بھو می ہنا نے کے لئے وینے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے توالی صورت میں امور مذکور ۃ بالا کے بغور مطالعہ کر لینے کے بعد حسب ذیل سوالات کے جوابات مع دلائل ارسال فرمائمیں۔

(۱) عیدگاہ کو شمشان بھومی بنانے کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے یا نہیں، جبکہ تھی قشم کی مجبوری نہ ہواور جبکہ شمشان بھومی بنانے کے لئے دوسری جگہ بھی میسر آسکتی ہو۔

ر 1) أن أرادواأن يجعلواشيئاً من المسبحد طريقاً للمسلمين فقد قبل ليس لهم ذالك، وأنه صحيح (الهندية، كتاب الوقف. الباب الحادي عشر، الفصل الأول ص 20 4/4 ط ماجدية)

(٢)عيدگاهبستي كے قريب ہوسكتى إيانسين اوراس پر پخته عمارت سائى جاسكتى ہے اسين ؟

(۳) عیدگاہ کو شمشان بھومی بنانے کے لئے زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر بامشور ہ یابغیر مشورہ قوم کے یا ممبر ان المجمن عیدگاہ کے فروخت کر بکتے ہیں یا نہیں ؟

(۲۶)اگر نہیں کر سکتے تو فروخت کرنا منظور کر لینے اور فروخت کردینے کے بعد ان پر شرعی حد کیاعا کد ہوتی ہے۔

(۵) مسلمان عموماً اور زیدگی قوم کو خصوصاات امر کونا پہند کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ عیدگاہ کوجوا یک و قف زمین ہے شمشان بھومی بنانے کے لئے دے دیناایسا ہے کہ گویا آئندہ تمام او قاف کے لئے ایک ناجائز نظیر قائم کرنا۔اس لئے اگروہ عیدگاہ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں توجائز ہے یا نہیں ؟

(٢)اوراگروه ایسي كوشش نه كرين توان پر كوئي شرعي حدعا ئد جو تي ہے يا نهيں؟

(2)اگران کیالیں کو شش کرنے ہے زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر بازر کھنے کی سعی کرتے ہیں تو زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر پر شرعی حد عائد ہوتی ہے یانہیں۔اگر عائد ہوتی ہے تووہ شرعی حد کیاہے ؟

المستفتی نمبر ۲۱۷ جناب عبدالستار صاحب (جود چیور مارواڑ) کے ذیقعدہ ۲۵۳ اھم ۱۰ جنوری ۲۳۹ م (جواب ۲۰۱۳)(۱) عیدگاہ وقف ہے اس کو فروخت نمیں کیا جاسکتا۔ فروخت کرنے والے یااس کی اجازت دیے والے اسلام کے دعمن ہیں۔(۱)(۲) عیدگاہ کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے (۱)اور اس پر عمارت بھی نہ بنائی جائے۔(۳)(۳) نمیں کر سکتے۔(۳)(۲) تمام مسلمان ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں۔(۵)(۵) عیدگاہ کو قائم رکھنے کی سعی کرنا فرض ہے۔(۱)(۲)وہ سخت گناہ گار لور شرعی مجرم ہوں گے۔(۱)(۷) نمبر او یکھو۔(۸)(۸) موجودہ حالات میں ان کابائیکاٹ ہی ہو سکتاہے۔(۳)

عیدگاہ کومسجد بناکر اسے مسجد کمنااور اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے (مسوال) عیدگاہ قصبہ کااکامیں قدیم ہے موجود ہے۔ جس کے لئے واقف کا فیصلہ ہے کہ بطور عیدگاہ کی گئی، ضروریات محلّہ کے پیش نظر ایک محلّہ کے چندا فراد نے بغیر مشورہ مسلمانان شہر ایک مسجد کاارادہ کیا۔ سوالات ذیل ہیں

<sup>(</sup>٨،٤،١) في فتاوي الحجة لوصار احد المسجدين قديما وتداعى الى الخراب فاراد اهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فانه لايجوز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٢/٤٥٨)

<sup>(</sup>٢) والخروج الى المصلي وهي الجبانة سنة وان كان يسعهم الجامع، وعليه عامة المشايخ، (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلاة العيد، ص ٧١.٥٧١ ط سهيل اكيدمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) اذا ارادا انسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد اوفوقه ليس له ذالك (عالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٢/٤٥٥)

<sup>(</sup>٦) (٧) رجل وقف آرضا ... فجحد المدفوع اليه فهو غاصب يخرج الارض من يده والخصم فيه الواقف، فان كان الواقف مينا وجاء اهل الوقف بطالبون به نصب القاضى فيما يخاصم فيه (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ص ٢/٤٤٧) (قلت قوله اهل الوقف يطالبون به النج هذا دال على ان القوم عليهم ذمة المطالبة ومن ترك ذمته الواجبة فهو آثم)

<sup>(</sup>٥) (٩) لاينبغي للناس ان ياكلوامن اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم وزجرهم عصايرتكبون وان كان يحل (الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر، ص ٣٤٣ ما ط ماجدية)

(۱) کیا عیدگاہ میں واقف کی ہدایت کے خلاف مجد بنانا جائزے ؟

(٢) كياعيد گاه ميں تغمير مسجد كے بعدوہ عيد گاہ ہى كهي جائے گي اس كومسجد كهنا ہى صحيح ہوگا ؟

(٣) کیاا بسے اقدامات کواگروہ کسی حد تک عملی صورت بھی اختیار کر چکے ہوں رو کناجائز ہے۔ **؟** 

(۴) کیااگر بغیر تغمیر مسجد عیدگاه میں پنجگانه نمازادا کی جائے تواس کی شکل بطور مسجد کے تو شیس نبو جاتی ۴

المستفتی نمبر ۱۳۱۷ عافز محمر صاحب (شمله) ۲۵ رجب سر۳۵ اوم ۲۱ متبر ۱۳۹۸ و ۱۳۹۱ (شمله) ۲۵ رجب سر۳۵ اوم ۲۱ متبر ۱۳۸۸ و ۱۹۳۸ (محمر ۱۹۳۸) عیدگاه مین نماز پنجو فته با جماعت اواکرنی جائز ہے - عیدگاه کو واقف کی منشاء سے عیدگاه کی صورت میں ہی رکھنا چاہئے اور بغیر کسی خاص مجبوری اور اشد ضرورت کے اس کو تبدیل نه کرنا چاہئے۔(۱) محمد کفایت الله

عیدگاہ آبادی سے دور ہونی جاہتے

(سوال)(۱)عید کی نماز عیدگاه میں جنگل میں جائزے؟

(٢) عيد گاه سے مكانات و كوار ٹرول كى كتنے دور ير آبادى ر بنى جائے ؟

المستفتی نمبر ۲۶۲۴ عبدالرحمٰن قریشی قصاب پوره-۲۱ جمادی الاول و ۳۱ اهد ۱۹ون ۱۳۹۱ و (جواب ۲۰۴)(۱) عیدگاه کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے۔(۲)(۲)اگر عیدگاہ باہر میدان میں ہوتواس کے قریب آبادی بنانا نہیں چاہئے درنہ عیدگاہ کی شرعی پوزیشن بحوجائے گی۔(۲)

(۱)عیدگاه یامسجد میں کار خانہ کھولنا

(۲) مساجد آور غیرگاہ کی زمین کو کرایہ پر دینے کا حکم

(سوال)(۱)کوئی شخص عیدگاهیامساجد کے اندر کارخانہ کھول سکتاہے جس کے اندر عورت دمر د کام کرتے ہوں۔(۲) مساجدیاعیدگاه کامتولی ارامنی مذکورہ کو کر ایہ پردے سکتاہےیاعید گادو غیرہ کی ملکیت کی کوئی چیز فروخت کر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۲۲ عبدالر حمٰن صاحب قصاب یورہ۔ دبلی۔

(جواب ۲۰۶۱)(۱) عیدگاہ کے احاطہ کے اندر کارخانہ کھولنا جس میں ہر فقم کے آدمی کام کرتے ہوں جائز نہیں ہے۔(۴)(۲) عیدگاہ کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا۔(۵)اور نہ عیدگاہ کی ملکیت جو وقف ہوتی ہے فروخت کی جاسکتی ہے نہ (۴) اگر کوئی متوفی عیدگاہ کی ملکیت فروخت کردے یا نظام صحیح نہ کرے تواس کو تولیت سے ملیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

(١) مسجد في محلة ضاق على اهله ولايسعهم ان يزيد وافيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له ليدخله في داره، ويعطيهم مكانه عوضامافهو خيرله، قال محمد لايسعهم ذالك، كذافي الذخيرة (عالمكيرية، كتاب الوقف، ابباب الحادي عشر، ص ٧٥٤/٢)

(٢) (٣) (ايضاً بحواله سابق ٣/٣ (١)

(٤) (٥) أذا ارادانسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد، اوفوقه ليس له ذالك (عالمگبرية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر، ص ٥٥٤/٦)

(٣) لوصاراحدالمسجدين قديما وتداعى الى الحراب فاراداهل السكة بيع القديم وصرفه فى المسجد الجديد، فانه
 لايجوز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ٥٠٤٪)

(٧) آذاً كان ناظر اعلى اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها آفتي المفتى ابوالسعودبانه يعزل من الكل (الشامية، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ص ٤/٣٨٠)

چو تھاباب مقبر ہاور قبر ستان

قبرستان کے در ختول کو گھریامسجد کے لئے استعمال کرنا

(سوال) قبر میں اگر خود نؤ د کوئی در خت پایانس پیدا ہو تواس کی یو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال جائز ہے یا نسیں ؟ اور مخفی نہ رہے کہ اس کونہ کائنے ہے باغ باغچہ کا نقصان بھی ہو تا ہے -اب دریافت طلب بیابات ہے کہ اس حالت میں اس در خت کو یو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال کرنا چائز ہو گایا نسیں ؟

(جواب ۱۰۷) قبر ستان کی زمین اگر مملوک بو تواس کے در خت خواه لگائے ہوئے ہول یا خودا کے ہول بالک کے ہیں۔ اس کو لیسے در خت جن سے مقبرہ کو انتصان پنچے ،کا تنابلاتر ود جائز ہے اور اگر مملوک شمیں ہے وقت ہوئے کی حالت میں خودا کے ہول تواہل مقبر داس میں تمہ ف کر نے مجاز میں کیو تا مده در خت بھی وقف کے حکم میں ہیں اور ان کا اضیار قاضی یا متولی کو ہے۔ اور جس جگہ قاضی نہ ہو بالل مقبر داس میں تصرف کرنے کے محتار ہیں۔ مقبرة علیها اشجار عظیمة فهذا علی و جهین اما ان کانت الاشجار نابتة قبل اتفحاذ الارض مقبرة او نبتت بعد اتفحاذ الارض مقبرة ففی الوجه الاول المسألة علی قسمین اما ان کانت الارض مملوکة لها مالك او کانت مواتاً لامالك لها و اتخذها اهل القرية مقبرة ففی القسم الاول الاشجار باصلها علی ملك رب الارض یصنع بالاشجار واصلها ماشاء و فی القسم الثانی المسألة علی قسمین اما ان علم لها غارس التانی المسألة علی قسمین اما ان علم لها غارس او لم یعلم ففی القسم الاول کانت للغارس و فی القسم الثانی الحکم فی ذلك الی القاضی ان رای بیعها وصوف ثمنها الی مقبرة فله ذلك كذافی الوقعات الحسامیه (حدید) جم سے ۲۵ می ۱۵ میران

قبر ستان سے سر سبز در خت کا شنے کا حکم (د. وال کقیر کیتان میں سے سنرور فرق کا مخان میں کرووں فرق کی قبرول رہروں دوائن میں ونہیں ساگر کئے

(سوال) قبر ستان میں سے سنر در خت کا ثناخان کروہ در خت کہ قبروں پر ہوں جائز ہے یا نہیں۔اگر کسی نے کاٹ لئے ہوں تواس کا کیا تھم ہے ؟

(جواب ۱۰۸) قبر سنان کے ور خت آرز مین کو قبر ستان بنائے سے پہلے کے میں تواگر ووز مین پہلے کی ممنوکہ تھی اور اس نے اے قبر ستان کے لئے وقف کیا ہے تو ور خت اس کی ملک ہے جو چاہے کرے۔ مقبر ق فیھا اشجار عظیمة و کانت الاشجار فیھا قبل اتخاذ الارض مقبرة فان کانت الارض یعرف مالکھا فالا شجار باصلھا للمالك یصنع بالاشجار واصلھا ماشاء (قاضی خان علی هامش الهنديه مصری) فالا شجار باصلها للمالك یصنع بالاشجار واصلها ماشاء (قاضی خان علی هامش الهنديه مرسان جس سے جسے قبر ستان علی سے جسے قبر ستان علی سے جسے قبر ستان الارض مواتا لیس لھا مالك فاتخذها اهل القریة مقبرة علیہ کے پہلے تھے بین مباح الاصل وان کانت الارض مواتا لیس لھا مالك فاتخذها اهل القریة مقبرة

<sup>(</sup> ١ ) (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، مطلب الكلام على الاشجار التي في المقبرة واراضي الوقف وغير ذالك، ص ٢/٤٧٤،٤٧٢ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) قاضي خان، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ص ٢١٦ ٣ ط ماجدية)

فالا شجار باصلها تكون على ما كانت قبل جعل الارض مقبرة (۱) (قانني خان س ٣٩٣ ق ٣)

اوراً رور خت زمين ك قبر سنان في كي بعد الله مين تواكر كي شخص في الكان بين تواس كل ملك بين الور خوداً كي مين تووقف تعجيم جائيل كي اور قاضى كي رائي الوراس كي اختيار مين رمين كي وه جائيل قوان نبت الاشجار فيها بعده اتحاذ الارض مقبرة فان علم غارسها كانت للغارس وان لم يعلم الغارس فالواى فيها يكون للقاضى ان وأى ان يبيع الاشجار ويصوف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذلك ويكون في المحكم كانها وقف. انتهى ١١) (تان خان س ١٣٣٣ ق النبات الوطب والحشيش من المقبرة دون اليابس (شاكي) (١)

متولی عداوت کی وجہ سے قبر ستان میں مردے و فن کرنے سے شیس روک سکتا

(سوال) ایک قدیم وقف قبر ستان ہے جس کے متولی کیے بعد ویگر ہے ایک بی خاندان کے ہوت چلے آئے
ہیں۔ اس قبر ستان میں عام اموات و فن شیس ہو تیں گرچند قبیلول کے لئے مخصوص ہے جہلہ ان قبیوں کے جو وہاں مدفون ہیں عمر و کے قبیلہ کے اموات بھی قریب دوسوسال ہوئے اس میں وفن ہوت چے آئے بیں نے کور وقبر ستان وقف ہے اور زیداس کا متولی ہے۔ زیداور عمر ودونوں شافتی المذب بیر فی احل سے متولی کے آباؤاجداد جو فدکورہ قبر ستان کے متولی کر رہے انہاں عمر و کے اموات کو وفن کرنے میں فی احال کے متولی کے آباؤاجداد جو فدکورہ قبر ستان کے متولی کر رہے کاحق مشتمر کیا۔ بہذامتولی زید کاصورت مسئولۃ المسدر میں انہوں نے بھی ممانعت نہ کی۔ نہ کوئی ایسے انہوں کے موناشر عاجائز ہے اور اس طرح آنہ کار کرنے کاحق اس کو حاصل ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۰۹) اگر قبر متان و قف ہے تو جن قبیلوں کے لئے وقف ہے وہ اپنے اموات کو اس میں وفن کر سکتے ہیں اور متولی کو انہیں منع کرنے کا حق حاصل نہیں۔ متولی اہل استحقاق کے حق کوہا عمل نہیں کر سکتا۔ دن

مملوکہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کرنا

(مدوال) شاہان اسلامیہ ساند نے ایک بزرگ کو حسن عقیدت سے ایک جگہ عنایت کر کے مالک بنایا۔ عدازال بزرگ موصوف نے اس جَدیمیں سے ایک قطعہ کواپنے مرقد کے لئے اور اپنی اوالا کے دفن کے لئے مقرر کی اور اس قطعہ معینہ کانام بھی اب تک اسی بزرگ کے خاندان سے نسبت رکھتا ہے اور بزرگ موصوف کی اوالا میں سے آج تک سلسلہ ہے وہ نشین اور مالک ہوتے جلے آئے بیں اور اس طرح تاحال جاری ہے اور وہ

ر 1) وقاضيخان. كتاب الوقف، فصل في الاشجار، قبيل فصل في وقف المنقول، ص ٢١٣١٦ ط ماجدية ٢٠ الضا

<sup>.</sup> ٣) رودالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطب في وضع الجريد ونحوالاًس على القبور، ٢/ ٥٤٠ على سعيد) (٣) ثم لا فرق بين الانتفاع في مثل هذه الاشياء و بين الغني و الفقير، حتى جاز للكل النزول في الحال والرباط والشرب عن السقاية والدفن في المقبرة. وعالمگيريه، كتاب الوقف الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر ٢/ ٢٦٦، ماجديه)

بررگ اپنی اوارد میں سے ایک شخص کو مستقل سجادہ نشین اور مالک مقرر کرتے آئے ہیں اور ای طرح باد شاہان اسلام اور غیر اسلام بھی ان کو قبول کرتے آئے ہیں۔ بررگ موصوف کی اوارد میں سے بعد کے سجادہ نشینوں نے چندا شخاص کو جوبزرگ موصوف یا سجادہ نشینوں سے نیک عقیدت رکھتے تھے یا سجادہ نشین کے مالذم تھے ان کی در خواست کرنے سے قطعہ مذکور قالصدر معینہ میں و فن کرنے کی اجازت و سے دی اور اس طرح ان اشخاص کی اوارد کو جو بزرگ موصوف سے بیان کے سجادہ نشینوں سے حسن عقیدت رکھتے تھے یا مالذم تھے در خواست کرنے سے ایک مدت تک سجادہ نشین اور مالک و قنا فوقنا جس کو چاہتے اپنی خوشی سے قطعہ مذکورہ میں و فن کرنے سے ایک مدت تک سجادہ نشین اور مالک و قنا فوقنا جس کو چاہتے اپنی خوشی سے قطعہ مذکورہ کوئی عام قبر ستان نسیں ہے۔ میں و فن کرنے سے اور ایس کی اور ان کو کوئی عام قبر ستان نسیں ہے۔ اب دریافت طلب بیامر ہے کہ اگر موجودہ سجادہ نشین جگد کے بھر جانے کے خوف سے یا قواعد جارہ ہے خوف سے ان اور ان کو گون کوئی اموات کود فن کرنے سے رہ کے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور ان لوگوں کو سجادہ نشین کی بغیر اجازت اس میں اپنی اموات کود فن کرنا کیا ہے ؟ بینوا تو جردا۔

رجواب ۱۱۰)جوزمین که بادشاه نے کسی کوبطور تملیک دے دی ہوده اس کی ملک ہوگئی پھراگراس نے کسی قطعہ زمین کو صرف اپنی اولاد کے دفن کے لئے د تف کردیا ہو تو یہ وقف بھی خاص ہوا۔ جب تک موقوف علیم میں سے کوئی باقی ہوگادہ سروں کود فن کا ختیار نہ ہوگا(۱)اوراگروقف نہیں کیابلحہ اپنی مملوکہ زمین میں دفن کرتے رہے تو کسی حالت میں دوسروں کود فن کا ختیار نہیں۔ (۲)لیکن ان تمام حالات میں ملک کا شہوت دینا مدعی کے ذمہ ہے۔ (۲)

قبروں کے اوپر مسجد کے صحن کے پنیچے گودام بنانا

(سوال) ایک قدیمی مسجد کواز سر نو کری و ب کر بیانا چاہتے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں ہیں اور اگر چه وہ موجودہ صورت میں ستن مسجد سے علیحدہ ہیں لیکن کری و بر کر مسجد کواز سر نو تعمیر کرنے میں بغر خل کشاوہ کرنے مسجد وضحن مسجد قبور صحن مسجد کے نیچے آجاتی ہیں نو کیاائیں صورت میں بالائے قبور بحر سے قربیا ہما فٹ یا مسجد مان گاوہ ام برائے افادہ مسجد بنا سکتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد کے نیچے خلانہ رکھیں اور قبروں پر بغر خل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کر لیس تو کیاائیں صورت میں کوئی مسجد سے نیچے خلانہ رکھیں اور قبروں پر بغر خل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کر لیس تو کیاائیں صورت میں کوئی مسجد سے نیچے خلانہ رکھیں اور قبروں پر بغر خل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کر لیس تو کیاائیں صورت میں کوئی ممانعین سے ن

(جو اب ۱۹۹) قبروں کی زمین اگر قبروں کیلئے و قف نہ ہو بلعہ کئی کی ملک ہویادوسرے کام کے لئے و قف کر دی گئی ہو توجب کہ میت کے اجزاء ہاتی نہ رہنے کا نظن غالب ہو جائے تو قبروں پر تغمیریازراعت یا وہ کام کرنا

<sup>(</sup>۱)قال المخصاف في و قفه اذا جعل الرجل داره سكني للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار، والبعض فارغ لا يسكنها احد رعالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الجاني عشر في الرباطات والمقابر ، ج: ٢٦/٢ ، ماجديه) (٢)ميت دفن في ارض انسان بغير اذن مالكها كان المالك بالمخيار، ان شاء رضي بذالك وان شاء امر با عراج الميت، وان شاء سوى الارض وزرع فوقها، (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاني عشرفي الرباطات والمقابر الخ، ٢/ ٢٧٤ ط. ماجدية) (٢) وفي الشامية: ان الا وقاف التي تقادم امرها و مات شهودها فما كان لها رسوم في دو اوين القضاة. وفي ايدهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وينهم استحسانا اذاتنازع اهلها فيها وما لم يكن لها رسوم في دوا وير، القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقاحكم له به ١٥ (شامية، كتاب الوقف، مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته ٢٤/٧ ٤ سعيد)

جس کے لئے وہ زمین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ اذا بلی المعیت وصار تواہا جاز الورع و البناء علیہ (در مختار) () متحد تغییر شدہ ایجنی متبد قدیم کے نیچ نہ خانہ یا گودام اگر متحد کا سباب و فیم در کھنے کے لئے بنالیہ جائے تو مضاکتہ شمیں۔ دواہوہ کرایہ متحد ہی کے فائدہ کے بنانا جائز شمیں۔ خواہوہ کرایہ متحد ہی کے فائدہ کے ہو۔ دورہ اگر تنام خلاکو مئی ال کر ٹھوس کر لیس جس میں قبریں بھی دب جائیں تو کوئی مضائقہ شمیں۔ جب کہ قبروں کے اندراجزائے میت باقی نہ ہونے کا عمن غالب ہو۔ (۴) فقط

# مملو کہ قبر ستان میں قبریں یو سیدہ ہو جائیں تواستعال میں لا ناجائز ہے

(سوال) موجب قاعده دروان قدیم جمارے بزرگول نے اسپے بعض بزرگول کوبعد انتقال اپنی ممبوکہ اراضی شرجو آبادی پیس ہے دفن کیا۔ مر درزمانہ سے ان قبرول پر گزرگا ہیں قائم ہو تنکیں اور مالکان ذمین اپنی اراضی مشن دیجر اراضی کے استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں استعمال تقریب عرصہ سائھ سال سے جورہا ہے۔ دریافت طلب ہے امر ہے کہ ان زمینول کا استعمال میں ایناجائز ہے یا نہیں ؟ رجو اب ۲۹۲) قبر کی زمین آگر ممبوک جو اور مردے کو دفن سے جو نے اتنا عرصہ گزرگیا ہوگہ اس کے اجزا کے بدن منی ہو گئے ہوں تو اس زمین کوا ہے استعمال میں ایناورست ہے۔ اذا بلی المست فصار تو اہا جاز اجزا علیہ درکذافی اللو المحتمال (۵)

# قبر سنان کی حبکہ شفاخانہ تعمیر کرنا

(سوال) کیاشر بیت پاک اجازت ویق ہے کہ احاظہ قبر ستان اہل اسلام کو حکومت کامفصلہ ذیل خیال پورا کرنے کی فرض سے دے دیا جائے جب کہ اس میں میت کاد فن کرنا قریباً بیس اکیس سال سے بعد ہو۔ احاظہ ند کور در فقار فقا آبادی کے بڑھتے بڑھتے آبادی میں آگیا ہویا آبادی کے متصل ہویا آبادی کے باہر ہونیز قبور کے نشانات بھی بنوزباقی ہول۔ ہے

(۱) جیس کہ آپ کے وفد پر پہلے ہی ہے صاف ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس چھی کے ذریعہ سے اطلاع دی جاتی ہے کہ سری دربار صاحب بندو مسلم رعایا کے مفاد کے لئے ایک معقول اور مکمل عمدہ شفاخانہ تغییر کرانا چاہتے ہیں۔ (۲) ہی فاف نہ کی تغییر کر انا چاہتے ہیں۔ (۲) ہی فاف نہ کی تغییر کی مہاراتی صاحب کے سنہر ہے اور اندروان سوجتی ورواز دیک ملتی قطعہ زمین اور بیروان شہر مسلمانوں کا قبر ستان نام کی ذمین پر مشمل ہے۔ (۳) ابتذا اس نی دربار صاحب مسلمانوں کا قبر ستان شرط پر کہ تمام مسلم رعایا نے جود جہورات

<sup>(</sup>٥،٣،١)واذ بلي المبت و صار ترابا جاز زرعه والبناء عليه (ردالمحتار، كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز ، ج: ٢- صفحه ٢٣٣ . سعد،

 <sup>(</sup>۲)ومن جعل مسجدا تعنه سرداب ولوكان السرداب لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت المقدس ، كذافي
الهدايه ، عالمگيريد ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، ج : ٣ صفحه 200 ، ماجديه)

<sup>(</sup> ٣) وَاذَا ارَادَا انسَانَ ان يَتَخَذُ تَحَتَ الْمُسْجِدُ حَوَانِتَ مَرِمَةٌ لَعَلَةَ السَّنِجِدَاوَ فَوقه لِس له ذلك . (بحواله بالا) وكذافي اللو السخنار : ولا يجوز اخذ الاجرة منه، ولا ان يجعل مستغلا ولا سكني (كتاب الوقف، مطلب في احكام المستجد ج : ١ / ٣٥٨، سعيد)

ک دینے پر رضامند ہو۔ (۴) یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ قطعہ زمین جو قبر ستان میں شامل ہے وہ صرف شفاخانہ کا اوال (صحن) کے طور پر کام میں لائی جائے گی اور شفاخانہ کی عمارت موجودہ شہر پناہ کے اندر ہوگی ۔ قبرول کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ عادوہ بر بی قبر ستان کی زمین مٹی ہے ڈھانپ وی جائے گی تا کہ ایک عموباغ لگانے کے قابل ہو جائے۔ چھوٹی می مجد جو قبر ستان میں واقع ہے وہ ایسی ہی قائم رہنے دی جائے گی۔ باعد اگر استدعا کی گئی تو خوبصورت بنادی جائے گی جو کہ شفاخانہ کے مسلمان اندور پلیش کے لئے نہایت سهولت خش عباوت گاہ اکام دے گی۔ (۵) سری دربار صاحب مجھ سے خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان رعایا کو یقین و لایاجائے کہ اگر قبر ستان کا حصول مسلمانوں کے نہ جی جذبات کو صدمہ رسان ہو یالاور طرح ہے اثر پذیر ہو تاخیال کیا جائے تو سری دربار صاحب ہر گزائ کا حاصل کرنا منظور نہ فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اگر رفاعام کے لئے کہ جس میں دوسروں کے ساتھ مسلمانوں کا فائدہ بھی شامل ہے زمین کو خوشی ہے دربار صاحب کو چیش کردیں گروسی توسی کی دربار صاحب ان کے روب کو جہت ہی قدر کی نگاہ سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ (۲) سری دربار صاحب ان کے روب کو جائے گی اور جب تک کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر تجویز چیش کرنے کونہ ہوگی جائے ہو ہوگر جائے کہ خورائیں گے۔ اور جب تک کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر تجویز چیش کرنے کونہ ہوگی جائے ہوں ہو بائے کے اندر ہواد یں گے۔ اور جب تک کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر تجویز چیش کرنے کو جو سوال ہوگاہ وہ بالکل علیحدہ ہوگا۔ (۸) یہ امر ضروری ہے کہ مسلمانوں گی رائے ماہ رواں کے اختتام تک عام وہ جائے۔

(جواب ۱۹۳۳) قبر ستان جو مسلمانول کے اموات و فن کرنے کے لئے وقف ہو ہمیشہ قبر ستان کے کام میں ہی لانالازم ہے کئی دوسرے کام میں اس کی خالی زمین کو بھی لانا جائز نہیں ہے۔(۱) اور جو زمین کہ و فن اموات کے کام میں آبھی ہے اور اس میں قبر یں موجود ہیں۔ ان قبرول کا احر ام باقی رکھنا لازم ہے۔(۲) اس قبر ستان میں و فن کی اجازت ہیں اکیس سال ہے نہیں ہے تو وقف ہے جو فاکدہ مقصود اور متصور تھاوہ تواب حاصل نہیں ہوتا یا نہیں ہوسکتا گر مسلمانوں کا پہ فرض ہے کہ موجودہ قبور کو بے حرمتی ہے بچا کیں اور کسی ایسے کام کی اجازت نہ دیں جس سے قبرول کی بے حرمتی ہو۔(۲) سری دربار صاحب کی تحریر میں اس امر کا وعدہ موجود ہے کہ اگر دیں جس سے قبرول کی بے حرمتی ہو۔(۲) سری دربار صاحب کی تحریر میں اس امر کا وعدہ موجود ہے کہ اگر منظور نہ فرمائیں گے۔ اس فقر ہے ہر کی دربار صاحب کی مسلمان درعایا پر پدرانہ شفقت ظاہر ہوتی ہے۔ شفا خانہ کا حکوں بنا نے اور کو گاور یہ خانہ کی صورت میں قبرول کے اور پر گول کا چانا پھرنا تو لا محالہ ہوگاور یہ کئی قبرول کی تو بین کی صورت ہے اس کئے یہ صورت تو نہ صرف مسلمانول کے نہ ہجی جذبات بلحہ مذہبی ایکا میں جذبات بلحہ مذہبی

<sup>(</sup>۱)سئل هو (شمس الانمة) ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست ولم يبق فيها اثرالموتي لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة ، كذافي المحيط. (الفتاوي الهندية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات ٢٠١٠٤٧٠/٢ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣،٣،٢)عن ابي موثد الغنوى قال: قال: البني عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ، وفي الباب عن ابي هريرة وعمرو بن حزم وبشرين الحضاصة. رواه الترمذي ، ابواب الجنائز ، باب كراهة الوطى والجلوس عليها ، ٢٠٣/١ ط. ايچ ايم سعيد )

## مسلمانول کا قبر ستان مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص ہوگا

(صوال) ایک گاؤال میں ایک قبر ستان ہے جس میں متعدد قبور شاہی زمانہ کی ہیں نیز ایک شاہی مسید منہد مہد مہد ایک مقبرہ بھی منہد م حالت میں ہے۔ اس مسجد اور مقبرے کے اطراف میں قبر ستان ہے جس میں کئی پر سول سے مسلمان اوگ مر دے د فن کرتے ہیں۔ پہلے اس کا احاطہ نہ تقلہ لیکن چندروز ہے اس کے اطراف احاط کر لیا گیا ہے۔ اس گاؤال کے ہندوول نے یہ دعول کیا ہے کہ اس قبر ستان کا چنہ حصہ ہمارا ہے اور ہم ہوگ اس میں مرہ و فن کریں گریں گائی ہے کہ اس قبر ستان کا چنہ حصہ ہمارا ہے اور ہم ہوگ اس میں مرہ ہے و فن کریں گے۔ سید دعوی میں جند و فن کریں۔ قبر ستان کا حاط گراد ہے کا تعلم بھی کلگر صاحب نہ دیا ہے۔ اور مسلم دونوں اس میں مردے و فن کریں۔ قبر ستان کا احاطہ گراد ہے کا تعلم بھی کلگر صاحب نہ دیا ہے۔

المستفتی نمبر ۷ مارا بیم پوسف (مغربی خاندلیس) ۲۳ محرم ۱۹۳۱ ه منی ۱۹۳۱ اوریان المحستفتی نمبر ۷ مارا بیم پوسف (مغربی خاندلیس) الموات کے دفن کے لئے منسوس تھااوریا سے میں اپنے مردے دفن کرتے ہے تھے توان کواس امر کا ثبوت پیش کر کے ابنا حق ثابت کرناچاہے۔ اوراس حکم کو منسوخ کرناچاہئے کہ مندوجی آپ مردے اس میں دفن کریں۔ اوراگر ہندوؤں کی اجازت جو کللئر صاحب منسوخ کراناچاہئے کہ مندوجی آپ مردے اس میں دفن کریں۔ اوراگر ہندوؤں کی اجازت جو کللئر صاحب نے دی ہے بہر حال جرا تا کم رکھی جائے تو مسلمانوں کوان کی جگد احاط سے باہر کردیا چاہئے اورا پی جگد کواحاط کے اندر محدود کرلیں تاکہ سنجدہ علیحدہ مردے دفن ہوں اوراحاط گرادیے کا حکم کیوں دیا تیاہے اس کوصاف کرکے انداز کے انصاف حاصل کریں۔ (۱) محمد کفایت اللہ

قبر ستان میں در خت اگانالور ان کے پھولوں کا حکم

(سوال) مسلمانوں کے قبر ستان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے قبر ستان میں اگر شمر آور در خت اگائے جانمیں تواس کی شرعی هیٹیت کیا ہوگی۔ان اثمار کی فروخت جائز ہے یا نہیں ؟اسے قبیتا خرید کراستوں کیا جاسکت ہے یا نہیں۔ شمر آور در ختول کے لگانے میں اول اول صرف کثیر بھی ہوگا اور ایک مدت بعد اس ہے آمدنی کی صورت بیدا ہو سکے گی۔

(r) يعجوز للمستاجرغرس الاشجار والكروم في الاراضي الموقوفة اذا لم يضرّ بالا رض (رد المحتار ، كتاب الوقف ج : £ ، £ 0 £ ، سعيد)

<sup>(1)</sup> لا يشترط في صحد التكرى بيان السبب الا في دعوى العين كما في البزازية : لا تبثت اليد في العقار الا بالينة والا شباد و النظائر ، كتاب القضاء والشهادة، ٢ ، ٣٧٨،٣٧٧ ط. ادارة القرآن ، كراتشي) وفي الشاميد : أن الا وقاف التي تقادم أمرها ومات شهودها الذاتئار ع أهلها فيها ، ومالم يكن لهارسوم في دوا وين القضاة ، القياس فيها عبد المنارع أن من أثبت حقا حكم له بداد والشاميد ، كتاب الوقف مطلب في الوقف أذا انقطع ثبوته ، ٢٧/٤ ي ، ط. سعيد) من أثبت حقا حكم له بداد والاشاميد ، كتاب الوقف مطلب في الوقف أذا لم بضر بالا رض (د د المحتار ، كتاب الوقف الاراض الموقوفة أذا لم بضر بالا رض (د د المحتار ، كتاب الوقف الاراض الموقوفة أذا لم بضر بالا رض (د د المحتار ، كتاب الوقف اله

 <sup>(</sup>٣) مقبرة عليها اشجار عظيمة ، فهذا على وجهين على القسم الثانى الحكم في ذالك الى القاضى ال راى بيعها وصرف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذالك . كذافي الواقعات الحسامية والعالمگيرة ، كتاب الوقف ، الباب الناني عشر . مطلب الكلام على الاشجار في المقبرة ، ٤٧٣/٢ . ٤٧٤ ط. ماجدية)

متعلقہ کا مول میں قبروں کاروندا جاناپامال ہونانہ پایا جائے۔(۱)در ختوں کے لگانے میں قبر ستان کارو پہیہ خرج کرنا جب کہ اس سے تجربہ کی بناپر نفع کی امید ہے جائز ہے۔(۲)

# قبرستان ميں اينام كان تغمير كرنا

(مسوال) اگر کوئی مسلمان قبر ستان کی زمین سے جمال پر قبرول کے نشانات موجود ہوں ان کو مناکر اس زمین پر اپنی رہائش کا مکان عنسل خانے اور بیت الخلاء تغمیر کرے کیا ایسا شخص گنابرگار گردانا جاسکتا ہے اور کیا ایسے مولوی کوجو بجائے ان حرکات کے سدباب کرنے کے ان کی حمایت کرتا ہو حق بجانب تصور کیا جاسکتا ہے اور ایسے مولوی کی نسبت شریعت کا کیا فیصلہ ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۴۷ غلام محمصاحب (کراچی) ۲۵ شعبان ۱۹۳ ما مهر سامی اور براستعال کرناجائز (جواب ۱۹۳۱) قبر سان کی زمین اگر و فن کے لئے و قف ہو تواس کواپنے مکان کے طور پراستعال کرناجائز میں ہوائی ضیں ہے اورای طرح اس میں سے قبرول کے نشانات کو مثانا بھی جائز نہیں۔(۲) البتہ اگر زمین و قف نہ ہوبلیحہ کسی کی مملوکہ ، مواوراس کی اجازت کے بغیر کسی نے و فن کر دیا ہو ، یا جازت سے کیا ہو مگر مالک نے زمین و قف نہ کی ہو توان صور تول میں جب کہ ظن غالب ہو جائے کہ میت کی لاش مٹی ہوگئ ہوگی۔ مالک کو زمین پر مکان بنا جائز ہے۔(۱) اور پہلی صورت میں جب کہ بلا اجازت و فن کیا ہو اس انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے بنانا جائز ہے۔(۱) اور پہلی صورت میں جب کہ بلا اجازت و فن کیا ہو اس انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔(۱) ہر حال سوال مجمل ہے اور جواب بھی مختلف صور تول کے لحاظ سے مختلف ہے۔و قف قبر ستان کے کسی حصہ پر ایسا تصرف جو سوال میں مذکور ہے کرنا حرام ہے اور متصرف ظالم عاصب فاسق ہے۔(۱)

(۱) عن ابي مرثد الغنوى قال قال النبي عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها . (رواه الترمذي ، ابواب الجنائز صفحه ٢٠٣ ، ط: سعيد)

 <sup>(</sup>٦) وانها يحل للمتولى الاذن فيما يزيد الوقف به خيراً (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب انها يحل للمتولى الاذن فيما يزيد به الوقف خيراً ، ج : ٤/٤٥٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣)مقبرة قديمة ... هل يباح لا هل المحلة الا نتقاع بها ؟ قال ابو نصر : لا قاضي خان يرها مش هنديه ، كتاب الوقف ، فصل في المقابر ، ج : ٣ صفحه ٤ ٣ ٩ ماجديه

<sup>(</sup>٣) ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كذافي التبين .... اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها، فالمالك بالخيار .ان شاء سوى الارض وزرع فيها كذافي التجنيس (الهنديه ، كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائز ، الفصل السادس في القبرو الدفن والنقل من مكان الى آخر ١٩٧/١ ، ط. ماجدية، كوئد،باكستان)

<sup>( 2 )</sup>اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها قالما لك بالخيار، ان شاء امر باخراج الميت وان شاء سوى الارض وررع فيها. (الهنديه، كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون الفصل السادس ، صفحه ١ ، ١٦٧)

 <sup>(</sup>۲) سئل هو (يعنى شمس الائمة) ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست ولم يبق فيها اثر الموتى لا العظم ولا غيره ، هل يجوز زر عها واستعلا لها؟ قال : لا ولها حكم المقبرة . كذا في المحيط ( الهنديه كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات الخ صفحه ٢ . ١٤٧٠ . ٤٧١ ط . ماحدية ، كوتنه)

سيكي مملوك زمين ميس بلاا جازت مسجد بنانا

(سوال) میاں نور محمد عرف مدنی شاہ مسافرانہ حالت میں الور میں آئے تھے۔ الن کے وفن کے لئے مساونی با معافید ارتیان ہے ہر سان میں خالصا بقد اجازت و ہے وی تھی۔ اس کے بعد مدنی شاہ کے مربیوں نے قبر پر گنبد بنانے کی اجازت جا ہی۔ مساونجی بامعافید ارتیاس شرط پر اجازت وی کہ مشرق د مغرب میں لمی ہیں نت اور شال و جنوب میں چوڑی ہیں فٹ سے زیادہ زمین نہ وہائی جائے۔ قبر منانے کا اور اس پر گنبد بنانہ کا معاہدہ انجاز حسین خلیفہ مدنی شاہ سے بواقی جو مور کہ تم جوائی واقع ان باضابط رجش کی شدہ موجود ہے۔ معاہدہ کے خلاف جس قدر دعوب حسین شاہ خلیفہ انجاز حسین نے سے وہ سب مسترد ہو چے ہیں جن کی نقل احکام اور اصل معاہدہ موجود ہے جن کی نقلیں برائے با حظہ مسلک بیں گراب عبدالرحیم مرید مدنی شاہ کتا ہے کہ یہ اصل معاہدہ موجود ہو جے دی نقلیں برائے با حظہ مسلک بیں گراب عبدالرحیم مرید مدنی شاہ کتا ہے کہ یہ زمین پچاس سال بھی میں جو کے دوران کا مالان میں میں ہوگا ہے کہ ورزائد زمین وہانے اس کے واسط جالا نامہ بیار کی گئید کی اجازت کیم جو لائی ووجی کئی جس کو اسل فیصلہ و معاہدہ کی رو سے عبدالرحیم عرف ڈکار اشاہ کو عادہ گئید کے دوسری زمین میں دخل دیاد خوات میں اوراس خصل کی جو گی زمین پر نمازہ غیرہ کی اجازت سے انہوں میں دخل دیں دخل دیادہ کیا ہیں ؟

نَهِرِ ٨ ٣٣ سيد عبدالقيوم معافيدار (ابور)٢٨ ذي الحبر ٣ صويراه م ٣ اير مل ٢٠٠٥ ع

(جواب ۱۹۷) قبر ستان جب که مسماة نجیب النساء کا مخصوص خاندانی قبر ستان اور معانی کی زمین ہے اور مدنی شاہ کے وفت اقرار نامه لکھانے کا شہوت موجود ہے تو موجودہ تکیہ دار کا وغوی نا قابل ساعت ہے اور اس زمین میں بغیر اجازت ورث نجیب النسائس تضر ف کا تکیہ دار کو اختیار ضیں ہے۔ دو اور نداس میں مسجد بغیر اجازت ورث نجیب النسائس تضر ف کا تکیہ دار کو اختیار ضیں ہے۔ دو اور نداس میں مسجد بغیر اجازت ورث نجیب النسائن سکتی ہے دو) اور آگر ذیر دستی بنالی جائے تو وہ مسجد شرعی ند ہوگی باید مخصوب زمین کی طرح اس میں نماز مکروہ ہوگی۔ و نداکلہ ظاہر۔ (۳) سے محمد کفایت اللّٰہ کالناللّٰہ الله ،

قبر ستان کی زمین کسی دو سری ضرورت کے لئے استعمال کرنا

(مسوال) ایک تاناب جس کے چاروں پشتوں پر لوگ قدیم الایام سے مروب وفن کرت آئے ہیں اس نالاب کو عمیق کرانے کی غرض سے کھدواکر نئی اور پر انی قبروں پر مٹی ڈال کر پشتوں سمیت برابر کر کے اونچا کر دیا گیا ہے۔ اب اس تالاب کے پشتوں کو پر تد فیمن موتی ضیں کیا جائے گا۔ وفن اموات کے بشتوں کے متعمل ووجہ کر میں گیا جائے گا۔ وفن اموات کے بشتوں کے ایس کا ایس کے متعمل ووجہ کی وسیقی جگہ ہوگا وں کو دی گئی ہے۔ اس نالاب کے چاروں پشتوں پر نئی اور پر انی قبروں پر کھیت یابا غیمایا جا سات

<sup>(</sup>٢،١) سنل - وشمس الايمة) عن المقبرة في القرى اذا الدرست - هل يجوز زرعها واستعلا لها؟ قال لا : والهندية ، كتاب الوقف ٢٠١٢ ٤٧١، ٤٧١)

<sup>(</sup>٣) ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب ارضا فوقفها ثم اشتر اها من مالكها ودفع الثمن اليه اوصالح الا تكون وقفا. (عالمكيرية اول كتاب الوقف ، الباب الاول ٢ ٣٥٣) بنى مسحد على سور المدينة لا ينبغى ان يصلى فيه لا به حق العامة فلم يخلص لله كا لمبى في ارض معصوبة ادائم قال الفاصلاة فيها مكروهة وكتاب الصلاة في الارص المعصوبة ادائم في المعصوبة المدينة في الارص المعصوبة المدينة في الارص المعصوبة المدينة في المدين

(جواب ۱۱۸) اگریہ قبر ستان زمین موقوفہ میں تھا جود فن اموات کے لئے وقف تھی اس کو کسی دوسر ہے کام میں لانا جائز نہیں۔(۱) ہاں اگر اس میں وفن اموات کی اجازت ندر ہی ہویادوسر کی وسیقی زمین مل جائے کی وجہ سے حاجت ندر ہی ہو تو جب کہ مر دول کے جسم مٹی ہو جانے کا گمان غالب ہو جائے اس وقت اس زمین کو کھیت یاباغ بنا کر اس کی آمدنی کو کسی دوسر ہے قبر ستان کے ضروری مصارف میں صرف کیا جائے۔(۱) اور اگر زمین وقت نہ ہوبا بحد مملوکہ ہو تو مالک آمدنی کو اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔(۱) محد کفایت اللہ

# مملوکہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کرنا

(سوال) آلی تخص ایک قطعہ زمین پرجو تکیہ وقبر ستان کے نام ہے مشہور ہے نسلاً بعد نسل قابض ہے اور مااکانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس زمین کو کسی نے قبر ستان کے لئے نہ وقف خاص نہ وقف عام کیا باعہ شخص فد کور موروثی جا کداد کی طرح اس کا مالک ہے۔ وہ شخص فد کور جس کو اجازت دے خواہ باجرت یابلا اجرت وہ مردہ وباں دفن ہوتا ہے اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی دفن ضمیں کر سکتا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ جب وہ جگہ تکیہ اور قبر ستان کے لئے وقف عام یاد قف خاص ضمیں ہے توجو شخص اس کا مالک ہے وہ اس خالی زمین کو جہاں قبر ضمیں ہے اسے صرف میں لاسکتا ہے یا نہیں ؟ ابنام کان وغیر وہنا سکتا ہے یا نہیں اور اس کو بھی سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۴۴ ك د لاور على (اناوه) ٢ اذى قعده ١٣ ١١هم ١٠ فرورى ٢ ١٩٣١ء

(جواب ۱۱۹) اگراس زمین کے وقف ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہمیشہ سے کوئی خاص شخص اس پر قابض و متصرف ہے اور اس کی بغیر اجازت عام مسلمانوں کو حق تدفین نہیں ہے تو وہ شخص اس زمین پر جو بیا ہے تصرف کر سکتا ہے۔ (۴) سمجمد کفایت اللہ

وفت عام میں خبر مخصوص کرنے کی صورت میں دوسرے مدفون کو نکالنے کا تھکم (سوال)زید حفی المذ ؛ ب قبر ستان کے متولی گی یادر ٹاء گی اجازت ہے قبر ستال میں دفن ہو گیا۔ زید مذکور کی

 <sup>(</sup>١)سئل .... (شمس الانمة) عن المقبرة في القرى اذا اندرست .... هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال لا : (الهندية ،
 كتاب الوقف ٢٠٠/٢ . ٤٧١.

<sup>(</sup>۲)عن شمس الا نمة الحلواني انه سئل عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفوق الناس عنه ، هل للقاضي ان يصوف اوقافه الى مسجد او حوض آخر ؟ فقال : نعم ، ومثله في البحر .... والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجداو حوض كما افتى به الامام ابو شجاع والامام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذا نقاضه اللصوص والمتغلبون كما هومشا هد وكذالك او قافه يا كلها النظار او غيرهم الخرود المسجد ، ومطلب في نقل انقاض المسجد ٣٦٠ ، ٣٥٩)

<sup>(</sup>٣)اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكه فالمالك بالخيار آن شاء امر باخراج الميت، وان شاء سوّى الارض وزرع فيها . كذافي التجنيس. (الهندية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادى و العشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبرو الدفن و النقل من مكان الى اخر، ج . 1 صفحه ١٩٧٧ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ولو بلى الميت وصار ترابا جاز .... البناء عليه .... اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالما لك بالخيار ان شاء امر با خراج الميت وان شاء سوى الارض وزرع فيها . (الهندية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز ١/٢٧/١)ارض لا هل قرية جعلوها مقبرة ثم ان واحد امن اهل القرية بني فيها بناء أووضع اللبن و آلات القبر و اجلس فيها من يحفظ المتاع ... فلا باس به . (الهندية ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ، ٤٦٧ ، ٤٦٨)

والدہ اور و گیرا قربائی قبر متان میں و فن ہیں۔ بحر معنز ش ہے کہ زید جس مقام پر و فن ہے وہ مقام میں أب خ الله متصوص كرويا ہے زید كو قبر سے اكال كرووسرى جكدو فن كرد

المستفتی نمبر ۸۸۷ جناب محمد عبدالعزیز شریف(چام راج نگر بقگور) ۶ فی انحبه ۱<u>۳۵۳ ا</u>ه م ۲۶ فردری <u>۱۹۳۱</u>۶

(جواب ۱۲۰) قبر ستان اگروقف عام ہواوراس میں کوئی شخص اپنواسطے قبر کھدواکر محفوظ جمورہ اور کوئی دوسر اشخص اس میں اپنی میت کو دفن کروے تواس صورت میں بھی دفن کرنے وائے کو صرف قبر کھووٹ کی اجرت اواکرٹی پڑتی ہے۔ صاحب القبر کو نعش نکلوانے کی اجازت شمیں ہے۔ اذا حفو الوجل قبوا فی المعقبرة التی یباح له المحفوف فد فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن قیمة حفوه لیکون فی المعقبرة التی یباح له المحفوف فد فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن گووئ سرف ابنول محمولین المحقین انتہی عالمگیری نقلا (۱۰ عن خوانة المفتین اور اگر قبر شمیں کھووئ سرف ابنول میں یہ خیال کر ایا کہ میں یبال دفن ہول گا تواس صورت میں دوسرے وفن کرنے والے سے بچھ بھی سنے کا حن شمیں ۔ غش اکا لئے کا سرف اس صورت میں حق ہوتا ہے کہ زمین ممنوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر دفن کی جائے سے بیا اللہ کی اجازت کے بغیر دفن کی جائے ہواور مالک کی اجازت کے بغیر دفن کیا جائے ہے ۔

# قبر ستان میں جانور دل کو گھاس چرانے کے لئے چھوڑ نانا جائز ہے

(مسوال) کئی قبر ستان کی حفاظت کے واسطے بیستی والول نے چارول طرف و بواریں بیوائی ہیں کوئی سر داریا دوسر اکوئی جبراوہاں بیل چرا تا ہے اور نرم زمین کے سبب سے بیلول کے پاؤل گھس کربہت سی قبروں پر سوراٹ پز گئے۔اور قبر ستان پہلے ہے و نف اور الا خراج ہے اب شہ عاان کوروک سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۵۱۱محراسمنلیل صاحب اے۔ بی۔ایم۔اسئول(برما)ااجمادیااثانی هو<u>ت ا</u>هم ۳۰ائست ۱<u>۹۳۷ء</u>

(جو اب ۲۲۱) قبر سنان میں جانوروں کو گھات جرائے کے لئے جھوڑ تا اور قبروں کو پامال کرانا جائز شمیں۔ اس فعل کورو کنے کامسلمانوں کو پوراحق ہے حاصل ہے۔ ۱۶)

 <sup>(</sup>۱) الفتاوی العالمگیریة ، کتاب الوقف. الباب الثالث عشر فی الرباطات و المقابر ،۲/۲۲ ، ط. ماجدیة ، کوسه ،
 پاکستان)

<sup>(</sup>٢)لا ينبغي اخراج المبيت من القبرا لا اذا كانت الا رض مغصوبة الخ كذا في فتاوي قاضيخان (الفتاوي العالمكيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس، ١٦٧/١ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) ويكرد أن يبنى على القبر أو يقعد أو ينام عليه أو يوطأ عليه ويكرد قطع الحطب والمحشيش من المقبرة فأن كان بابسا لا باس به والفتاوي الهدية . كتاب الصلاة. ألباب الحادي والعشرون ١٠.١٦٦١ ط ماجدية)

وفي الهندية ايضا : فلوكان فيها حشيش بحش وبرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها .(العالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر ، ٢ · ٧١٠ كل. ماجدية)

### قبر ستان کے متصل مذبح بنانا

(سوال)(۱) نہ جو منجانب یو نین بور ڈبھا ہایا گیا ہے بالکل قبر ستان سے ملا ہوا ہے جس سے قبر ستان کی تو بیت ہوگ۔ کیو نکہ ہمیشہ بایا کی اور گندگی موجود رہے گی۔ قبر ستان کو فہ جبی حیثیت سے جو اہمیت حاصل ہے وہ سی سے پوشیدہ ضین ہے۔ ایسی حالت میں قبر ستان کے نزدیک فہ نئہ ہانا اور جاری کرنا ہمارے فہ ہب اور قبر ستان کی سر اسر تو ہین اور تذکیل ہے لہذا یو نمین بور ڈبھا کو چاہئے کہ ہمارے جذبات فہ جبی کا خیال اور احتر ام کرتے ہوئے فہ نئے کو وہاں سے ہٹادے۔ ورنہ اس کے متعلق کسی فتم کا خلفشار ہوگا تو اس کی ذمہ داری یو نمین بور ڈبھا ہوگی۔ (۲) ان ریزہ لیشنز کی نقلیں جناب کمشنر صاحب بہادر مظفر پور وڈسٹر کٹ مجسٹریٹ چمیاران واکس ڈی اور بنیا و چیئر مین ڈسٹر کٹ بھسٹریٹ چمیاران واکس ڈی اور بنیا ہوگا واخبارات والمجمن اصلاح المسلمین بھا میں بھسے و چیئر مین ڈسٹر کٹ بخری جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نسبت ضروری اور قانونی کارروائی کریں۔

المستفتى نمبر ۱۵۸ممرېارون صاحب سگريئر کا مجمن اصلاح المسلمين بحھا( صلع چمپار ن) ۱۲ جماد کااثنانی ۱۳۵۵ هم ۳۱ اگست ۱۳۳۷ء

(جواب ۱۲۲) مسلمانوں کی قبریں اور قبرستان پاک صاف مقام پر ہمونی چاہئیں۔ قبروں پر نجاست اور گندگی کاڈالنا اوران کو ناپاک کرناحرام ہے۔ اس کے لئے صاف احکام شرعیہ موجود ہیں۔ قبر ستان سے ملا ہواندنج ہوگا نو ضروری طور پر قبریں نجاست سے آلودہ ہول گی اور جانور نجاست اٹھااٹھا کر قبرول پر ڈالیس گے۔ نیزاموات کو فن کرنے کے لئے جو لوگ قبر ستان کو جائیں گے ان کے دماغ بدیو سے پر بیٹان ہول گے اور وہال ٹھر نا و شوار ہوگا۔ حالا نکہ بعض او قات قبر کی تیاری میں دیر ہونے کے باعث وہال کچھ ٹھر ناپڑتا ہے۔ اس لئے مذک کو قبر ستان سے کافی فاصلہ پر ہونا ضروری ہے۔ فقط۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد، دہلی

زمین خرید کر میت د فنانے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا ہو گی

(سوال) وہ زمین جوایک ہندو والئی ریاست نے ایک مسلمان فقیر کوبطور خیر ات زندگی بسر کرنے کودی ہو مردہ دفن کرنے کے لئے زمین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس فقیر ہے درخواست کی کہ وہ زمین میں مردہ دفن کرنے کی اجازت دے اور اس کاحق اس فقیر کوبر ابر ماتار ہا۔ اب مسلمان حق دینے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو سکتی ہے یا شیں ؟ المستفتی نمبر اور ادر مضان شاہ ولد انور شاہ (ناگیور) اربیع الثانی

٢٥٦١٥م ١١٩ول ١٤٠٠

(جواب ١٢٣) اگروالئي رياست نظير كوبطور تمليك كاس كے گذربسر كے ليےوى تھى اوراس كا

<sup>(</sup>۱)ويكره ان يبنى على القبر او يوطا عليه اويقضى حاجة الانسان من بول اوغائط. (الفتاوى الهندية كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرونافي الجنائز ، الفصل السادس في القبر ١ / ١٦٦ ط. ماجدية)

نہوت موجود ہے۔ نیز اس امر کا ثبوت بھی موجود ہے کہ فقیر کی اجازت سے اموات اس میں دفن ہوتی تغییر اوروہ زمین کی قیمت لیا کر تا نفا تو مسلمانوں کواب بھی قیمت اوا کرنی ہو گی۔(۱) سمحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبل

وقت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے متولی کوہ قف میں نظر فی کرنے کا اختیار ہے (سوال) ایک مختم سینے صاحب نے 191ء میں نظر بہاسترہ کا ایکرزمین خرید کر وقف فرمانی اورہ قن نامہ میں لکھ دیا کہ مختمہ اس کے دو سوفٹ مربع چنی (۲۰۰۰ ۲۰۰۰ فٹ) پر متجد، مدرسہ، نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مکان دختو وطہارت کے لئے دہائی مکانات، نائے جائیں گ اوران کی مر مت وغیہ وہوتی رہ کی اور چید زمین قبروں کے لئے رہائی مکانات، نائے جائیں گ اور ان کی مربع کے سازے ضرور نی افراج سے سد عد اوران کی مر مت وغیہ وہوتی رہے کی اور چید زمین قبروں کے لئے رہے گ سازے ضرور نی افراج سے سد عد اگر بھی ہے تو مناسب اور موقع دیلی کر متو لیان اپنی سمجھ کے مطابق فنڈ کی پچھ رقم رقم رقمون کے دو سر سے قبر ستان میں یا قبرہتان کے لئے ان دوس کی جدز مین فرید نے میں فرج کریں گے۔ اور مذکور وقف نامہ سے متو ایان کو اس کو والی مالم، پیش آمام، متوذن ، خادم اور نو کریش کو اس کو ویا ہیں برط ف کردیں۔

<sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية : اذا دفر الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالما لك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت وان شاء سوك الارض وزرع فيها ، (كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون ١ / ١٦٧) واما حكم البيع فشوت الملك في المبيع للمشتري ، وفي الشمر للبائع . (عالمگيريه ، كتاب البيوع ، ج : ٣ ٣، ط ماجديه)

وغیر ہ کاانتظام مفت اسی فنڈ سے پورا کیاجا تاہے جن کی تعداد مہینہ میں تقریبا تمیں ہوتی ہو گی اور مذکور دہالا کرایہ والا موٹر بھی غریبوں کو مفت دیاجا تاہے۔ پس ارشاد ہو کہ معروضہ بالااخراجات یعنی مکانات اور مدر سہ اور عنسل خانہ کی تغمیر اور تنخواہ مدر سین وغیر ہ مذکورہ فنڈ سے دیناشر عاجائز اور درست ہے یا نہیں۔

(۲) اصل واقف موصوف اراضی قبر ستان ند کورہ بالا میں ہے اب ایک قطعہ اراضی اپنے خاندان اور خاس اور گوں کے لئے الگ کردیناچا ہے ہیں اس طرح کہ اس کا اختیار اور انتظام موجودہ متولیوں میں ہے بعض ہے ہیں در میں ہوگا ور انتظام موجودہ متولیوں میں اصل واقف خود بھی شامل رہے۔ پس ارشاد ہو کہ ایسا کرناشر عادر ست ہیا ضیں۔ جالیحہ قبر ستان میں اس کی گنجائش تو ہے لیکن ابتداء وقف کے وقت جب کہ بعض معززین نے اصل واقف کو توجہ دلائی تھی کہ قبر ستان کی پوری زمین میں سے ایک حصہ خاص لوگوں کے لئے علیحدہ کردیں تو اس وقت واقف ند کور نے صاف صاف انکار فرمادیا تھا اور نظر سے کردی تھی کہ میں کسی کے لئے خاص کردینا منہیں چاہتا ہوں۔ اسی وقت اس بات کا علیان بھی کردیا گیا تھا اور واقف صاحب موصوف اس اعلیان کئے جانے کو اب بھی تسلیم کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۵۸۰ جناب حاتی داؤد باشم یوسف صاحب (رنگون)۲۸ربیع الثانی ۲<u>۵ سا</u>ه م ۸جولائی ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۶۴)(۱) واقف نے تو زمین کوعام اموات مسلمین کے لئے اور مسجد ومدر سه و جنازہ گاہ و مکانات کار کنان و حوض و چاہ کے لئے و قف کر دیا اور نمبرایک کے سولباقی اغراض کے لئے زمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ فٹ) مقرر کر کے باقی تمام زمین نمبرایک کے لئے مقرر کر دی اور ۲۰۰×۲۰۰ فٹ کی تعیمین و تشخیص متوایوں کی صولدید پر چھوڑدی۔بس بیہ و قف اس حد تک صحیح اور جائز(۱) ہوگیا۔

اس کے بعد دیگر اہل خیر کا پنے روپے ہے مسجد ، جنازہ گاہ ، حوض ، کنوال بنادینا ہے بھی جائز ہوا۔ پھر قبروں کی کھدائی کی اجرت اور اشیائے ضروریہ (چوٹی تابوت یابانس، شختے ، بوڈیہ وغیرہ کی ) قیت وصول کرنا بھی جائز اور اس تمام رقم کو قبر سنان ، مسجد ، مدرسہ فنڈ میں جن کرنا بھی جائز اور اس میں امام ، مئوذن اور گور کنوں وغیر ہم کی شخواہیں وینالور ضروری عمارت تغییر کرنایہ سب جائز اور غرض واقف میں امام ، مئوذن اور گور کنوں وغیر ہم کی شخواہیں وینالور ضروری عمارت تغییر کرنایہ سب جائز اور غرض واقف کے ماتحت داخل ہے۔ مدرسہ ، محبد ، مکانات اور عنسل خانہ ، حوض وغیرہ یہ سب چیزیں اصل وقف میں شامل ، ہیں اور ان کی ضروریات کا انصر ام اس فنڈ ہے کرنا غرض و قف کے خلاف شمیں ہے تو ان کے جواز میں شبہ نہیں۔

(٢) ابتداء وقف میں جب زمین کوعام مسلمین کے دفن اموات کے لئے وقف کردیا گیا تواب اس کے کسی

(٣)البئريحفر ها الرجل لكلا ستقاء والوضوء وغير ذلك فهو جائز . (حواله بالا)

<sup>(</sup>۱) ان يجعل الرجل داره وارضه مسجداً لله تعالى واشهد على ذلك فاذا اذن واقيم فيه الصلاة في الجماعة فقد صار مسجداً وخرج من ملكه في قول الفقها ... وان يجعل ارضه مقبرة للمسلمين ويشهد على ذلك وياذن بان يد فنوا فيها الاموات ، فاذا دفن واحد او اكثر صاربمنزلة القبض وخرجت من يده في قول الفقهاء .... واذا جعل داره او بني دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآن والمتفرغين لهما وللعبادة والخير يسكنونها فهوجائز . (النتف في الفتاوى ، كتاب الوقف ، ٢٩١٨ ، مكة مكرمه)

حصد كوواقف اپنے فاندان يااور مخصوص لو لول كے لئے معين نهيں كر سكتا كيو تكه اب تمام زمين ك ساتھ حق عامد متعلق ہو گيااور سب حق كاخورواقف كو بھى بعد تمامى و تف كاختيار نهيں ربتا دوفى فتاوى الشيخ قاسم و ماكان من شرط معتبر فى الوقف فليس للواقف تغييره و الا تخصيصه بعد تقويره و الا سيما بعد الحكم اه فقد ثبت ان الرجوع عن الشروط الا يصح الا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسد (رو الجمال عندار من سفح اله ١٥ سفح اله التولية ما لم يشوط ذلك لنفسد (رو الجمال سفح اله التولية ما لم يشوط ذلك لنفسد (رو

#### مسجد مدرسہ اور قبر سنان کے لئے وقف زمین سے راستہنانا

(سوال) یہال رئمون کے قبر ستان کے لیے ایک اہل خیر نے تقریبا سترہ ایکرارانسی وقف فرمائی اور وقف نامہ میں تقریبا سترہ ایک کے اس میں صورہ در سدہ فید و تقیبہ کیا مارہ میں تقریبات کے مطابق قبر ستان میں قطعہ میں متجدور در سدہ فید و تقیبہ کیا جائے اور اور قبرہ تقریبات کی مطابق قبر ستان میں قطعہ فد کور میں متجد فد کور و وطہرت خاندہ فیرہ تقیبہ کیا گیا ہے۔ مدرسہ میں کبھی جلسہ وغیرہ کے مع قعیبہ حالہ معلی وقعیہ اور اس کے معاوہ مدامی طریقہ پر مدرسین وطاب وفیرہ ہیں اور دوسروال کو بھی کھلاتے چاتے رہتے ہیں۔ یہ قطعہ اراضی جموعہ اراضی سترہ ایکر کے ایک جانب شرقی وجنوئی کو فدیرہ اور والی کو بھی کھلاتے چاتے رہتے ہیں۔ یہ قطعہ اراضی جموعہ اراضی سترہ ایکر کے ایک جانب شرقی وجنوئی کو فدیرہ اور اور قبل ہے۔ اور بالکل گوشہ کے قریب ہی آمدور وقت کیلئے دروازہ ہی ۔ اور جنوب میں جمال پر دو سوفٹ فد کورہ شامل ہوادروازہ جنازہ نے جانب کہ سے معلی خصہ خاس قبر ستان کی منابی پیا گیا ہے۔ اس معروضہ بالا طریقہ پر فد کورہ بالا قطعہ اراضی میں شرعا کہ مانا جینا پیا گیا تا اس معروضہ بالا طریقہ پر فد کورہ بالا قطعہ اراضی میں شرعا کے اس معروضہ بالا طریقہ پر فد کورہ بالا قطعہ اراضی میں شرعا کے مانا بینا پکانا در ست سے پائیس ؟

المستفتی نبر ۲۹ اداؤدہاشم یوسف رنگون (برما) ۲۸ جمادی النگنی ۲۵ اداؤدہاشم یوسف رنگون (برما) ۲۰ جمادی النگنی ۲۵ ادافتی کا مصرف ان الفاظ اجواب ۲۰ وقف نامہ کے مطبوعہ ترجمہ میں دافف نے ۲۰۰ مربع نب قطعہ ادامنی کا مصرف ان الفاظ میں بیان کیا ہے (فد کورہ بالہ جو قطعہ دوسوفٹ مربع واقع ہے اس پر معجہ اور مدرسہ اور نماز جنازہ کے لئے جا عت خانہ و مکان و وضوو نمیرہ کے لئے حوض تالیب یا کنوال معجد کے امام یاعالم اوردو سرے مالا مین کے لئے قیام گاہیں بنائی جا نمیں اور ان کی مر مت ہوتی رہے اور ان کو جاری و قائم رکھا جائے اور یہ مقامات مثلاً معجد و جا عت خانہ و حوض و غیرہ تن المدنب کل المالی رنگون و مضافات کے مفت استعمال کے لئے ہروقت تھے رہیں) اس عبارت میں مسجد اور مدرسہ بنائے اور امام وعالم اور دو سرے مالزمین کے لئے قیام گاہیں بنائے کی تقسر سے اور خاہرے کہ جب یہ لوگ اس زمین پر نے ہوئے مکانات میں قیام رکھیں گے تو قیام کے اوازم کھانا پکاناہ عوت و غیرہ بھی انہیں مکانات میں کریں گے اور ان سبباتوں کی حدود شرعیہ کے اندران کو اجازت کھانا پکاناہ عوت و غیرہ بھی انہیں مکانات میں کریں گے اور ان سبباتوں کی حدود شرعیہ کے اندران کو اجازت

<sup>(</sup>١) ررد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ٤٦٠،٤٥٩/٤ ، ط . سعيد ،

ہوگی۔ مدرسہ کے لوازم میں جلسہ شور کی یا جلسہ سالانہ یا مدرسہ گی ترقی کیلئے اجتماعات منعقد کرنا بھی داخل ہوں اور جب مدرسہ کی بناواقف کی اجازت کے ماتحت داخل ہوں کے خرور کی لوازم بھی اجازت میں داخل ہوں کے ۔فان الشیء اذا ثبت ثبت بلواز مدے پس مدرسہ کی بہتر کی لور ترقی کی غرض ہے جو اجتماع منعقد ہواس کے شرکاء کو متعارف طریق پر چائے یا کھانے کی دعوت دی جائی یار ہنے والے ملازم اپنے لئے کھانا تیار کریں یا اپنے مکانوں میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو متعارف اور شرعی حدود کے اندر دعوت دیں بیہ سب جائز ہے۔ بال ایسی دعوتیں جو مدرسہ کے فائدہ کے لئے نہ ہوں اور نہ اس قطعہ زمین کے رہنے والوں کی معاشرتی تقریب میں داخل ہوں بلعہ دوسرے لوگ محض تفریخ کے طور پر منعقد کریں اس قطعہ زمین اور اس کی عاشرتی کارتوں میں مگروہ ہوں گی۔(۱)راستہ میں چار فٹ زمین اس قطعہ کی اور چار فٹ قبر ستان کی شامل کر کے راستہ بانا جائز ہے گیونکہ دونوں حصول کو راستہ کی ضرورت تھی البتہ آگر کسی ایک کو ضرورت نہ ہوتی اور صرف جائز ہے کیا میں لانا چاہئے تھا۔ مگر متولیوں کو دسرے دھر کو اس کے دونوں عول کو متولیوں کو استہ کے کام میں لانا چاہئے تھا۔ مگر متولیوں کو استہ کے کام میں لانا چاہئے تھا۔ مگر متولیوں کو استہ نے کیادہ جائز ہوا۔(۱) میں دھر کی نامہ حاصل تھا۔ اس لئے جوانہوں نے کیادہ جائز ہوا۔(۱) میں النا چاہئے تھا۔ مگر متولیوں کو تشروں نے کیادہ جائز ہوا۔(۱) کو تشروں دیتوں کو تھا۔ اس لئے جوانہوں نے کیادہ جائز ہوا۔(۱) میں لانا چاہئے تھا۔ مگر متولیوں کو تشروں نے کو تو تامہ حاصل تھا۔ اس لئے جوانہوں نے کیادہ جائز ہوا۔(۱) میں النا چاہئے تھا۔

وقف کی آمدنی میں نفع بخش تصر فات کامتولی کو مکمل اختیار ہو تاہے

<sup>(</sup>۱)قال في الشامية : و انما يحل للمتولى الاذن فيما يزيد الوقف به خيرا(كتاب الوقف ، مطلب انما يحل للمتولى الاذن فيما يزيد به الوقف خيراً ٤٠٤/٤ ط. سيعا.)

<sup>(</sup>٢) (جعل شنى) اى جعل البانى شيا (من الطريق مسجداً جاز كعكسبه) اى كجواز عكسه وهوما اذا جعل في المسجد ممرلتعارف اهل الا مصار في الجوامع (الدر المختار ، كتاب الوقف ، ٢٧٧ / ٤ صلى ٣٧٨ على سعيد) (ايضا) وحكى عن المعروف بمهرويه انه قال : وجدت في النوادر عن ابى حنيفة رحمة الله تعالى : انه اجاز وقف المقبرة والطريق كما اجاز المسجد ، وكذا القنطرة يتخذها الاجل للمسلمين ، ويتطرقون فيها (عالمكبرية كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢ / ٢٩ / ٢ ط ، ماجديه)

ان کی قیمتیں مقرر کردیں۔ (ب) چو تا یہ نیا قبر ستان شہر سے بہت دور تھاای لئے جناب سیٹھ محمدان نیال عارف صاحب نے ایک موئر باربر داری جنازہ الانے کے لئے عطافر مایا جیساکہ رقبون کی دوسر می جماعتوں میں کیاجا تاہے۔ اس موٹر کا کرایہ فی جنازہ مبلغ سات روپے لیاجا تاہے۔ لیکن غریبوں ادر لادار توں کے جنازے اس موٹر پر مفت لائے جائے ہیں۔ ند کور جا الااصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ موٹر پر مفت لائے جائے ہیں۔ ند کور جا الااصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ (۱) گور کنوں کی اجرت (۲) موٹر ذرائیور کی تفخوادہ غیر و مثلا مر مت (۳) پنرول اور موئر آئل (رو نمن برات موٹر) کی خرید (۲) قبر کے لئے بٹیاں (صندوق) تیار کرانے کے مصارف (۵) قبر کے لئے لکڑی کے شختے اور بانس اور چنا کیاں خرید تے بیں۔ ان مفسلہ بالا مصارف کے بعد پچی ہوئی رقم مصارف ذیل میں خاص طور پر خریق کی جاتی ہے۔

(۱) غریب ولاوارث مسلم میت کوانا اور با قاعدہ صحیح طریقہ پراس کی تجییز و تعقیں۔ یہ ابوارث زیادہ تر میں اسلم میت کور میں جہال ضرورت ہواراضی کی در تنگی (۳) قبر متان کی و جہ ہوال میں جہال ضرورت ہواراضی کی در تنگی (۳) قبر متان کی و جہ ہوال میں ہواراضی کی در تنگی (۳) قبر متان کی و جہ ہوال و مدر سین مدرسہ کی منخوا ہیں (۴) مدرسہ کے ماز مین کے رہنے کے لئے مکان ، عسل خات ، طہارت خات ، کنوال اور پانے کا پہی تعمیر کر سناوران کی حفاظت رکھنے میں اور کنویں سے پانی اکا لئے میں الیکٹر کی فرق (۵) متعاقب بین کا پہی تعمیر کر سناوران کی حفاظت رکھنے میں اور کنویں سے پانی اکا لئے میں الیکٹر کور کریں گرمت الیکٹر کورہ کے بعد قبر متان کے ساتھ شامل کی گئی آور معن معتبر کہ بنیوں کے شیئر میں حصص فریدے گئے ۔ جملہ مصارف ند کورہ کے بعد جو کہ وقف نامہ کی وقعہ ۱۰ و ۱۱ کے مطابق وقف کے لئے کوئی دوسر کی جا کداد فرید نے کے لئے کوئی دوسر کی جا کداد فرید نے کے لئے کوئی دوسر کی جا کداد فرید نے کے لئے کائی ہوجائے تو متولیان اس سے ایس جا کداد فرید سکیں۔

ند کورہ وقف مسلکہ صفحہ ۲ سطر ۱۰ دوسوفت طویل اور دوسوفٹ عربیض قطعہ زمین پر بعض و بنداراہل خیر حضرات نے ایک محبد اور نماز جنازہ کے لئے ایک جماعت خانہ اور کنوال اور وضو کے لئے حوض اور و وارس تعمیر کی ہیں۔ اور قد کورہ بالا طریقہ پر آمدنی سے متولیوں نے مدرسہ اور ماازمین کے لئے مکانات اور عنسل خانے اور طہرت خانے تعمیر کئے ہیں اور ان کی مر مت کرتے رہتے ہیں اور دیکھ بھال رکھتے ہیں۔ بس موال یہ ہے کہ آیاد قف نامہ اور شریعت مقد سہ کے مطابق متولیوں کو قد کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فد کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فد کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فد کو اور بانی ہم مدرسہ میں روپیہ خرج کرنا، مازمین کے لئے مکانات بنانا، عسل خانے تعمیر کرنا، مدرسین کی شخواہ اور بانی مر مت اور قائم رکھنے میں آمدنی فد کورج بالا تراور درست ہے ؟اصل مقصد کے لئے وقف نامہ مسلکہ کی تفصیل صفحہ ۲ سطر ۱۲ اور دفعہ ۱۰ واا کی خرج کرنا جائز اور درست ہے ؟اصل مقصد کے لئے وقف نامہ مسلکہ کی تفصیل صفحہ ۲ سطر ۱۲ اور دفعہ ۱۰ واا کی جوب یو یہ ویٹ وقف کے تمام امور کے لئے دفعہ ۱۲ کی طرف خاص توجہ مبذول فرما ہیں۔

المستفقی نمبرا ۲۵ اداؤد باشم۔ رنگون ۲۹ جمادی الثانی ۲<u>۵ سا</u>ھ م۲ ستمبر ک<u>و ۱۹۳ء</u> (جو اب ۲۲۶)و قف نامد کا مطبوعہ ترجمہ اول سے آخر تک میں نے دیکھاو قف نامہ سے عامت ہے کہ واقف نے صرف زمین وقف کی ہے کوئی رقم یا آمدنی کی کوئی خاص صورت اپنی طرف سے معین نہیں کی ذمین اور موقوف کی ایس مدرسہ) و مااذمین اور موقوف کیلیے معید حصد کوہنائے معید و مدرسہ و جنازہ گاہ اور دفعہ میں جانداو موقوف کے متعلق کل آمدنی کو سرف عطیات اور چندوں کی آمدنی معین و محصور کردیا ہے۔ اس طرح دفع میں بھی آمدنی گی دوشکوں پینی عطیہ اور چندوں کی آمدنی گی دوشکوں پینی عطیہ اور چند کا ذکر ہے اور صفح میں معین و محصور کردیا ہے۔ اس طرح دفع میں بھی آمدنی گی دوشکوں پینی عطیہ اور چندے کا ڈرین کے متعلق کل حقوق قبضہ و تقد ف و حفاظت و غیر دمتوالیان میٹ کورین بالاکی تحویل میں دے دیے گئے اور دفعہ ما میں بیر بید تمریک کے دوقف ندکورہ کا انتظام متولی صاحبان نمایت خوش اسلونی سے کریں کے اور آمر تمام میں بیر بید تقد تک ہے کہ وقف ندکورہ کی تواس کو جمعی کھیں گے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تفصیل بیان نمایت کے بعد پھیر تم بھی رہے گئے تواس کو جمعی کھیں گے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تفصیل بیان نمایت کی گئی۔

پیش امام اور عالم اور مؤذن اور جمله ملازمین کے عزل و نصب کابور ااختیار متولیوں کو دفعہ ۱۶ میں دیا گیاہے کیں وقف نامہ کے چیش نظر متولیوں کو جن میں واقف بھی شامل ہے میہ حق حاصل ہے کہ قبر ستان کے انتظام کو خوش اسلولی ہے چلائے کے لئے علاوہ عطیات لور چندہ کی آمدنی کے دوسرے ذرائع تجویز کریں۔ای اختیار کے ماتحت متولیوں اور ان کے ضمن میں خود واقف نے قبروں کی کھدائی کی شرح اجرت معین کر کے اور لکڑی کے صندوق اور شختے ہاس کے بوریے مہیا کر کے اہل حاجت کے ہاتھوں قیت پر فروخت کر کے اس طرح موٹر کے معطیٰ کی اجازت ہے کرایہ پر چلا کر جو آمدنی پیدا کن ہے اس کے خرج کی کہنے کا پور ااختیار متونیوں کو حاصل ہے کہ قبر ستان اور مسجد اور مدر سه اور مکانات و حوض و چاہ و جنازہ گاہ و غیرہ کے ا تظام کو چلانے اور ان او قاف کو قائم و جاری رکھنے میں اپنی صوابد ید کے موافق خرج کریں کہ یہ آمدنی النا کی ا ا بی تدابیر سے پیدائی ہوئی ہے اور ان کی اپنی صولدید کے موافق خرج ہو سکتی ہے۔(۱)رہی اشیاء ضرورید کی خرید اور ان کی قیمت کی ادائیگی یا تیار کرانے کی اجرت مثلا صندوق کے لئے لکڑی خرید نا گور کنوں کی اجرت ادا کر نا موٹر کے لئے تیل یا پیٹیرول خریدنا موٹر ڈرا ئیور کی متنخواہ دینا ہیا تو دراصل اخراجات میں داخل ہی ضیب۔ یہ تو مسجد کی آمدنی کے ذرائع اور انتہیل صعوبات بدیت ہیں۔ ہال لاوار شیتوں کی تجییز و تنگفین کے مصارف مااز مین اور محافظین اور مالیوں کی تنخواہیں مدرسہ کے مدر سین اور مسجد کے امام کی تنخواہ بجلی کامعاد ضد ، کنویں اور مکانات کی تغمیر کے مصارف پیے سب اخراجات میں واخل میں اور وقف نامہ کی رو سے پیر تمام اخراجات کرنے کا متولیوں کو حق ہے اور واقف کا متولیوں میں موجود ہونااور ان مصارف کو پہندید گی کی نظر ہے و کیمناات امر کی دلیس ہے کہ یہ تمام امور اغراض وقف اور منشاء واقف کے موافق ہیں۔ غرض یہ کہ متولیوں کیا پی پیدا کی ہو کی آمد فی کو قبر ستان اور مسجد و مدر سه وغیر ہ نیز ان کے متعلقات پر خرج کرنے کا پور اا ختیار ہے۔ (۲)اور ان تمام مصارف کے عد جور قم بیجاس کو بھی وہ اپنی صولدید کے موافق خری کر سکتے ہیں۔ صرف عطیات و چند د کی سماند ورقم کو

<sup>(</sup>٤) اليفائوال مالآي نبرم السخد اما

<sup>(</sup>r) أَيْضَا بِحُوالُهُ كُلْشته نمبر ٧ صفحه ١٢١

بروئے وقف نامہ وہ دفعہ •اود فعہ اا کے موافق خرچ کرنے کے پابند ہیںاوراس میں بھی تمام ضروری اخراجات کی تعیین و تشخیص واقف نے نہیں گی ہابھہ متولیوں گیرائے پر چھوڑدی ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، دبلی

# قبر سنان میں گندگی پھیلانے اور اس کی زمین کو پیچنے کا حکم

(مسوال)(۱)اہل اسلام کے قبر ستان (قبور)اور بزرگان دین کے مزارات پر گندگی غااظت ڈایانا، نمیلاشہر کاڈالنا، موریال، نالیال وغیر دینانا، کنجرول، چوڑھول، بھٹھول کو بسانا۔ خنز برچرانا، پیشاب پاخانہ کرنا، قبور توڑنا مسمار کرنا، جھونپڑیال مکانات بناناجائز ہے یاناجائز ہے۔ اور ایسی صورت میں مسلمانول کو کیاکر ناچاہئے۔ (۲) قبرول کو مسمار و ہموار کر کے صاف زمین بنانا فروخت کرنا اور دھرم شالہ بنانا مکانات تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۵ الرحمٰن قریشی۔ ۱۳ رجب ۱۳۵۱ میر ۲۰ میر ۱۳ میر ۱۳ میر ۱۳۵۱ میر ۱۳۵۱ میر ۱۳۵۱ (جواب ۱۳۷۷) قبر ستان میں اور قبور پر میلاڈالنا موریاں نالیاں بنانااور اس پر لوگوں کو آباد کرنا قبور کو مسمار کرنا یہ سب حرام ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ النا امور کی روک تھام کریں۔(۱)(۲) قبروں کو مسمار کرنا اور صنار فروخت کرنا حرام ہے جب کہ یہ قبریں موقوفہ ذمین اور مسلمانوں کے عام قبر ستان میں ہوں اور قبر ستان میں مندرو شوالہ تو کسی طرح بھی شین بڑی سکتا۔(۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ له ،

## وقف شدہ قبر ستان کو پیجنایار ھن رکھنانا جائز ہے

(سوال) موضع سٹیا بخصیل ہاتھ سالیک ہندوؤں کا گاؤں ہاور کل گاؤں میں ہندوصاحبان آباد ہیں۔ ایک فقیروں کا قدیم الایام ہاس موضع میں آباد چلا آتا ہے۔ ہم فقیروں کے داداپر داداکو سابق زمینداروں نے ایک بھر یہ دس سوہ زمین واسطے و فن کرنے مردوں کے معاف دے رکھی تھی۔ جس میں اب تک بھارے خاندان کے مردے و فن ہوتے چلے آئے ہیں۔ ایک بھے دس سوہ قبر ستان کے نام ہے کا غذات سرکاری میں قبر ستان بنام ہم فقیروں کے درج چلا آتا ہے۔ ہم فقیروں کے خاندان کو جب ترقی ہوئی اور ایک پر دادا کے بی لڑکوں اور لڑکیوں کو اولاد ہوئی اور ایک خاندان آباد ہو گیا۔ ہندوؤں نے اس خاندان فقیروں میں سے ایک مرد ایک عورت کو بھکاکر ایک رہن نامہ اول تح بر کر ایااور اراضی قبر ستان رہن کر الی اس کے بعد ایک بیعنامہ مرد اور عورت سے تح بر کر اگر خفیدر جسٹری کر ائی اور قبر ستان میں قبضہ کر لیا اور قبروں کو مسمار کر کے جوت ڈالا اور عورت کے نی شروع کردی۔ ہم دیگر فقیروں کو جب بیا حال معلوم ہوا کہ ہمارے قبر ستان میں ہندوؤں نے اور کاشت کرنی شروع کردی۔ ہم دیگر فقیروں کو جب بیا حال معلوم ہوا کہ ہمارے قبر ستان میں ہندوؤں نے اور کاشت کرنی شروع کردی۔ ہم دیگر فقیروں کو جب بیا حال معلوم ہوا کہ ہمارے قبر ستان میں ہندوؤں نے

<sup>(</sup>۱)ويكره ان يبنى على القبر او يقعد اوينام عليه او يوطاعليه او يقضى الانسان من بول اوغانط ... ولا ينبغى اخراج الميت من القبر (الفتاوى العالمگيرية. كتاب الصلاة ، الباب الحادى و العشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى آخر ١/١٦٦. ١٦٧ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>۲) ذا صح الوقف لم يجزبيعه و لا تمليكه هداية ،كتاب الوقف ،۲ ، ۴ شركة علمية) سنل (شمس الا تمة)
 عن المقبرة اذا اندرست ولم يبق فيها اثر الموتى لا العظم و لا غيره هل يجوز زرعها واستغلا لها؟ قال لا، ولها حكم المقبرة (الهنديه كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والحانات الخ ۲ / ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ شط ماجدية ، كونه)

کس طرح قبضہ کرلیا ہے۔بعد صحت جانچ کے اب ہم فقیروں نے ایک نائش عدالت دیوان منصفی ہاتھریں میں ہنام شتری قبر ستان دائر کرار تھی ہے۔ جو زیر سمجویز عدالت ہے۔ایسی صورت میں ایک مر دایک عورت کا قبر ستان کا بیع نامہ کرنا شر عاجائز ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۸۱۷ مرد را علی مستری (ضلع علی گڑھ) ۲۲ر جب۲۵ میں هم ۲۸ ستمبر ۱۳۵۱ء (جواب ۱۲۸) مشتر که خاندانی قبر ستان قدیم کو بیٹیار بهن کرنے کا حق ساری قوم کو بھی شیس که اس میں نمام قوم کو د فن اموات کا حق قدیم سے جلا آتا ہے۔ پس سی ایک شخص کے ربین بیٹی کرنے سے قبر ستان پر مر شن یا مشتری کو قبضه اور تصرف کا کوئی حق حاصل شیں ہو سکتا۔ اور پیر بہن یا بیٹ بالک ناجائز اور کا لعدم ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، د بلی

قبر ستان اور اس پر چڑھاوے کی بیع اور مکان بنانے کا حکم

بر مہاہ درگاہ شاہ عبدالرزاق گدی نشین میر نوراللہ ان کے بڑے بیٹے میر جان گدی نشین ان کے بڑے بیٹے میر احمد بھی گدی نشین اور میر احمد علی ہے بڑے میر امجد علی گدی نشین ہوئے نیزیہ کہ قبر ستان کی اور قبر ستان کے چڑھاوے کی بیٹے جائزے بانا جائز۔ قبر ستان میں مکان بنانا جائزے بانا جائز۔

المستفتی نمبر ۱۸۶۸ محدر فیع صاحب شربیکانیر ۳ شعبان ۱<u>۵۳ ا</u>ه م۹اکتوبر ۱<u>۹۳۹ء</u> (جواب ۱۲۹) قبر ستان عام و قف کی بیع ناجائز ہے (۲)اور چڑھاوا چڑھانا اور اس کی بیع و شر ابھی ناجائز ہے۔ (۲) قبر ستان کی زمین پر مکان سکونتی بنانا بھی ناجائز ہے(۵) ہال قبر ستان کے محافظ کیلئے جمونپر کی یا کو ٹھر ک جو تو مباح ہے۔(۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وہلی

مخصوص گھروں کے لئے وقف قبر ستان پر مسجد بنانے کا تھکم (مسوال)ا کیے زمین قبر ستان کی مخصوص گھروالوں کے لئے مقرر تھیاوراب پانچ دس سال ہے اس زمین میں کوئی میت دفن نہیں ہوتی ہے۔اس زمین میں ایک مسجد تغمیر کی جارہی ہے۔ایسے قبر ستان کی زمین پر مسجد تیار کرنا جائز ہے یا نہیں اور بنائے مسجد کے لئے وار ثول کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۱۹ سیدار اہیم صاحب( گوداوری) ۱۹شعبان ۳۵ سیاھ م ۱۹۳کتور کے ۱۹۳۶ء (جواب ۱۳۰) بیزمین قبر ستان کے لئے وقف تھی یا مملو کہ زمین ہے جس میں اموات دفن کئے جاتے

(٢) إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه . (هداية ، كتاب الوقف ، ٢٤٠/٣ ، مكتبه شركة علميه)

(٣)انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل به لغير الله . (پ ١ ،سورة بقرة ،ايت ١٧٣)

(٣) بطل بيع ماليس في ملكه . (التنوير الابصار على هامش ردالمحتار ، كتاب البيوع ، ٥/ ٥٨، ط. سعيد)

(۵)ارض لا هل قرية جعلوا ها مقبرة ثم ان واحداً من اهل القرية بني فيها بناء .... واجلس فيها من يحفظ المتاع .... قالو ١١ن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج الى ذالك المكان فلا باس به (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢ /٤٩٧ كل. ١٩٠٨ ط. ماجدية) میں۔اگروقف ہے تواس کو جب تک دفن کے کام میں لانا ممکن ہے کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں(۱) لیکن اگر دفن کے کام میں لانااب ممکن نہیں رہا ہو تو پھر مسجد بنالیہ آجائز ہے(۲)اور مملوک ہے تو الدول کی اجازت سے مسجد بن شکتی ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ، د ہلی

مسلمانول کے قبر ستان کی مشر کین ہے حفاظت و صفائی کر انااور مشر کین کی صحبت کا حکم (مسوال)(۱)مشر کین کی صحبت ہے مسلمانوں کی ارواحوں کواذیت پہنچتی ہے یا نہیں؟

(۲) کیا میہ جائز ہے کہ مشر کین مسلمانوں کی قبروں پر بیٹھ کر گھاس کا ٹیں۔ صفائی ، جاروب کشی اور آب پا ثی کر س

( r ) مشر کین کو مسلمانول کی قبرول پر ہے گذر نے دینا یا بیٹھنے دینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴)مشر كين باعث عذاب البي بين يا نهيں؟

(۵) آداب قبر ستان ضروری ہےیا نہیں؟

(۱) مشر کین شرعی نجس و غیر مختاط کو مسلمانوں کی قبروں کے کاموں کے لئے مسلمان ہوئے ہوئے مقر ر کر ، جائز ہے یا نہیں ؟

. المستفتی نمبر ۷۵ ۴۳ یج-ایج-ایج-امحیالدین صاحب(کلکته) ۱۸ جمادی الاول کر<u>د ۳ ا</u>دم آگرید سوه د.

ے اجولائی ۱۳۶۸ء (جواب ۱۳۶)مسلمانوا کی قبروا کی حِفاظت اور اِن کا احترام لازم ہے۔ قبروا کی بے حرمتی کر نالور اِن پر منابع

بیٹھنا گناہ ہے۔ (م) مومنین کی ارواح کو مشر کمین کی صحبت سے اذبیت ہوتی ہے۔ قبر ستان کی خدمت ایسے سخنس سے لی جائے جو قبر دل کے آداب واحتر ام سے وافف ہو یہ غیر مسلم ان احکام اسلامیہ سے واقف نہ ہو گاجو قبر ول کے متعلق بیں اور اس سے حفاظت قبور کی اسلامی خدمت کما حقد ، انجام پذیر نمیں ہو سکتی اس لئے جمال تک

ممکن ہو مسلمان ملازم رکھنا الزم ہے۔جہال مسلمان ملازم نہ مل سکے تو مجبوری ہے۔ محمد کفانیت اللہ کان اللہ ا۔ م

غير مسلم ملازمين كوبر طرف كرنے كا طريقه

(سوال) مسلم قبرستان درڈنے فتوے پر غور کیااور جناب کے فتوے کے اس جملہ سے کہ جمال تک ممکن جو مسلمان مازم رکھنا لازم ہے۔ اس کے سرباب کی صورت نظر آئی۔لہذامسلم قبر ستان بورڈ کی بیدرائے ہے کہ مذکور دبالا حقیقت کومد نظر رکھتے ہوئے اس امر پر مشورہ دیس کہ بے قصور ۱۹۳۰و گول کوفوری اکال دیاجائے یا

(١)مقبرة قديمة - هل يباح لا هل المحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر لا يباح . (قاضي خان على هامش الهندية . كتاب الوقف، فصل في المقابر ٣١٤/٣ ط . ماجدية

(٢ً)ولو بلي آلميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره والبناء عليه .(عالمگيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشر ور في الجنائز ، الفصل السادس في القبر ، ١٩٧/١ ط. ماجدية)

(٣) رجلٌ وقف ارضالرجلٌ آخر في برسماه ثم ملك الارضُ لم يجز ، وان اجاز المالك جاز عندنا كذافي فتاوي إقاضي حان عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الاول ٢٠٣/٢٠ ط. ماجديه،

(٣)ويكره: أنَّ يبنى على القَبور اويقعد او يَنام او يوطا عليه . (عالمَكْيُوية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادى والعشود لـ في الجنائز ، صفحه ١. ١٦٦ ط . ماجدية) وقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليه . ترمذى ابواب الجنائز ج: ٢٠٣١ ، سعيد بتدر تج ان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی مااز مت کا کہیں انتظام کرنے کے بعد علیحدہ ہوں۔ جناب جیسا فنو کی دیں گےوہیں ہی کارروائی کی کوشش کی جائے گی۔

المستفتی نمبر ۲۳۹مجرہاشم (کلکتہ) ۱۶ جمادی اثانی کے ۳۳۹هم والسّت ۱۳۹۹ء کی اثانی کے ۳۳۹هم والسّت ۱۳۳۹ء (جواب ۲۳۴ ) ۲۳ نیر مسلم ماز موں کو اسلامی مسلحت کی بنا پر ملیحدہ کر نااور بات ہے ۔ اس میں ان کے فی انزام اور قصور خاہت کر نالازم نمیں آتا۔ بہتر صورت یہ ہے کہ ان کو معاملہ کی نوعیت سمجمادی جائے اور ایک مہینہ میں ان کو قبر وال سے اور ایک مہینہ میں ان کو قبر وال سے دور رہنے کے کام ہماد سینے جائیں۔(۱) محمد کھا بیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، دیلی

(۱) پرانے قبر ستان پر مسجد تغییر کرنا (۲) مسجد کی حدود میں قبر ہیں آنے کی صورت میں نماز کا حکم

(سوال) (۱) کیاالیی زمین پر جس میں پرانا قبر ستان ہو۔ آثار کھے ہاتی ندرہ گئے ہوں اور عرصہ ہے اس کے اوپر کاشت کی جارہی ہو۔ اس زمین پر عیدگاہ یا منجد کی تنمیر کرانا اور اس میں نماذ پڑھنا ازرہ نے شرع جائز ہیا نہیں ؟ (۲) اور اگر ندکورہ بالا اوصاف کی زمین میں اس نوعیت کا اختلاف ہوک بعض مسلمان اس زمین کو قبر ستان کے ہوئے کی شمادت و سے رہے ہوں کہ تمام حصہ زمین میں ہونے کی شمادت و سے رہے ہوں کہ تمام حصہ زمین میں قبر ستان نہیں ہے بلعد اس زمین کے ایک گوشہ میں دو تین قبریں میں اب آگر عیدگاہ یا میں کرائی جائے تو وہ وہ کی قبریں میں ازروئے شرع معجدیا عیدگاہ تنمیر کرائی جائے تو وہ دوایک قبریں گوشہ تعنی بڑجائیں گی۔ اب ایس صورت میں اذروئے شرع معجدیا عیدگاہ تنمیم کرانا اور اس میں نماذ بڑھن جائز ہے انہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۴۸ کیم مصطفی احمد صاحب (اعظم گڑھ) ۸ ذی الحجہ کے ۳۹ھم ۳۰ جو ال کی ۳۹ء (جو اب ۱۳۳ )(۱)اگریہ زمین مملو کہ ہے قبر ستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تواس پر ماللوں کی اجازت سے مسجدیا عبدگاہ بنائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔(۱)

' (۳) اس کاجواب بھی وہی ہے کہ مملوکہ زمین ہو اور قبرون کے نشانات باقی نہ ہوں تواس میں مسجد بنانی جائز ہے ۱۶) اور اگر دو چار قبریں سالم بھی ہوں توان کو گوشہ مسجد میں علی حالیا چھوڑ دیا جائے اور ان کے سامنے اور چھھے ایک دیوارسی بنادی جائے جو ستر ہ کا کام دے تاکہ قبریں نماز میں نمازیوں کے سامنے نہ ہوں۔ (۳)

فقط محمر كفايت الله كال الله له ، و بل

(١) يه كون فتوى تعين بلهد مستعنى كوايك طرب كامشوره دو كيات.

(٣٠٢)لوبغي الميت وصار ترابا جآزدفن غيره في قبرة والبناء عليه (عالمگيرة، كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس في القبر ، ١٩٧/١ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)كذا ذكر العلامة النووى في شرجه على المسلم: قال العلماء انما نهى النبي عليه السلام عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفامن المبالغة في تعظيمه والا فتنان به ، فربما أدى ذالك الى الكفر ، كما جرى لكثير من الاسم الخالية ، ولما احتاجت الصحابة رضى الله عنهم والتابعون الى الزيارة في مسجد النبي عليه السلام حين كثر المسلمون وامتدف الزيادة الى دخلت بيوت امهات المومنين فيه ومنها حجرة عائشه رضى الله عنها مدفن النبي عليه السلام وصاحبيه الى بكرو عمر رضى الله عنها مدفن النبي عليه السلام وصاحبيه الى بكرو عمر رضى الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلى اليه العوام ويودى بكرو شم بنوى جدارين من ركني القبر الشمالين وحرفوا هما حتى التقيا حتى لا يتمكن احد من استقبال القبر . رشرح النووى على الصحيح لمسلم ١/ ٢٠١ ط . قديمي)

مزار پر حرام کا پیسه لگانا

( بوال ) ہمارے ہاں ایک صاحب کرامت بزرگ کا مزارے اس پرایک گنبداور آس پاس کا احاطہ چھر اور چونے کا بہت بڑالبند شاہی وقت کا بنایا ہوا ہے۔ ان بزرگ کا نام سید عبدالرزاق اولیاء کماجا تا ہے۔ محرم کی پانچ تاریخ کو ان کا عرب ہو این کا عرب ہوائی سنگ مرم کا فرش بنایا ہے۔ ان دو شخصوں میں ہے ایک کے پاس سود کا پیسہ ہے دو سرے کے پاس زناکا پیسہ ہے تو یہ پیسہ حضرت کے مزار پر اگانا جائز تخلیا نہیں ؟ المستفتی نظیر الدین امیر الدین (اسلیزہ صلع مشرقی خاندیں) جو تو یہ کا مول کا مول میں لگانا جائز نہیں تھا۔ (۱) ممکن ہواور کسی اختلاف و فساد کا احتمال نہ ہوتو یہ گئمرہ علیحدہ کر دیا جائے اور فرش بھی ہدلواکر سادہ فرش کراویا جائے۔

و قف شده قبر ستان میں مسجد بناکر نماز پڑھنے کا حکم (الجمعیة مور خه ۲۹ نومبر <u>۱</u>۹۲۲)

(مسوال) ایک وقفی قبر ستان ہے۔ اس میں قبر ستان ہی کی زمین پر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو بنے ہوئے بھی عرصہ مدید گزر چکا ہے اور کثرت ہے وہاں پر نماز بھی پڑھتے رہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں اور جس نے قبر ستان کو وقف کیا تھاوہ مسجد کے بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اور یہ مسجد دیگر مسلمانوں کی امداد سے تیار ہوئی ہے۔ اب کماجا تاہے کہ وقفی قبر ستان میں مسجد بنانا ناجائزہے اور وہاں نماز تو جائزہے مگر اعلی ور جہ کا تواب نہ ہوگا اور جمعہ کی نماز تو ہا اکل نہ ہوگی۔ یہ ہات کمال تک سیجے ہے ؟

(جو اب ٢٥٥) جوز مین که قبر ستان کے لئے واقف نے وقف کی ہے اس کو وفن کے کام میں ہی لانا چاہئے۔
اس پر نماز پڑھ لینی (خالی زمین میں) تو جائز ہے مگر مسجد سنانی جائز شمیں۔(۱) جو مسجد کہ بنائی گئی ہے اس مین نماز تو جو جاتی ہے گئر مسجد کا تواب شمیں ملتا کیو نکہ وہ بقاعدہ شرعیہ مسجد شمیں ہوئی۔ فرائض پنجگانہ اور جمعہ کا تھم ایک ہے۔ان میں کوئی تفریق شمیں۔(۳) اگر مسجد کی پختہ عمارت کو توڑنے میں بہت نقصان ہوتا ہوتواس کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں جس قدر زمین گئی ہے اس قدر زمین ای قبر ستان کے متصل حاصل کر کے مسجد والی زمین کے بدلے میں وقف ہوجائ گیا سوقت بدلہ کی زمین قبر ستان کے لئے وقف ہوجائ گیا سوقت بدلہ کی زمین قبر ستان کے لئے وقف ہوجائ گیا سوقت بدلہ کی زمین قبر ستان کے لئے وقف ہوجائ گیا سوقت بدلہ کی زمین قبر ستان کے لئے وقف ہوجائ گیا سوقت بدلہ کی زمین قبر ستان کے لئے وقف ہوجائ گیا سوقت

(٢)سنل رشمس الأنمة) - عن المقبرة اندرست - هل يجوز ذر عها واستغلالها؟ قال : لا ، ولها حكم المقبرة رهندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢٠٠/٢ . ٤٧١ ط , ماجدية)

(٣) رومن شرائط صحة الوقف أن يكون الموقوف ملكا للواقف) ، قال في الهندية ، ومنها الملك وقت الوقف (المهندية .
 كتاب الوقف ، الباب الا ول ، ج ٧ صفحه ٣٥٣ ط. ماجدية)

(٣) قال في الدر المختار : لا يجوز استبدال الا في اربع . (وفي الشامية : ) (قوله الا في اربع) الا ولي : لو شرطه الواقف الثانية : اذا غصبه غاصب واجرى عليه الماء حتى صار بحرا فيضمن القيمة ، يشترى المتولى بها ارضا بدلاو الحاصل : الاستبدال اما عن شرط الاستبدال او لا عن شرطه . فان كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم ، فينبعى ان لا يختلف فيه ، وان كان لا لذالك ... فينبغى ان لا يجوز . (ردالمحتار، كتاب الوقف ، مطلب لا يستبدل العام الا في اربع ، علم . سعيد)

<sup>(</sup>۱)رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو التواب يكفربه (الى ان قال) ومثله لو بنى من الحرام بعينه مسجد ا اوغيره مما يرجوبه التقرب . (ردالمحتار ، كتاب الزكاة ، مطلب استحال المعصية القطعية كفر، قبل باب زكاة المال، ٢٩٢/٢ ، ط. سعيد)

# نماز جنازہ کے لئے مخصوص چبوترے پر پنجے وقتہ نماز پڑھنے کا حکم (اجمعیۃ مور نبہ استبر کے 191ء)

(سوال)ایک چبوترہ قبر ستان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بٹنایا گیا تھا۔ آب وہ چبوترہ قبرول کے پیٹے میں آئیا ہے لیمنی تین طرف قبریں ہو گئی میں اور سجدہ کی طرف جگہ نہیں ہے۔اباس پر نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیااس چبوتر ہے پر پیچو قند نماز ہو سکتی ہے۔

(جواب ٢٣٦) چبوترہ جس زمین پر بنایا گیا ہے آگر ووزمین قبر ستان کی ہے اور و فن اموات کے ہے و قف ہے اس کو نماز کے لئے مخصوص کرنا جائز نہیں ہے۔ اس چبوترے کو توڑ ویا جائے اور زمین کو د فن اموات کے لئے خالی کر ویا جائے۔ (۱) اور آگر چبوترے کی زمین و فن کے لئے و قف نہیں بلعہ واقف نے نماز جنازہ کے ان جنازہ کے ان قبلہ کی جانب ستر و قائم کر کے نماز برخی جاسکتی ہے۔ وقف کی ہے تواس پر نماز جنازہ جائز ہے اور اس کے آگر قبلہ کی جانب ستر و قائم کر کے نماز برخی جاسکتی ہے۔ پہنے گانہ نمازہ ان میں ہے کوئی نماز آگر انفاق پر دی جائے تو مضائحہ نہیں۔ گر پہنچگانہ نمازوں کے لئے اس کو مخصوس کر وینا جائز نہیں ہے۔ (۱)

# قبر ستان کی جگه پر مسجد کووسیج کرنا

# (الجمعية مورند الربل ١٩٣٧ء)

(سوال) میرے ملک میں صرف ایک متجد ہے اور بہت چھوٹی ہے۔ متجد کابؤھانا ضرور کی ہے۔ تین جانب قبریں ہیں چو تھی جانب متجد کا مدرسہ جو تمازیوں کے نمازیز ھنے کے بھی کام آتا ہے۔ جنوب اور مغرب کی طرف قبریں زیادہ ہیں۔ اب جنوب ہی کی طرف بڑھانے کا کام شروع ہوا ہے۔ کھدائی ہوئی تو بڈیال ہر آمد ہو نمیں۔ قبر ستان کے مالاول نے وہ جگہ متجد کے لئے بخش دی ہے۔ میں نے خاری شریف میں دیمھا ہے۔ اس میں پرانی قبروں کے بارے میں لکھا ہے۔ پرانی کا مطلب یہاں پر کیا ہے کتنے سال کی ہو تو پرانی قبر اللہ سے تی میں پرانی قبروں کے بارے میں لکھا ہے۔ پرانی کا مطلب یہاں پر کیا ہے کتنے سال کی ہو تو پرانی قبر اللہ تیں مولوی کے ہمارے ملک والے بمبدی سے پوچھ کر گئے کئی نے جائز ہتایا کی ناجائز۔ ایک فاری آناب میں مولوی عبد الحق نے اس مئلہ کو درج کیا ہے کہ چاہے قبر ستان نیا ہویا پر انام جد بنانا جائز ہے۔ ہراہ کرم آپ مسلہ کو انسی طور پر بیان فرمادیں۔

(جواب ۱۳۷)اً گر قبر ستان کی زمین د فن اموات کے لئے وقف ہے اور اس میں و فن اموات جاری ہے تو اس زمین کو د فن سے معطل کر نااور مسجد میں شامل کر ناجائز نہیں۔ کیو نکیہ جس کام کے ود و قف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے توجت موقوف علیہا سے اس وقف کو معطل کرنا ناجائز ہے۔(۲)اوراً کہ وہ ذمین و فن

ليس لها البيع وان كانت يرعب الناس عن دهن السولي فيها لحرد الغشاد قلها البيخ عاد بالحها المنظمة في الد تولفا تر النها كذافي المصموات باقلاعل الكبرى(العتاوي الهمدية ، كتاب الموقف، المباب الثاني عشر ، ٢ - ٤٧١ ط ، ماحديه) .

<sup>(</sup>١)سنل رشمس الانمة - غن المقبرة اندر سنت - هل يجور زرعها واستغلالها؟ قال لا ، ولها حكم المقبرة( الهنديد ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ٢ / ٤٧٠ . ٤٧١ ط . ماجدية )

 <sup>(</sup>۲) شرط الواقف كنص الشارع. والدرالمحتار كتاب الوقف، مطلب شرط الواقف الح ۲۳۲، ۳۳، هذه سعيد،
 (۳) امراة جعلت قطعة ارص لها مقبرة والى ان قال، واخرجتها من يدها. ودفنت ابنها وتلك الارض لا تصلح للسنبوذ لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد، فارادت بيعها، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن المولى لفله الفساد لها البيع وان كانت يرغب الناس عن دفن المولى فيها لكثرة الفساد قلها البيع فاذا باعتها فللمشترى ان الموها لرفع

اموات کے لئے وقف تو ہے مراب اس میں وفن اموات ممکن نہیں مثلاً حکومت نے منع کر دیا اور وہاں وفن کرنے کو قانونی جرم قرار دے دیا تواس صورت میں قبروں کو برابر کرکے اس کو معجد میں شامل کر لینامہ ت ہو قبر قبروں کو کھوونا جائز نہیں۔(۱) اور اگر قبر ستان کی ذمین وقف نہیں ہے بلعہ کسی کی مملوکہ ہے تو مالک کی اجازت سے اس کو معجد میں شامل کر لینا جائز ہے (۱) اور جو قبریں اتن پر انی ہوں کہ ان میں اموات کی لاشیں منی جو گئی ہوں ان کو کھو و کر برابر کر و بنا بھی جائز ہے (۱) اور جو قبریں نئی ہوں لیعنی ابھی ان کی لاشوں کا مٹی ہو جانا میں اور چو قبریں نئی ہوں اور اور معجد بنا ایس تو مبات ہے۔ مقیق نہ ہو ان کو کھوونا جائز نہیں و بیت ہی منی وال کر برابر کر دیں اور اوپر معجد بنا ایس تو مبات ہے۔ محمد کانا بندا د

<sup>(</sup>۱) امراة جعلت قطعة ارض لها مقبرة (الى ال قال) واخرجتها من يدها. و دفتت ابنها وتلك الارض لا تصلح للمقبرة لغلبة الساء عندها فيصيبها فساد ، فارادت بيعها ، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن السوتي لقلة الفساد ليس لها البيع وان كانت يرغب الناس عن دفن السوتي فيها لكثرة الفساد فلها البيع فاذا باعتها فللمشترى ان با مرها برقع اسها كذافي المنصسوات ناقلاعن الكبرى (الفناوي الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢٠١٦ ط ، ماجدية ، كذافي الميت وصارتراباجار دفي غيره في قبرد ، وررعه والبناء عليه رهندية ، كتاب الصالاة الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس ، ٢ ١٩٧١ ط ، ماجدية )

# پانچوال باب تولیت دا ننظام

متولی بنانے اور وقف کی اشیاء کو استعمال کرنے کا اختیار کس کوہے؟ (سوال) کی مسجد میں امام مقرر کرنے کا شریعاً کیے اختیار ہے؟

(جواب ۱۳۸ )اگر مسجد کابانی معلوم ہواور موجو و ہو تواہام ومؤذن اور متولی مقرر کرے نے اور مرمت و خیر و كرائے كا افتيار خودبائى كو ہے۔ رجل بنى مسجداً لله تعالىٰ فهوا حق الناس بمر منه وعمارته وبسط البواري والحصر والقنا ديل والاذان والاقامة والامامة انكان اهلا لذلك فان لم يكن فالراي في ذالك اليه (قاضى ج اصفحه ٦٥ على بأمش الهندية وكذافى فتاوى الهندية خ اصفحه ١١٥) (١) و كذلك لو فازعه اهل السكة في نصب الاهام والمؤذن كان ذلك اليه (فآوي قانني فان ج ٣ صفحه ٣٢٨ على بأمش الندي) ۲۰)کیکن اگر بانی موجود یا معلوم نه ہو۔ تواس نے اگر کسی کو متولی بنا کر اختیارات مذکورہ اسے دے دینے جواب نؤ ا ہے نصب امام وغیر ہ کا افتدیار ہو گا۔اور اگر ہانی نے کس کو متولی مقرر نہ کیا ہو تو متولی مقرر کرنے کا افتیار تا منسی الجنى حاكم اسلام كوب ودجت مناسب محجه متولى مقرر كرب ومع هذا لا يكون لا هل المسجد نصب القيم والمتولى بدون استطلاع رأى القاضي (قاضي خال على هامش الهندية ٢٠٠٠) ن ٣٠٨ عنج ٣٢٨) لیکن جس جُملہ حاکم اسل م نہ ہو تو پھر اہل مسجد قائم مقام قائنی کے ہیںوہ متولی مقرر کریکتے ہیں۔ اس طرت أسب امام ومؤذن كالخنيارر كحت بين اهل مسجد باعوا غلة المسجد اونقض المسجد ان فعلوا ذلك بامر القاضي جاز وان فعلوا بغير امره لايجوز الا ان يكون في موضع لم يكن هناك قاض انتهي معتصر أ( قامنی خان ج ٣ صفحه ٣٣٣ بنديه )( \* )ليكن باني يامتولی ياابل مسجد كاخيتار ای وقت را جج بهو گاكه لا كُلّ تشخفس مستنحق امامت كوامام مفرر كرين ورنه أكرباني بامتوبي تحسى غيبر مستنتق كوامام ببناناحيا ہے اور امل مسجد كن المحق تخص كوتوابل محدكا فقرائج بموكاء الاذاعين البانبي لذلك رجلا وعين اهل السكة رجلا اخر اصلح ممن عينه الباني فحينئذ لايكون الباني اولي ( قاضي فال(د)ج٣٣ صفحه ٣٢٨ بنديه)اما اذا كان الباني موجودا فنصب الا مام اليه وهو مختار الاسكاف رحمه الله قال ابوالليث وبه ناخد الا ان ينصب شخصه والقوم يويدون من هوا صلح مند(عنايين) على بامش فتخ القدير جلد نمبر ٨ صفحه ٣٠٩ طبع مسر)اور

<sup>(</sup>۱) رالفتاوي الخانية، اعنى فتاوي قاصي خان، كتاب الطهارة، باب التيسم، فصل في المسجد، ١ /٦٨،٦٧ ط. ماجدية) (٢) رفتاوي قاضي خان، كتاب الوقف ،باب الرجل يجعل داره مسجدا، ٢ / ٢٩٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>۳) رایشا)

<sup>(</sup>٣) رُفتاوي قاضي خان . كتاب الوقف ، باب الرحل يجعل داره مسجدا ، فصل في وقف المنقول ، ٣١٢ ،٣ ، ٣١٢ ، على هامش الهنديه ، ٣ ، ٣ ، ٣ ط ماجدية)

<sup>(</sup> ۵ )(الفتأوى الخانية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، ۲۹۷/۳ على هامش الهندية ۳ ، ۲۹۷ ط . ماحدية)

<sup>،</sup> ٢٠٥٥ شرح العناية على هامش تكملة فتح القدير ، كتاب الجنايات ، باب مايحدث الرجل في الطريق قبيل فصل في الحائط المانل ٨ ٣٣٩ . ط مصر ،

أكران مسيد تن امام كـ مقرر كرية من دو فريق بوجائين توجس فريق كا تجويز كرده امام زياده ايا كق بوده را تج به گااور دونون فريق كـ امام له كق بول توبرك فريق كامام راجج بوگاله رجلان في الفقه و الصلاح سواء الا ان احدهما افره فقدم اهل المسجد غير الاقرأ فقد اساء واوان اختار بعضهم الا فره و اختار بعضهم غيره فالعبرة للاكثر . كذا في السواج الوهاج (فآدئ ما تمييري ج اصفحه ۱۸۸)() والله تعالى اعلم ته اله واه محمد امد عوب كفاية الله عفاعنه مولاد مدرس مدرسه امينيه وبني

# متولیٰ کوہلاوجہ تولیت سے علیحدد شیس کیاجا سکتا

#### المستفتى مولوي عبدالوباب ساحب مولوي فاحنل ازر أبتك

(جواب ۱۳۹) سوال سے معاوم ہوتا ہے کہ جاتی خواجہ بخش لہتدا سے مسلم متولی میں اور اصل مالک زمین اور معطیان چندہ کسی کی طرف سے ان کے تسر فات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور وہی مسجد کے نبر کیر اور اس ن اصلاح دور سی کے نگران حال ہیں۔ پس وہی تولیت کے مستحق ہیں اور ہلاوجہ ان کو تولیت سے میں حد د کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ دور الله اعلم ہالصواب کہند کفایت اللہ عفاعت مولاد۔ کر بیج الاول ۲۳۳ اید

متولی کے تصرف میں وقف کام کان ہو تواہے خالی کرائے کا تھکم (سوال)ایک شخص محمر حسین ساتمی کے والد حاتی کر یم بخش نے ایک مسجد اپنے ایک مزیز کے روپ ہے

ر١،رالفتاوي العالمگيريد، كتاب الصلوة ، الباب الخامس ، العصل الثاني ، ١، ٨٤ ط. ماجدية) وكدا في قاضي حان ، كتاب الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، فصل فيس يصلح الاقتداء بد،١ - ٩٣ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣)(ولاية نصف القيم الى المواقف ثم لوصيه ثم للقاضى)(تنوير، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الوافف.
 ٤٠٤٢١٠٤ ط. سعيد) إذا كان للوقف متول من حهة الواقف أومن جهة غيره من القضاة لايسلف الفاصى نصب متول آخر بلاسب موجب لدالك وهو ظهور خيانة الاول أوشبي آخراه

تیار کرائی اور اپنی زندگی میں اس مسجد کاوہ متولی رہا۔ اس کے بعد اس کالڑکا محمد حسین متولی ہے اور منتظم و متدین بھی ہے۔ مسجد کے بینچے انک د کان واقع ہے کہ جس کی نسبت ہنوزیہ طے نہیں ہوا کہ وہ و قف ہے یاغیر و قف۔ لیکن اگریہ و قف ہو تو متولی مسجد سے ایسے لوگوں کو د کان خالی کرانے کا جونہ برادری کے ہیں نہ ہم محلّہ ہیں شریا منصب ہے یا نہیں ؟

(جواب ، ١٤) وكان زير مجد كے متعلق اگريدبات طے ہوجائے كه وقف ہے اور ظاہر يكى ہے تاہم كى ايسے متوتى كو جو صوم وصلوق كاپلىند ہواوراس ہال وقف ميں كوئى خيانت ظاہر نہ ہوئى ہوكى ہوكى كور طرف كرنے كا حق حاصل نہيں۔ فان طعن فى الوالى طاعن لم يخوجه القاضى من الولا ية الا بخيانة ظاهرة انتهى (هنديہ ٢٠ صفحه ١٠٠٠) (١) اور متولى كے ہوتے ہوئے دوسرول كو انتخال كے دكان كے وعوے كا انتخال نہيں۔ گريہبات بھى قابل لحاظ ہے كه خود متولى نے آس دكان پر قبضہ كس طرح كرركھا ہے اگر دكان پر قبضہ اس طرح ہے كہ اپنے ساط خانے كاسامان اس دكان ميں ركھ جھوڑا ہے تواس سے يه دكان عليحده كى جاسكتى ہے۔ كي اين اگر مقدار كرايہ سے زيادہ كرايہ او اكرے تو پھر كوئى مضائقہ نہيں۔ وفى جامع الفصولين لو اجر كين اگر مقدار كرايہ سے البعد و ابيه لم يجز عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى الا بالكثر من اجر المشل و كذا متول اجر من نفسه لو خيرا صح و الا لا وبه يفتى كذا فى البحر الوائق (هنديہ ج ٢ صفحه و ١١٧) (١)

متولی واقف کی بتلائی ہوئی تر تیب پر مقرر ہوں گے

 <sup>(</sup>١) (الهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصوف القيم في الاوقاف مطلب لايعزل المتولى
بمجردالطعن من غير ظهور خيانة، ٢٥/٢ ط، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (الهندية، كتابُ الوقفُ، الباب الخامس، قبيل مطلب لابجوز البناء من غير زيادة الاجرة الا اذا كان لايرغب فيه الا بهذا الوجه ٢/ ٢ ٢ كل ماجدية)

عليحده كركت بين يا نهين؟

(جواب 1 \$ 1) مورت مسئوله مين واقف چار شخص بين اور چارول خياتقال توليت كى ترنيب يه مقرر أى تقى كه في امال عبد الحبيب متولى بواوراس كانتقال كه بعد بها كول مين سے بوزنده بوده متولى بواوريه شرط سيخ اور جائز به داله العبل بوگى اور چوناه واقف چار شخص بين ان مين سے ايک شخص كوشر وطوقف مين تغير و تبدل كا اختيار نه بوگا اور جد الحبيب كاد ميت نامه دربار و توليت محق البخ يين كنير معتبر بوگا بعد موافق شرط واقتين بو بها كى ذير معتبر بوگا ابعد موافق شرط الواقف و لاية هذه الصدقة الى عبدالله و من بعد فى انفع الوسائل عن او قاف هلال و نصه اذا شرط الواقف و لاية هذه الصدقة الى عبدالله و من بعد عبدالله الى زيد فمات عبدالله واوصى الى رجل ايكون للوصى و لاية مع زيد قال لا يجوز له و لاية مع زيد اه وقال بعد ذلك و فى فتاوى شيخ اسمعيل التفويض المخالف لشرط الواقف لا يصب اه رد دالمحتار) (۱) وينزع و جوباً بزازيه لوالواقف (درر) فغيره بالاولى غير مامون او عاجزا الخ در مختار) (۱) محد كفايت الله ففر له مدر سداميني و بل

وقف کب صحیح ہو تاہے ،اور متولی کو کب پر طرف کیا جاسکتاہے ج

(سوال) و قف علی المساجد یا می المقبر و یا می المدار س سب صحیح ہوتا ہے اور صحیح ہونے کے بعد واقف کی مکیت اس سے زائل ہوتی ہے یا نہیں۔ در صورت زوال ملکیت واقف یاور ٹائے واقف مشنی موقوف کو کس سے نیا یا ہیں ہد کرے توجائز ہے باباطل الاور متولی یا کوئی والی طلما مساجد یا بدار س یامقار کوہند کر دے اور ذکر اللہ سے لو گواں و اس میں ہند کرے تو وہ غیر مشروع کام کا کرنے والا اور گناوگار ہوگایا نہیں ؟ متولی یا نظر جب خاش ثابت ہو تو اس کے قصد سے اکا لناجائز ہے یا نہیں۔ حصرت علی کرم اللہ وجہد نے مساجد و غیر واو قاف کے مالک ہوئے کا و عولی کیا ہے یا کوئی متحد ظلماً ہند کرادی ہے یا نہیں ؟ اور جب حضرت علی سے یہ کا مہر زد نہیں ہوئے توان کے تبعین کو یہ کام کرنا کیسا ہے ۔ بیتوا توجروا۔

(جواب ۲۶۲) امام ہو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صرف قول ہے وقف سیحے ہوجاتا ہے اور بعد صحت وقف خیحے ہوجاتا ہے اور بعد صحت وقف خود دانق کویاس کے ورثاء کوشنی موقوف کا بہہ یااس کی نیع کرنا جائز نہیں۔ اگر نیع یابہہ کرے گا توباطل (۲) ہوگا۔ جو شخص مساجد و میں مساجد و میں مساجد مساجد اللہ ان یذکر فیھا اسمه و سعی فی خوابھا۔ (۲) متولی جب تک خیانت ظاہر نہ کرے والایت وقف

<sup>(</sup>٩) (ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي، كتاب الوقف، مطلب شرط الواقف النظر لعبدالله ثم لزيد الخ ٢ / ٢ ٢ ٢ ، ط. سعيد،

<sup>(</sup>٣) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب يائم بتولية الخانن، ١٤٠٠٤)

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة، البحزا الاول رقع الاية نسر ٢١٤)

<sup>(</sup>٤) (الفُتَاويُ الْعالمگيرَية الْمَعرُوفُ بِالفتاويُ الهنديّة، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولايه الوقف، مطلب لايعزل المتولى بمجرد الطعن من غيرظهور خيانة، ٢٠٥٧/ ط، ماجدية)

ے اس کا علیحدہ کرنا جائز شمیں۔ لیکن بعد ظہور خیانت اس کوولایت ہے الگ کرنا ضروری ہے۔ فان طعن فی الوالی طاعن لم یخوجه القاضی من الولایة الابخیانة ظاهرة انتهی (هندیه) (۱) وینزع وجوباً لو غیر مامون (در مختار) (۲)قوله وینزع وجوباً مقتضاہ اثم القاضی بتر که والاثم بتولیة الخائن ولا شك فیه. بحر انتهی (ردالمحتار) (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کسی وقف کی ملکیت کاوعولی کرنے یا کسی مجد کو ظلماً بند کراد ہے کی نسبت محض غلط اور انتمام ہے۔ انہوں نے ہر گزاییا نہیں کیا با یہ جو الی نسبت کرے وہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کاوشمن اور ان کوبد نام کرنے والا اور ظالم شمر انے والا ہے۔

(۱) چندہ سے بنائی گئی و قف شدہ مسجد میں قفل ڈالنے کا حکم (۲) کیامحلّہ کے قبر ستان میں محلّہ والے مر دے دفن کر سکتے ہیں ؟

(m) نماز جنازه کی اجرت لینے کا حکم

(۴)متولی کی تعریف اوراس کی ذمه داریاب

(سوال)(۱)جومسجد چندہ ہے بنائی گئی ہووہ و قف ہے یا نہیں۔اگر و قف ہے تواس کا کوئی مسلمان مالک ہے یا کسی کو یہ حق ہے کہ اس میں قفل ڈال دے۔اگر قفل ڈال دیا جائے تو دوسرے کو کیا حق ہے؟ قفل ڈالنے والے کے ساتھ کیابر تاؤ کیا جائے۔

(۲) وہ قبر ستان جو مسجد محلّہ کے ساتھ وقف ہواس میں اہل محلّہ یادیگر مسلمانوں کا حق ہے یا نہیں؟ اور عام مسلمان بلار دک ٹوک اپنی میت کو دفن کر سکتے ہیں یا نہیں ؟اگر دفن کر سکتے ہیں تو کیوں؟ زمین قبر کے دام لینایا کچھ بھی مقررہ دام لینا مسلمانوں کو جائز ہے یا نہیں؟ کیااس قبر ستان وقف میں کسی نزاع کے سبب تگرال یا متولی قفل ڈال سکتا ہے؟ اور دفن مسلمان ہے روک سکتا ہے؟

(۳) نماز جنازہ کی اجرت لینادینامؤذن مسجد وقف جو جائیداد وقف سے تنخواہ پاتا ہواگر دہ میت کے کام میں نہ لیا جائے اور دوسر ہے آدمی سے کام لیا جائے تو کیااس مؤذن کووہ حق دیا جاسکتا ہے جو نگران مسجد نے مقرر کر لیا ہو۔ اگروہ حق نہ دیا جائے تو نگران مسجد وقبر ستان ، قبر ستان میں میت دفن کرنے سے مانع ہو تا ہے - یہ مانفع مما نعت کا حق شرعی رکھتا ہے ؟

(۷) متولی کسے کہتے ہیں؟ متولی کو مسجد و قبر ستان میں کیاحق حاصل ہے؟ کیاوہ مسلمانوں کو ان دونوں مسجد و قبر ستان و قف کے نفع عامہ جبراً روک سکتا ہے اور مانع ہو سکتا ہے؟اگر روک سکتا ہے تؤکیوں؟ کیا مسلمانوں کو حق ہے کہ اس نگر ان یامتولی و قف کو خارج کر دیں جو جبر اُحقوق قائم کر کے جائیدادو قف بڑھا تا ہو۔یااس رقم

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخانن، ٢٨٠/٤

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي للعلامة الشامي ابن عابدين على الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخائن، ٤/٣٨٠/ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) وجعله ابويوسف كالاعتاق، قوله: وجعله ابويوسف كالاعتاق فلذلك لم يشترط القبض والافراز، اى فيلزم عند بمجردالقول كالاعتاق بجامع اسقاط الملك (الدرالمختار مع ردالمحتار،كتاب الوقف، ج: ٩/٤ ٣٤ سعيد) فاذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعارولايرهن. (تنويرالابصار، كتاب الوقف، ج: ١/٤ ٣٥٠ ٣٥٠)

سے جو حق مسجد یا حق مؤذن وامام کے نام سے موسوم کر کے مسلمانوں پر قائم کی ہے یا کر تا ہے۔ کیا مسلمانوں پر اس رقم کے اداکر نے کا کوئی شرعی حق ہے -اگر مسلمانان محلّہ نہ اداکر ہیں تو قبر ستان میں میت د فن نہ کریں یا حق مقررہ نہ دیں تو بھی نہ د فن کر سکیں۔ ایسانحکم شرعی اوزم ہے ؟

کیاش عااجازت ہے اور جائز ہے کہ وقف قبر ستان اس مسلمان کے لئے ہے جو جماعت میں واخل ہو۔
جوداخل جماعت نہ ہوا سے اور جائز ہے کہ وقف عامہ میں ہر مسلمان برابر ہے یا شخصیص ہے ؟
جوداخل جماعت نہ ہوا سے جہ چند و سے بائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے ، دونوں وقف جیں کسی کی مگئیت نہیں اور اجواب میں مالکانہ تعہ ف کا حق نہیں۔ (۱) اگر متولی مسجد کا اسباب چوری اور تلف ہونے ہے 'نفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے متاز وال و سے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ (۱) کیکن اگر تقل نماز کے او قات میں پڑار ہتا ہو جس کی و جہ سے نماز وں کو وقت ہوتی ہویا چوری و غیر ہکا اندیشہ نہ ہو۔ یہ شرور سے تقال والاجائے تواس کا متولی کو گوئی حق نہیں۔ اس کے متعلق اس سے بازیرس کی جاسکتی ہے۔ (۲)

(۲) جو قبر ستان کہ عام مسلمانوں کے لئے وقف ہو خواہ دہ مسجد محلّہ کے ساتھ ہو یا علیحدہ اس میں دفن کرنے ہے۔ روکنے کا اختیار متولی و حاصل شیں۔ اگر وہ کی میت کو اس میں دفن کرنے سے روک تو ظالم تھسرے گا۔ نیز متولی کو ایسے قبر ستان میں جو ہر مسلمان کے لئے وقف ہو کسی سے قبر کی زمین کی قیمت یا اور کوئی رقم لینانا جائز ہے۔ اسی طرح اس میں قفل ڈال کردفن ہے روکنا ظلم ہے۔ اسی طرح اس میں قفل ڈال کردفن ہے روکنا ظلم ہے۔ اس

کیان آگر قبر ستان عام مسلمانوں کے لئے وقف نہ ہوبلعہ سی خاص جماعت یا خاندان یا کسی خاص محلہ کے او گول کے لئے وقف ہو توان او گول کو جن کے لئے وقف ہا سی جو علاوہ دو سرے لو گول کواس میں ہوت بیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دو سرے لو گول کواس میں و فن کرنے عام مسلمانوں کو وقف عام میں ہوت بیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دو سرے لو گول کواس میں و فن کرنے کا حق شیں اور نہ متولی سی ہے جھ رقم نے کر ایسے قبر ستان میں و فن کی اجازت دے سکتا ہے کیونکہ قبر ستان وقف ہا اس کی ملک نہیں ہے بلعہ وہ موقوف علیم کاحق ہوادا س حالیت میں بھی وہ جماعت کے لئے قبر ستان وقف ہا سی ملک نہیں ہے بلعہ وہ موقوف علیم کاحق ہوادا س حالیت میں بھی وہ جماعت کے لئے قبر ستان وقف ہا سی دوسر کی میت کو فن کرنے کی اجازت و سی کو فناز جنازہ کی اس طرح اجرت لین و یناکہ تماز پڑھائی اور اجرت لے لی ناجائز ہے – ہاں آئر کسی کو فماز جنازہ پڑھائی دو اخرے تو مضا گفتہ ضیں۔ (۲) معجد کا مام یامؤزن جو شخواہ معبد سے پاتا ہے اس میں بھی ایس شرط کرئے گئواہ مقرد کردی جائے تو مضا گفتہ ضیں۔ (۲) معبد کا مام یامؤزن جو شخواہ دی جاتی ہو تو یہ ماز مت صیح ہے – د، پھر آگر یہ شخص اتفاتی طور سے دی جاتی میں بھی ایس میں بھی ایس شرط کرئے گئوائش ہو تو یہ ماز مت صیح ہے – د، پھر آگر یہ شخص اتفاتی طور سے دی جاتی ہو آگر ہے شخص اتفاتی طور سے دی جاتی ہو آگر ہے اس میں بھی ایس کی شرط کو بھی داخل ہے یا ضمید کے بھر آگر یہ شخص اتفاتی طور سے دی جاتی میں بھی ایس کی ایس کو گئوائش ہو تو یہ ماز مت صیح ہے – د، پھر آگر یہ شخص اتفاتی طور سے دی جاتی ہو تو ہو سائے کہ سے دی جاتی ہو اگر کے گئوائش ہو تو یہ ماز مت صیح ہے ۔ د، پھر آگر یہ شخص اتفاتی طور ہی جاتی ہو تو ہو سے دی جاتی ہو تو ہو ہو گئوائش ہو تو یہ ماز مت صیح ہے – د، پھر آگر یہ شخص اتفاتی طور ہو ہو تو ہو گئوائش ہو تو یہ ماز میں ہو تو یہ ماز مت صیح ہے ۔ د، پھر آگر یہ شخص اتفاقی طور ہے ۔

 <sup>(</sup>٩) (٤) (٥) (٥) اذا صح الوقف لم يجزيعه ولا تمليكه (الهداية، كتاب الوقف، ٢/ ، ١٤ طشركة علمية)
 (٢) (٣) كره (غلق باب المسجد) الالخوف على متاعه، به يفتى (الدرالمختار) هذآ اولى من التقييد بالزمان لان المدارعلى خوف الضرر، فان ثبت في زماننا في جميع الاوقات ثبت كذالك الا في احكام المسجد (ردالمحتار ٢/١٥ طسعيد)
 (٦) ومشايخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذالك مدة.... وكذاجواز الاستنجار على تعليم الفقه ونحوه والمختار للفتوى في زماننا قول هنولاء (الهندية، كتاب الاجارة، الباب السادس عشر، مطلب الاستئجار على الطاعات ٤٤٨/٤ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٧) اما شرائط الصحة : فمنها رضا المتعاقدين، ومنها أن يكون المعقود عليه وهوالمنفعة معلوما علما يمنع المنارعة والمهندية كتاب الاجارة، الباب الاول، مطلب شروط الاجارة، ١١/٤ عاجدية)

سی جنازے کی نمازنہ پڑھائے تواس کااثر تنخواہ پرنہ پڑے گا۔ ہاں اگر یہ عادت کرلے کہ نماز جنازہ نہ پڑھایا کرے تو تنخواہ کا مستحق نہ ہو گا۔ (۸) اس تنخواہ کے علاوہ کوئی اور حق اولیائے میت سے لینے کا سے اختیار نہیں کیو نکہ ان سے کوئی خاص عقد اجارہ نہیں کیا گیا ہے اور تیم علی حور پر دیا جائے تواس میں جبر نہیں ہو سکتا۔ ان کی خوشی ہے دیں یانہ دیں۔ اگر اولیائے میت مسجد کے امام یامؤذن کو کچھ نہ دیں اور صرف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھ نہ دیں اور صرف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھ نہ دیں اور میں میت و فن کرنے سے رو کے تو یہ متولی کا صرت کے ظلم ہے۔ (۱)

(۷) متولی وہ شخص جو وقف کی نگرانی اور انتظام کے لئے واقف یا تاضی یا جماعت مسلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ صرف حفاطت وانتظام آمدنی و خرج کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ نہ کسی ایسے نضر ف کاحق ہوتا ہے جو غرض واقف کے خلاف بھویا شریعت سے اس کی اجازت نہ ہو۔ بلحہ ایسے متولی کو جو مالکانہ قبضہ کرلے یاغرض واقف کے خلاف کرے یانا جائز نضر فات کرے علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ (۲) واللہ اعلم۔

مسجد کی رقم جو مقدمہ پر خرچ کی گئی ہے اس کے ذمہ دار متولی ہیں اسوال) کی مسجد کے متولیوں سے اہل محلہ نے کہا کہ مسجد کا موجودہ انظام کافی نہیں لہذا مسجد کے لئے کوئی اسپیم ( یعنی قوانین ) تجویز ہونی چاہئے۔ جس کے مطابق مسجد کی ضروری کارروائی عمل میں آتی رہے۔ متولیوں نے اس قسم کی اسکیم سے انکار کیا جس پر اہل جماعت نے عدالت سے چارہ جوئی کی کہ مسجد کا موجودہ نظام عمل قابل اظمینان نہیں۔ کوئی اسکیم ایسی ہونی چاہئے جس کی روسے عام مسلمانوں کو اطمینان ہو۔ اس چارہ جوئی میں اہل جماعت کا میاب ہوئے جس کی روسے ہر جماعت کے مسلمانوں کو مسجد کے معالمے میں عمل دخل کا حق واجی ثابت ہوا۔ اس مقدمہ میں متولیوں کا تقریباً بچیس ہزار روپ سے بھی ذائد صرف ہوا جو سب کا سب مسجد واجی ثابت ہوا۔ اس مقدمہ میں متولیوں نے اس مقدمہ کی ایپل لندن کی پریوی کونسل میں دائر کی جس کے فقر سے خرچ کیا گیا۔ اس کے بعد متولیوں نے اس مقدمہ کی ایپل لندن کی پریوی کونسل میں دائر کی جس کے افزا جات کے لئے متولیوں نے قاض اپنی جماعت میں چندہ کرکے گئی ہزار روپ جمع کیا جو ٹر سٹیوں کے قضہ میں رہا۔ جس میں سے ایپل کے جملہ ضروری اخراجات ادا ہوتے رہے۔ فہرست چندہ کے عنوان پریپ مضمون لکھا گیا :

رنگون کی سورتی جامع مسجد کی اپیل پریوی کونسل ولایت میں لے جانے کے خرج کے لئے حسب ذیل اصحاب نے مندر جدذیل رقوم عطافر مائیں۔ ایک عرصہ کے بعد مقدمہ فیصل ہوا۔ اپیل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول

<sup>(</sup>١) الاجر لايملك بنفس العقدو لايجب تسليمه به عندنا ... ثم الاجرة تستحق ياحدمعان ثلاثة .... باستيفاء المعقود عليه ... فان عرض في المدة مايمنع الانتفاع ... سقطت الاجرة بقدر ذالك (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجرة ٢/٤ ٤، ١٣،٤ كل ماجدية)

ر ٢ ) (ينز ع، وجوبا (لو) الواقف (غير مامون)( الدرالمختار ) مقتضاه اثم القاضي .... بتولية ..... الخانن (الي قوله) ان امتناعه ..... خيانة (االشامية، كتاب الوقف مطلب ياثم بتولية الخائن ٢٨٠/٤ سعيد)

<sup>(</sup>٣) اذان كان ناظر اعلى اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها افتى المفتى ابوالسعود بانه يعزل من الكل.... في الجواهر: القيم اذا لم يراع الواقف يعزله القاضى ... لو سكن الناظردار الواقف ولو باجرالمثل له غرله لانه نص في خزاية الاكمل انه لابجوز له السكنى ولا باجرالمثل اه (ردالمجتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ٤/٠ ٣٨٠ ط. سعيد)

ر قم پس انداز ہو گئی جو متولیوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے-

اب سوال میہ ہے کہ جورو پیر مقدمہ میں بیس ہزار ہے بھی ذائد خرج ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہوا ہے۔
گے۔ آیا مسجد کے خزانہ سے دینا جائز ہے یا نہیں ؟ دوم اگر بعض اہل چندہ پس اندازر تم میں سے اپنے چندہ کی رقم کے مواقف حصہ رسدوا پس لیمنا چاہیں توشر عاانہیں واپس لینے کا حق ہے یا نہیں ؟ سوم جن متو یول ک قبضہ میں یہ رو پید موجود ہے وہ لوگ اپنے اختیار ہے کئی کار خبر میں چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا جائیں تو پید انوجروا۔
جائیں تو یہ تصرف ان کاشر عاجائز ہے انہیں ؟ بیرہ انوجروا۔

(جواب 1**٤٤)**متحد کاجوروپیه اس مقدمه میں سرف ہواہے اس کے ذمیہ دار متولی ہیں۔ متحد کے فنڈ پر اس کابار نہیں پڑے گا۔ بیراس صورت میں کہ اہل ہماعت کا مطالبہ واجبی ہو اور وواس مطالبہ میں حق بجانب ہوں۔

جوروبیدائیل کے لئے باہمی چندہ سے جن کیا تھا اس میں سے جو چھ بچا ہوا ہے وہ رسٹیواں کے باتھ میں ابانت ہے اور چندہ وہندگان کی ملک ہے اور اس کوبقدران کے حصہ کے والیس کیا جائے۔ مثلاہ س ہزاررو پیہ تھا اس میں سے پانچ ہزار خرج ہو گیا اور پانچ ہزار باتی ہے تو جس شخص نے موروپ چندہ میں ویئے تھے وہ پچاس روپ والیس نے سکتا ہے اور جس نے ہزارروپ دیئے تھے وہ پانچ سودالیس نے سکتا ہے۔ ولو ان قوما بنوا مسجد او فضل من حشبہ مشنی قالوا یصرف الفاضل فی سانه و الا یصوف الی المدھن والمحصیر ھذا اذا سلموہ الی المعولی والایکون الفاضل لھم یصنعوں به ماشاء واکذافی البحر والمحصیر قذا اذا سلموہ الی المعولی والایکون الفاضل لھم یصنعوں به ماشاء واکذافی البحر الرائق ناقلاعن الاسعاف (عالمگیری)(۱) اور یمال اگرچہ اسلیم الی المتولی ہے ایکن اخراجات مقدم کے لئے ہے نہ کہ صرف فی المحبد کے لئے۔ اس لئے بعد اوا کے اخراجات اپیل ویتے والوں کوبقیہ روپ کی وا بی کا حق ہے۔

متولیوں کو بغیر اجازت چند و دبندگان اپنی رائے ہے اس روپے کو کار خیر میں تعرف کرناج کز نہیں ہے۔ کیو نکہ نہ وہ اس روپے کے مالک ہیں اور نہ سوائے اخراجات اپیل کے کسی دوسرے کام میں صرف کرنے کے لئے و کیل بنائے گئے ہیں۔ والٹداعلم۔

تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق سوالات

(سوال)(۱) تولیت د قف عام میں شر عآوراثت ہوسکتی ہے یا نہیں ؟

(۲) اً رواقف تولیت کومیراث قرارنه دیبای بجائے اس کے کوئی دوسر امتخلب قبضہ واقسر ف پاکر کسی خاندان کو تولیت کے لئے مقرر کر دے تواس وراثت کا شرعاً اعتبار ہے یا شیس ؟ اور اس وراثت ہے اس خاندان کو بہ نسبت دوسر دن کے محض اس وجہ سے ترجیج ہوگی یاتر جی باعتبار تقوی وصلاح ہوگی ؟

(س) بادشاد اسلام کی ارامنی و قف پر اگر چندروزه کسی غیر مسلم قوم کاعار منبی تسلط ہو جائے ،اس طرح کے تعبال

<sup>(1)</sup> والفتاوي العالمكيرية. كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني ٢/ ٢٦٤)

استحکام اس کے تسلط کا خاتمہ بھی ہو جائے ایسی حالت میں دہ غیر مسلم متغلب اگراو قاف پر کسی خاندان کو تولیٹ کے لئے مخصوص کر دے تواس کے تسلط کے فناہونے کے بعد بھی اس کا یہ حکم ناطق قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟
(۲) غیر مسلم کے تسلط کے اٹھ جانے کے بعد بھی اصلی واقف کے جانشینوں نے بذریعہ سر کارانگریزی اس کی ان اساد کو منسوخ قرار دیا جو متولی نے دربار و تولیت اس سے حاصل کیں۔ یہ نسخ قابل نفاذ ہے یا نہیں؟
(۵) واقف نے خود بہ نفس نفیس تولیت کے لئے کسی خاندان کو مخصوص نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے کسی قائم مقام نے محض اپنی رائے ہے کسی شخص کو متولی قرار دے کر تولیت اس کی میر اث کر دی۔ اس کے واسطے شر بنا کیا حکم ہے؟

(۱) قوم مرہند جس کا کسی زمانے بیں ہندو ستان کے بعض اطراف پر آند تھی کی طرح تسلط ہوااور آند تھی کی طرح ر رخصت ہو گیااس کے احکام واسناد جمقابلہ فرامین شابان اسلام واحکام سرکار قابل نفاذ ہو گئے ہیں یا نہیں ؟
(۵) ایک شخص کی اولاد میں یکے بعد دیگرے انفاقات زمانہ سے کچھ عرصہ تک تولیت رہی تو کیا محض اس وجہ سے یہ تولیت اس خاندان کے ساتھ خاص ہوجائے گی۔ در آنحالیے واقف نے نہ اس کو متولی کیااور نہ اس کی اولاد کو بلعہ زمانہ دراز تک تولیت مختلف خاندانوں میں گردش کرتی رہی۔ اس طرح وقف کے صحیح جانشینوں نے بھی کسی خاندان کو مخصوص نہیں کیا۔ صرف ایک شخص غیر مسلم نے اشائے سفر میں چندروزہ عارضی تسلط کے زمانے میں اس شخص کو تولیت سپر دکر دی۔ ایس بینیاد سند پر تولیت اس شخص کے خاندان کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(۸)واقف نے متولی کے حق الحذ مت کے لئے بجائے تنخواہ ایک گاؤل پاکسی زمین کی آمدنی مقرر کردی تو کیا ہے جائیداد متولی کی موروثی ہو سکتی ہے ؟

(۹) تنخواہ دار ملاز مین ایک زمانہ دراز کے بعد کیااس تنخواہ کے دارث قرار دیئے جاسکتے ہیں کیادہ تنخواہ اس کی میر اث ہو جائے گیادر نسلاً بعد نسل ملتی رہے گی۔ بینواتو جروا۔

آ (جواب 150) باد شاہان اسلام نے جوز مین کسی کام کے لئے وقف کی ہے دہ دوحال سے خالی نہیں۔ ایک توبیہ نہے کہ وہ ان کی خود خرید کر دہ مملوکہ ہو۔ دوسر سے یہ کہ جس طرح تمام ملک کی زمین ان کے قبضہ میں ہے اس زمین میں سے (یعنی بیت المال کی زمین کا) پچھ حصہ وقف کیا ہو۔ پہلی صورت کا جب کہ زمین بادشاہ کی مملوکہ ہو یہ حکم ہے کہ وہ وقف صحیح ہے اور اس میں کسی دوسر سے کو تصرف کا حق نہیں اور نہ اس کا کوئی تصرف شرعاً نافذ ہو ہوگا۔ وان وصد ت الارض المی الواقف بالشراء من بیت المال بوجہ مسوغ فان وقفه صحیح لانه ملکھا ویواعی فیھا شروطه سواء کان سلطانا او امیر ااو غیر ھما النج (دالمحتار)(۱) کین اگر وہ زمین مملوکہ باوشاہ کی نہ ہوبلے نہیت المال کی ہو تو وہ بھی دوحال سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ ان کا مول کے لئے وقف ہو جن کا بیت المال میں حق ہے۔ دوم یہ کہ کسی ایسے کام پروقف ہو جس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں۔ اول

<sup>(</sup>١) (كتاب الوقف، مطلب مهم في وقف الاقطعات ، ٤/ ٣٩٣ ط. ايچ ايم سعيد)

صورت كا تخم يه كديو قف بحق تام ب اور سى كواس على تقرف كاحل نمين اورت كن كا تاجائز تقرف اس من تافذ بوگد السلطان لو وقف او ضامن بيت مال المسلمين على مصلحة عامة للمسلمين جاز قال ابن وهبان لانه اذا ابده على مصرفه الشرعى فقد منع من يصوفه من امراء الجور في غير مصوفه (ردالمحتار)() كيكن ألرباد شاه في مسلمت عامه بروقف ندكي بوبلحد كل ايت كام بروقف أن به جس كايت المال من ولي حق نمين تويز يون قف نمين بلحد ارصاد ب ووسر به بادش والسب تني و تبدل كاحق به وياج توباطل كرو ب اوقاف السلاطين من بيت المال اوصادات كاحق به وقاف حقيقة وان ماكان منها على مصارف بيت المال لاينتقض بخلاف ماوقفه السلطان على او لاده او عتقاء ه مثلا وانه حيث كانت ارصاد الايلزم مواعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فان شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشراء من بيت المال لايملكه الحد (روالمحار) دروالمحار)

صورت مسئلہ میں یہ زمین موقوفہ اُسرباوشاہ کی خریر سردہ مملوکہ ہویا بیت المال کی ہولیان مسلمت عامہ پر وقف ہو تو یہ وقف بد حتور قائم ہے۔ لیکن اگر بیت المال کی ہواور سی ایسے کام پر وقف نوجس کا بیت المال پر کوئی حق نہیں تو یہ وقف ہی حجے نہیں ہوالورووز مین بیت المال کی زمین ہے۔ سی اوسر سباوشاہ وافقیہ ہے کہ وواس کو حقوق شرعیہ کی طرف واپس کروے۔

اصل واقف نے جب کہ سمی خاندان کو متولی شمیں بنایا توجو شخص تولیت کی اہلیت رکھتا ہو وہی متولی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جائز ہے کہ متولی کے مریف کے بعد جائے اس کی او اور کے آئی بور و متوں ہوں ہیں۔ بال اگر اوزاد واقف میں کوئی شخص تولیت کے قابل ہو تو وہ نیم ول سے افضل ہو اوسار اگر واقف نے باقی ہو اسپ خاندان میں تویت کی اہلیت رکھنے والا شخص میں ہونے ہوئے ہوگا۔ میں خیر کو متولی بنانا جائز نہ ہوگا۔ و میں اس سے میں کومتولی بنانا جائز نہ ہوگا۔ و میں اس سے میں کویت کی اہلیت رکھنے والا شخص میں خیر کومتولی بنانا جائز نہ ہوگا۔ و میں

متولی کے لئے جور قم معاوضہ خدمت مقرر کی ٹنی ہووہ خواہ کس مخصوص حصہ نی آمدنی ہو خواہ سخواہ ہو ،اس کی ولایت تک ہے۔ ہس وفت تو بیت کس اور کی طرف منتقل ہو گیوہ حق بھی منتقل ہو جا ہے۔ اسوا ماہ اعلم۔

١) ركتاب الجهاد، بات العشر والحراج والجزية. مطلب على ماوقع للسطان من ارادته نقض اوقاف ببت السال.
 ١٨٤/٤ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٢) (كتاب الجهاد، باب العشر والمخراج والجزية، مطلب على ماوقع للسلطان بوقوف من ارادتهنقض اوقاف بيت السال.
 ١٨٤ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) قال في الشامبة: لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجدهي ولدالواقف واهل بيته من يصلح لدالك وفي الهندية عن التهذيب والافضل ان ينصب من اولاد الواقف يفيدانه لو نصب اجنبيا مع وحود من يصنح من اولادالواقف يصبح انه لو شرط الواقف كون المنولي من اولاده واولادهم ليس للقاضي ان يولي غيرهم بلاحيانة ولو فعل لايصر متوليا اه والشامية، كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢٤١٤ عام ٢٥٠٤ على سعيد)

و في فيرالاجرة نستحق السنيفاء السعقود عليه الفان عراص في السدة مايسع الانتفاع المعطب الاجرة نفلوا دالك واللتاوي الهندية، كتب الاحارد، الناب النابي في بيال انه متى تحب الاجراة، ص ١٦٠٤١٦)

## هنده کا بھیجازید کی تولیت کو ختم نہیں کر سکتا

(سوال) ہندہ نے ایک سنونی مکان کو مسجد بنانے کاراوہ کیا توزید جواس کی رادری کا ایک شخف ہے اور ہڑہ س میں رہتا ہے اس کو مسجد کی تغییر کا منتظم کرویا۔ زید نے اپنے اہتمام ہے مسجد کی تغییر شروس کرہ ہی۔ مسجد قریب نصف کے تغییر ہوئی تھی کہ ہندہ کے پاس رہ پید فتم ہو گیا۔ ہندہ نے زید سے کہا کہ میر سے پاس رہ پید نئیں رہا اب تم اپنیا سے رہ پید لگا کر مسجد کی تغییر پورٹی کر او واور مسجد کی تگر انی وا تضام بھی با قاعد ور گھو۔ زید نے ہندہ کا کہنا منظور کیا اور اپنیا ہی سے معقول رہ پید صرف کر کے مسجد کی تغییر مکمل کر اوی ۔ اور زید مسجد کے تمام کام سنونی انجام دیتارہا۔ چو نکہ مسجد کی کوئی آمدنی نہیں تھی اور زید اس مسجد کا متولی و منتظم تھا۔ بدین وجہ زید نے اپناؤاتی مگان اس مسجد کے لئے و نف کیا ور اس کی آمدنی سے امام و مؤذن کی شخوا بیں اور روشنی آبیاندہ غیر ہ کے اخر اجات اواکر تار ہا۔ ہندہ و نیز تمام اہل محلہ زید کے انتظام و نگر آنی و تو لیت سے خوش رہے ۔ ہندہ کے انتقال کے بعد بھی پائی سال سے بر ادر بد سنور سابق مسجد نہ کورکی نگر انی واخر اجات وا نتظام کر رہا ہے۔

ابِ چندروز سے مسائل مختلفہ میں جھڑا شروع ہوا۔ زیدا نظام مسجد کاذمہ وار تھااس لینے اس نے کہا کہ مسجد میں سی قسم کا جھڑا نہ ہونا چاہئے۔ مسجد مذکور میں صرف لوگ نماز اواکریں، تلاوت قرآن شریف کریں۔ جزاس کے اور پنھ نہ ہونا چاہئے۔ جس کے باعث بندہ کا بھتجاا پی تولیت کادعویٰ کرتا ہے اور زید کو تولیت سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ پس جب کہ ہندہ نے اپنے سامنے زید کو متولی و منتظم کیااور زیدنے اپنی ذات سے جمیعہ مسجد نصف کے قریب کی اور ایک مکان بھی اس کے لئے وقف کیااور جب سے اب تک ہر طرح کا خرج اور انظام کرتارہا ہے تو کیا شرع مان کے سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور ہندہ کے بھتے کا دعوائے تو بیت در ست ہے یا نہیں اب جوام حق ہواس کے متعلق جواب م حمت فرمائیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔

(جواب 1 1 1) تو ایت مسجد کا حق بانی اور واقف کودن به اگر بانی مسجد این کنید حق محفوظ رکھے تؤکوئی دو سرا شخص اس کی مزاحت خیس کر سکتار اور اگر ووا پی زندگی میں کسی کو متولی کرد بیا بین بعد کسی کو تولیت کے گئی مامز و کر جائے تو وہ شخص متولی ہو جا تا ہے - بانی کے مقرر کئے ہوئے متولی کو کوئی شخص بدون شہوت خیانت مو تو قف خیس کر سکتار صورت مسئولہ میں اگر زید نے مسجد کی تقمیر میں بحیثیت نشظم تقمیر کے اپنی بھی ایک معقول رقم خریق کی ہے تو و قف بنامیں وہ بھی میں وج شریک ہو گیاور جب کہ ہندہ نے بھی اس کو تو گئیت کے معقول رقم خریق کی ہے تو وہ ہندہ کی جانب ہے بھی متولی ہو گیاور جب کہ ہندہ وراز سے وہ تو گئیت کے فرائض انجام و ربا ہے اور اہل محمد اور نمازیان محبد اس کے انتظام اور متولیان استعال اختیارات نے فرائس انجام و ربا ہے اور اہل محمد اور نمازیان محبد اس کے انتظام اور متولیان استعال اختیارات نے فوش رب تو الواقف تو ایت ہے کوئی شخص معزول نمیں کر سکتار فلو مامو فالم تصبح تو لیہ غیرہ (ای غیر الواقف) متولیا و بدحوز للقاضی عزل الناظر المشروط لم النظر بلاخیانة و لوعزله لایصیر الثانی متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف () (د دالمحتار) کتب محمد کونیت اللہ متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف () (د دالمحتار) کتب محمد کونیت اللہ متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف () (د دالمحتار) کتب محمد کونیت اللہ متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالواقف () (د دالمحتار) کتب محمد کونیت اللہ متولیا و بصح عزل الناظر بلاخیانة لو منصوب القاضی ای لاالو اقف () (د دالمحتار) کتب محمد کونیت اللہ اللہ اللہ کونیت اللہ اللہ اللہ کونیت اللہ اللہ کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت کی کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت کونی کونیت اللہ کونیت کونیت اللہ کونیت اللہ کونیت کونیت اللہ کونیت کون

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير : (ولايه نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي) (كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم.
 ٢١.٤ طاسعيد،

<sup>(</sup>٢) درمختار مع ردالسحتار ركناب الوقف، مطلب في عزل الناظر، ٤/ ٣٨٢ ط سعيد

### (۱) تولیت کاحق واقف کی اولاد کا ہے نہ کہ متولی کے وار ثوں کا (۲) کیامتولی کی اولاد وصیت کے مطابق خرچ کر سکتی ہے؟

(سوال )ایک محنس ناپی ملیت کی آمدنی میں نے اٹھوال حصد آمدنی کاو تف کیالوروسیت نامہ کھی جس پیلی واقف نے اس کے خرج کی تفصیل ہے ہے۔ مکد معظمہ میں پہلیس دو ہے سالان ، مدیدہ منورہ میں پہلیس دو ہے سالانہ کہتے جا تھیں۔ اس کے واوو جو حسہ آمدنی کا زائد رہے اس کوطالب تلم ، منوال و دیگر کار خیر میں جنی تواب کے کاموں میں خرج کی جائے اور اس کا اختیار مقرر کروہ متولیان کو جا جو کی کار خیر میں جنی تواب کے کاموں میں خرج کی جائے اور اس کا اختیار مقرر کروہ مقرر کروہ آمدنی کو جمع خرج مطابق کریں اور آگر ان میں سے ایک کی یادونول کی مقرر کروہ مقولیان کو جانب سے کسی کو متولی مقرر کریں۔ مختس ندکور جنی واقف کی اواج جنی میں کو متولی مقرر کریں۔ مختس ندکور جنی واقف کی اواج جنی مقبل کے دید دونوں متولیوں نے موقوفہ آمدنی کو این جنی کو متولی مقرر کریں۔ مختس ندکور جنی واقف کا لڑکا تھا اور ایک بھیجا۔ ان میں ہے ہو دو متولیان نے ہیں دو مولیان نے ہیں۔ دو کو قوفہ و گیگر کے انتقال کی دونوں میں ہے کسی لؤ واقف کا لڑکا تھا اور ایک بھیجا۔ ان میں ہے ہو دو متولیان نے ہیں دو مولیان نے ہیں دو مولیان کے جو اقف کا گئی جانب ہے کسی کو متولی مقرر میں کی بہند وہ موقوفہ و قوفہ و قوفہ و مولیل کر کے اپنے اختیار ہو کہ کہ جس کی تفسیل اور گزر چکی ہے آمدنی کو خرج کی تفسیل اور گزر چکی ہے آمدنی کو خرج کی تفسیل اور گزر کی گئی اس کی کو خرج کی تفسیل اور گزر کو کی ہے آمدنی کو خرج کی تفسیل اور گزر کی کو خرج کی تفسیل اور گزر کو کی ہے آس کی بار ان کو خرج کی تفسیل کو خرج کر دی ہے آس کا بار ان کو خرج کی تفسیل کو خرج کر دی ہے آس کا بار ان کو خود کی ہے آس کا بار ان کو خود کر خود کی ہے آس کا بار ان کو خرج کی تفسیل کو خود کی کہ کہ کی کو خود کی ہے آس کا بار ان کو خود کو خود کی کو خود کو خرج کی ہے آس کا بار ان کو خود کو خود کی کو خود کی کو خود کر کر کو خود کی کو خود کی کو خود کی کو خود کو خود کر کو خود کر کو کی ہو کو خود کی کو خود کی کو خود کر کو خود کر کو خود کر کو خود کو کو کر گئی کو خود کر کی کھیل کو خود کر کو خود کر کو خود کر کو کر کو کر کو کی ہے آس کی کو خود کر کی کو خود کر کو کو کر کو کر کو کو خود کو کر کو کو کر کو کی کو کر کو

دوسرا موال میہ ہے کہ اس وقت واقف کے وارث یعنی اولاویں موجود ہیں۔ ان کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ موجود و محولی جو خود خود خود ہوئے ہیں اور خلاف وصیت نامدا ہے اختیار ہے خریق کرر ہے جی ان کے قبضہ سے لے کر کسی دوسر ہے کو متولی بنائیں یا خود متولی بنیں۔ دیگر سے کہ موجود و متولیوں نے اپنے اختیار ہے واقف کے رشتہ دارول کو خلاف شرط و صیت نامہ سب جگہ ہے بند کر کے ان کوا ہے اختیار ہے رقم شرد دوسر ماد دی کے آیا ہے بہی مطابع نی نہیں ؟ دیگر سے کہ دھر ماد دی کام مراد ہیں یا نہیں اس کی تفصیل ہے بہی مطابع فرمائیں۔ نیاز محمد تھر ہوسف مجاد (رائد میر)

( جو اب ۱۴۷) بہب کہ واقف کے مقرر سے ہوئے متولی وفات پائے اور انہوں نے اپنی جانب سے آق و متوں نہیں، نایا تواب تولیت کا ایجی تی اواقف کی اواؤو کو ہے۔ واقف کی لوالو میں سے جو شخص امین اور معتد مایہ ہواور و قف کی شرائط کو پوری طرح انہام و بینے کی صااحیت رکھتا ہو وہ متولی منائے جانے کے لاکن اور تولیت کا مستحق ہے اور

<sup>(</sup>١) (رواحقاراتناب الوقف، مطب في مزل النائر السر ١٨٢ مسعيد)

<sup>,</sup> ٣) اذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لاحد فولاية النصب وللفاضى ومادام احديصلح للتوليه من افارت لايجعل المتولى من الاجانب) والدرالمختار) وفي الشامية : لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف، واهل بيته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢٤٠٤ كلم، سعيد)

پیس پیس روپے سالانہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں فقراء کو تقسیم کیلئے بھیجنے کی اگر شرط ہے تواہے پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد متولیوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی صوابر میں سے امور خیر مثلاً کنوال اور مسجد و مدرسہ کی تغمیریا طالب علموں کی امداد و غیرہ میں خرج کریں۔ واقف کے غریب و ناوار رشتہ داروں کو بھی بقد رحاجت ویا جاسکتا ہے (۱)۔ اور اس متولی پر جو کسی کی جانب سے باقاعدہ بنایا ہوا متولی نہیں ہے خود خود و قف اور اس کی آمدنی مین تصرف کرنے کا ضمان لازم ہوگا۔ (۲) ہال جو مصارف کو شرط کے موافق کئے ہول آل کا صان استحیاناً (۲) لازم نہ ہوگا۔

د حرمادہ کالفظ ہمارے اطراف میں توامور بذہبی کے معنی میں مستعمل ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بیر لفظ آپ کے یہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔واللّٰد اعلم۔ محمد کفایت اللّٰد غفر لہ،مدر سہ امینیہ وہلی۔

## قانون وراثت کاانکار کرنے کا حکم

(سوال) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس جماعت کے بارے ہیں جو پچھ عرصے مسلمان ہوئے ہیں اور تمام ادکام شریعت کو تسلیم کرتے ہیں گر قانون وراشت شر کی کوبالکل نہیں مانے اور اپنے آبائے قد یم ہنود کے قانون کے صراحة اپنا قانون بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبائے ہنود کے اس قانون وراشت کو نہیں چھوڑ کئے۔لہذا اس آیت شریفہ کا حکم ان پرعا کد ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الكفرن (٤) (جواب ١٤٨) قانون وراشت كا كثرى حصہ صر تگفص قر آن سے ثابت ہے۔ اس ثابت شدہ كے كى جزوكو تسلیم نہ كرنایا كس دوسرے قانون كواس پر ترجیح دینا قطعاً گفر ہے۔ پس جولوگ كہ یہ كھتے ہیں كہ شریعت محمی تسلیم نہیں كرتے دہ كافر ہیں۔ اور جب دہ كافر ہیں تولو قاف شرعیہ كی تولیت كا انہیں كوئی استحقاق نہیں۔ فی البزازیة انكو ایة من القران او سخو بایة منه یكفر. انتھی۔ (۵) و فی اعلام بقواطع و كتب الله المنزلة او كفر بھا اولعنها او سبھا او استخفها. انتھی۔ (۱) و فی الفصول العمادیة اذآ انكو ایة منه كفر۔ باید منه كفر باید من القران او سخو باید منه كفر۔ باید منہ كفر باید منه كفر۔ باید منه كفر۔ باید منه كفر۔ باید کو باید منه كفر۔ باید منه كفر۔ باید منه كفر۔ باید منه كفر۔ باید کو بید کو باید ک

<sup>(</sup>١) قال في الهندية : فان كان الوقف معينا على شنى يصوف اليه بعد عمارة البناء كذافي الحاوى القديسي (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف ٢/ ٣٦٨ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٢) ولواشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع الى المساكين لايجوز وكان عليه ضمان مانقد من مال الوقف (الفتاوى الخانية على هامش الهندية كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دار مسجدا،٣/ ٢٩٧ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وقف صحيح على مسجد فاجتمع اهل المسجد وجعلوارجلا متوليا بغير امرا لقاضى، فقام هذا المتولى بعمارة المسجد من غلات وقف المسجد لايكون هذا المتولى ضامنا لما انفق فى العمارة من غلات الوقف، (قاضيخان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجد ١ ٣/ ٢٩٦ ط ماجدية)

\_ (٤) سورة المائده، رقم الآيه ٧٤

 <sup>(</sup>٥) (البزازية المجلد الثالث على هامش الهندية ص ٣٤٣ كتاب الفاظ تكون اسلاما او كفرا الفصل التاسع فيما يقال في
 القران،

<sup>(</sup>٦)(جامع الفصولين، الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٢/٤٠٣ط اسلامي كتب خانه علامه بنوري تانون) (٧) (الاعلام بقواطع الاسلام، الفصل الثالث فيما يخشي عليه الكفر، ص ١٥١ بها مش الزواج ٢/١٥١ط مصر)

# منتظم مسجد کو محض ضدوعنادی وجہ سے معزول نہیں کیا جاسکتا

### المستفتى محمصديق دبلي- ٩ شوال ٢٥٥

(جواب 9 ع ٩) با نباس میں تو کسی کو خلاف نہ ہوگا کہ اگر موال میں بیان کے ہوئے واقعات سیح ہیں تواپ شخص کو کون ملیحدہ کرنے پر تیار ہوگا۔اور اگر کوئی شخص ذاتی اغراض کی بناء پر افتر اور بہتان نگائے تواس کی بہتر صورت ہے کہ معجد کے نمازیوں کی مجمع میں معاملہ کو پیش کردیاجائے کہ نمازی اور امل محلہ حالات ہے واقف میوں کے اور خیل کے نمازیوں کے بہول کے اور خیل کے نمازیوں کے بہول کے اور خیل کے نمازیوں کی بہول کے اور فریقین کے بہانات کو جانج سکیں گے کہ کون حق پرہے اور کس کی زیادتی ہے۔اور محلہ کے نمازیوں کی اکثریت کے فیصلہ کو فریقین کے بہر اس سوال میں بیان کروہ کیفیت کو سلجھانے کا صرف میں طریقہ ہے۔اور ان حالات میں ختم شریعت کی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

# او قان اسلامیہ کو حکومت کے قبضہ میں دیناشر عادر ست نہیں

(سوال) اسلامی او قاف جوال وقت بند؛ ستان میں متولیوں کے ہاتھ میں میں اظهار شکایات کے بعد گور نمنے کا اینے ہاتھ میں لے لینااورا یک ایک جزئیہ میں اہازت حکومت کا ضروری ہو ناشر عاکیسا ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۵۰ محر سفیان صدرا نجنن سر انتیا علی گرده ۱۳۵۰ الحجه ۲۵ ساه م ۲۵۰ این ۱۹۳۳ء (جواب ۲۵۰) او قاف اسلامیه کو حکومت کے فضہ میں وے دینا اور متولیوں کے اختیارات حکومت کو تفویض کردینا شرعادرست نمیں ہے - متولیوں کی ہے اعتدالی کوروکئے کے لئے حساب فنمی او کی جاشتی ہے (۱) کینونان کے شرعی اختیارات جودا قف نے ویئے ہیں سلب نمیں (۲) کئے جاسکتے ہے کہ کفایت اللہ کان اللہ لا ،

 <sup>(</sup>١) والانازم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضى منه بالاجمال لومعروفا بالامانة، ولومنهما يجبره على التعيين شياقشيا ولا يحبسه بل يهدده، ولو اتهمه يحلفه (ردانمحتار، كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى، ٤٤٨،٤٤ ط سعيد)
 (٢) لا يجوز للقاضى عول الناظر الشروط له النظر بلاخيانة، ولوعز له لا يصير الثاني متوليا (الشاميه كتاب الوقف، مطلب لبس للقاضى عزل الناظر، ص ٤/٤٣٨، ط سعيد)

ضامن اینباپ کی حکمه متولی شیس بن سکتا؟

(سوال) منمی موج شین خال نے ایک جائیدادو قف کی اورو قف نامہ میں بیہ شرط کہمی کے میرے مرنے کے بعد میرے بعد میں خال متولی نہ ہو سکے گا۔ (ضامن حسین خال صوح حسین خال متولی ہو سکتا ہے ؟ زید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیو تکہ جو شرط کیا ضامن حسین خال موج حسین خال متولی ہو سکتا ہے ؟ زید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیو تکہ جو شرط تعم شرع کے مخالف ہو تی ہے وہ باطل رہتی ہے اس پر قاضی وجا کم پاہندی نہیں کر سکتا۔ چو تکہ شرط الم خل میں میں او جروا۔

الایت حاصل ہے اس لئے اس حق کے خلاف شرط قابل عمل نہیں۔ پیوا توجروا۔

المستفتى نمبر ۲۰۰۳ ضامن حسين خال ـ سنديله سنگی بر دو کی ۲ جمادی الثانی ۲۵ اله م مَم اکتوبر ۲۰۳۱ و بعد ضامن جواب ۲۰ م) بيخ کو توليت کاحق به و تا ہے تگر جب که باپ واقف نے تصر ت کردی که مير ب بعد ضامن سين يہ جوبات متولی نه ہوئے گا تواب ضامین حسين کاوه حق جو بحيثيت پسر وقف واقف ہوئے تعاسا قط جو نيا ـ (۱۱) اب اگر آٹھ متولی اس امر پر متنق ہوجائمیں که ضامین حسین کوئر سٹیول میں شامل کر ناو قف ک مفاو کے نیاد شامی اس کی ناو قف ک مفار سٹیول میں شامل کر ناقت بیاد کے طور پر شامل کر ناتے ہیں کے سند خروری ہے یاو قف ک سند منبی ہے۔ سرف نفی اس حیثیت کی ہے جو موق حسین خال کو حاصل تھی ۔ (۱) کر گانا بیت الله کان الله له ، بلی ۔

مسجد کی منتظم تمینی کاامام کومعزول کرنا

(مسوال) ایک مسجد میں زیر آمامت کے فرائض انجام ویتا تھا۔ منتظمہ کمیٹی کے چند افراد نے زید پر بے و محلی آمامت کا وعویٰ وائر کر دیا اور بذر بیم محکم امتناعی منجانب سینیر جج صاحب زید کو تا فیصلہ عدالت فرائض آمامت سے رکوادیا۔ مسلمانان محلّہ اور ویگر مسلمانان مضافات ماسوائے چند افراد ند کور منتظمہ کمیٹی سب کی دلی تمناہے کہ زید آمامت کے فرائض انجام وے۔ ایک مقامی عالم نے حاضر عدالت نو رہیان دیاہے کہ متوامیان یا منتظمہ کمیٹی کوشہ عاافت یا میان دیاہے کہ متوامیان یا منتظمہ کمیٹی کوشہ عاافت یا میان دیاہ کہ کا یہ کہ دیاہ کہ کا یہ کہ کا یہ کہ دیاہ کہ کا یہ کہ کا یہ کہ کا یہ کہ کا یہ کہ کہ کیان در ست سے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۹۸ ما حافظ ضیاء انله عثانی (شیله) الربیع الاول مهی سیاه ۲۴ جون هی ۱۹۰۱ء (جواب ۱۹۸۰) آگر مسجد کی گوئی منتشد تمیش مقرر ہے اور اس کے اختیار ات نصب و عزل ماہز بین و امام و مؤذ ان پر حاوی جی تواس کو امام کے معزول کرنے کا ختیار ہے ۔ عوام مسلمین کمیش کے اختیار ات میں مداخلت کرنے کا میں مداخلت کرنے کا میں مداخلت کرنے کا میں مداخلت کرنے کا میں مداخلت کرنے ہوئی کی عوام معزول کرنے ہیں خلم کی مر تکب ہوئی کی عوام معزول کرنے ہیں علی میں خلم کی مر تکب ہوئی کی عوام معزول کرنے ہیں ور ان کی جگہ جدید کمیش منتخب کی جاسکتی ہے۔ فقط ۱۲۰

١٠ ، مفاده تقديم او لادالواقف تم لايخفى ان تقديم من ذكر المشروط بقيام الاهلية فيه (الشاميه، كتاب الوقف مطلب البحعل الناظر من غير اهل الوقف ٤ / ٤ ٢ ٤ / ٤ ٢ عط سعيد)

م روع عن المعانية أذا عرص للأمام من المباشرة ﴿ فَلَلْمَتُولَى أَنْ يَعَزِلُهُ وَيُولَى غَيْرُهُ (الشَّامِيةُ، مطلب للواقف عزلُ الدائر . \$ ٢٧ \$ طاسعيد)

<sup>.</sup> به إنعيه له أن يدخلُ معه غيره بسجره الشكاية والطعن كساحروه ... أن طعن عليه في الامانة لاينبغي اخراجه الا بخبانة ماهر في وأما أذا أدخل معه رحمة فاجره باق الح والشامية. كتاب الوقف ٢٩٠٤، ط سعيد، أقوال أوحه الاستدلال أنه عنه بهداجه أز الحاق من يصلح للتولية مع من لابصلح لها كداجاز عكسه خاصة أذا كان فيه مفادللوقف

# متولی کا قاضی کو معزول کرنے کا حکم

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی مدو ہے بغیر کسی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار وے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کاساتھ ویناچاہئے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ پہلا قاضی تمام اہل شہر ہے منتخب کیا گیاہے اور ہیں سال ہے قضاء ۃ کر رہاہے۔

المستفتى نمبر ۵۱۲، ۱۳، مربع الثاني ۱۳۵۳ هم ۲جولائي ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۵۴)متولی جامع مسجد کے اختیار میں قامنی کو معزول کر ناداخل ہو تو عزل صحیح ہوا،لیکن اگراس نے بلا سبب معزول کر دیاہے تووہ مؤاخذہ دار ہو گااور اگر اس کے اختیارات میں بید داخل ہی نمیس تھا تو قامنی معزول نمیس معزول نمیس مورد کے اختیارات میں بید داخل ہی نمیس تھا تو قامنی معزول نمیس (۱) ہوااور اس صورت میں لوگول کواس کاساتھ دینا جائے۔ محمد کھایت ابتد۔

مسجد میں دوسر ی جماعت کا تحکم

(مسوال) یمال ایک مسجد میں تو نیت کے فرائض انجام ویٹے کے لئے زیر فیصلہ عدالت ایک تمینی یا نچ ارا کیبن ک مقررے جس میں تین ممبر عوام کثرت رائے سے منتخب کر بیتے ہیں۔ایک ممبر یہال کی ایک مقامی جماعت کا نامز و کروہ ہو تاہے اور ایک تاحیات عدالت کی طرف سے مقرر ہے۔ (بیہ تخض دراصل سابق متولی ہے )اس تمینی میں باہم اختلافات ہو جائے کی دجہ ہے ایک منتخب ممبر نے استعفیٰ دے دیاہے مگر تمینی نے اس شرط پر اس کا استعفیٰ قبول کیاہے کہ تاا بخاب ممبر جدیدوہ بہ ستورا پی جگہ پر قائم رہے اور ا بخاب جدید ممبر کا بھی تک نہیں ہواہے-مستقل ممبر لیعنی سابق متولی نے انہیں اختلافات کے باعث تمییٹی ہے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بقیہ اراکین میں ہے دو شخصوں نے بغیر با قاعدہ تمینی کا جلسہ منعقد کئے ہوئے امام مسجد کو علیحدہ کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان ان (امام صاحب) سے عقیدت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی امامت کرتے رہیں۔ تمینی کے ان ووا فراو نے عدالت سے تھلم امتناعی لے کران کوامامت کے فرائض سے روک دیاہے اور ایک دوسر اامام ان کی جگہ مقرر کر دیاہے - مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تمینی کے اس فعل کو ناجائز تصور کرنتے ہوئے امام جدید کے چیھے نماز پڑھنا پہند نہیں کرتی۔ چنانچہ امام جدید کے پیچھے صرف وہی پانچ سات آدمی شریک جماعت ہوئے ہیں جویا تو تھیٹی کے ممبر میں بان کے زیر اثر میں اور ایک دوسری جماعت مسجد کے بیر ونی حصہ میں ایک اور صاحب کے چھیے ہماعت اول کے بعد ہوتی ہے جس میں تم از تم تمیں چاکیس آدمی شریک ہوتے ہیں۔عدالت کے فیصلہ کے ما تحت عام مسلمانول کوبد نظمی کن صورت میش مینش کو معزول کرنے کا حق بھی حاصل ہے اور اس کی رویہ ایک عام جیسہ میں میہ تمینی معزول ہو چی ہے اور نی تمین ہے تقریر ی جارت مقرر کی جاچی ہے۔ لیکن خیال میہ ہے کہ معزول شدہ کمینی عوام کے اس فیصلہ 'وبغیر عدا تی جارہ جو ٹی کے تشکیم شیس کرے گی۔ جس میں فیصلہ قدر ہے مدت کے بعد ہو گا۔اس اثناء میں کیاان مسلم انواں کو جوامام سابق کی ہر خاشکی کو نا جائز خیال کرتے ہوئے معزول

 <sup>(</sup>١) لا يجوز للقاضى عزل الناظر اشترط له النظر بالاخيانة. و لو عراله لا يصير الثاني متوليا. ردالمختار، كتاب الوقف. مطلب ليس للقاضى عزل الناظر، ج: ٤٣٨.٤، سعيد،

شدہ کمین کے مقرر کر دہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جائز ہے کہ وہ بدستور مسجد کے ہیر ونی یا اندرونی حسہ میں اس مسلہ میں سید بھی عرض کر ویناضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کمیٹی کے مقرر کردہ بنام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگیس تو کمیٹی اس امر سے عدالت میں فائدہ انھاسکتی ہے اور سے کہ المر سابق کی ماتھ عام مسلمانوں کو کوئی خاص بمدردی اور عقیدت نہیں۔ بڑوا تو جردا۔ المستفتی نمبر ۱۹۵ فادم نی (شملہ) کاربیج الثانی سم میں اور کی فاص بمدردی اور عقیدت نہیں۔ بڑوا تو جردا۔ المستفتی نمبر ۱۹۴ فادم نی (شملہ ) کاربیج الثانی سم میں اور کی فاص بمدردی اور عقیدت نہیں۔ بڑوا

(جواب ع ٥٠) بھورت موجودہ جماعت ثانیہ کی اجازت نمیں دی جاسکتی۔ دوسری جماعت بہر صورت مرود اور موجب فساد ہے۔ ادام ثانی اگر مطفول بھی ہوجب بھی دہ مقرر کردہ امام ہے۔ اور اگر جماعت مسلمین اس سے ناخوش ہے تو ناخوش کی وجہ شرعی نہیں ہیں بلحہ آبس کا ختلاف وخلاف ہے۔ امام اول کے طرفد اربا تو تشمامتنا عی ناخوش ہو بھی تا فیصلہ عد الت امامت ہے بازر تھیں اور کسی تبسرے شخص کو امامت کے لئے مقرر کر ک تا فیصلہ اس کے چیچے نماز پڑھیں یا کسی دوسری مسجد میں جماعت میں شرکیک ہو جایا کریں۔ اس مسجد میں دوبارہ بیاعت قائم کرنا فتنہ عثمانی کے زمان میں بھی صحابہ و تا بھین نے نمیں کیا۔ جال فعہ یبال کا امام ثانی ادام فتنہ سے زیادہ قابل گرفت نہ ہوگا۔ ۱۰ محمد کا انا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا امام ثانی ادام فتنہ ہوگا۔ ۱۰ محمد کا انا اللہ اللہ اللہ کا انام فتنہ سے نمیں کیا۔ جال فعہ یبال کا امام ثانی ادام فتنہ سے نمیں کیا۔ جال فعہ یبال کا امام ثانی ادام کا نام فتنہ سے نمیں کیا۔ جال فعہ یبال کا امام ثانی اللہ لا۔

#### دوبہنوں کو نکاح میں رکھنے والے اور سود خور کو متولی بنانا

(مدوال)ایک شهر کی جامع مسجد لوراس کی ملحقہ جائیداد وقف کے لئے ایک ایسا شخص تولیت کاامید دارہے جس ناپی زوجیت میں دو حقیقی بہوال کور کھا ہواہے اور سود خوار بھی ہے اور چند مسلمان اس کو متولی سمینی کاصدر ربنانا چاہتے ہیں۔

 <sup>(1)</sup> ويكره تكرار الجهاعة ... في مسجد محلة (الدرالمختار) (قوله: يكره)اى تحريما القول الكافي لانجوز والسجمع لايناح، وشرح الجامع الصغير اندبدعة (الشامية كتاب الصلاة، مطلب في تكرار الجماعة ١ ٥٥٠ طاسعيد)
 ٢. ثم لاينخفي ان تقوه من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان خاننا يولى احتبى حيث الم يوجد فيهم اهل، لانه اذ كان الواقف نفسه يعزل بالخيامة فعيره بالاولى (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف
 ٤ ٢٤ كاظ سعيد)

آبیا مسجد کا متولی امام اور موزن ریکھنے میں خود مختار ہے؟

( بلیوال ) ایام مسجد اور نموذان یاخاد مرمسجد ریکھنے میں کیا صرف متوق مسجد ہی قی رائے کافی ہے یاباتی نمازی مسجد ممبد ان مسجد بھی رائے دہی کاحق ریکھتے میں '

المستفتی نمبر ۱۱۲ تحکیم عطاحین (جالندهر) ۱۹ جهادی الثانی ۱۵۳ هم ۱۸ ستم ه<u>۹۳۹</u> و ۱۸ ستم ه<u>۹۳۹ و ۱۸ ستم ها ۱۹۳</u> و ۱۵۲ متحد کامتولی تعبین امام ومؤذن کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر اس کے اختیار ات میس به بات داخس جو یاوہ خود بانی مسجد ہو۔ ورند اس کو جماعت کی رائے سے رکھنا پڑے گا۔ اور پہلی صورت بنی بھی مشور د جماعت سے رکھنا پڑے گا۔ اور پہلی صورت بنی بھی مشور د جماعت ست رکھنا پڑے تو پہتر ہے۔ ۱۸ سے محمد کفایت ابتد کان انتد لد ،

# (۱) نیه ہیں بور تعلیمی ادار دمیں ایک شخص کو متولی بنانے کا حکم

(۲) منهم کی خصوصیات

(۳) مدر ہے کے معاملات کے بارے میں مجلس شور کی فیصلہ کر سکتی ہے

(مدوال)(۱) کسی قومی اور ند نبی اداره نمین اور خصوصا دارا اعلوم و بوبند جیسے مرکزی اور ند نبی اداره مین مطلق العنان سریر ستی (ژاکٹینرشپ) کسی حد تک در ست ہے یا نمین ؟ ممبران دارا انعلوم ڈیلینٹرشپ کے حامی جیسان کے متعلق کیدائے عالی ہے ؟

(۲) موانا مخر شفع صاحب مفتی دارالعلوم جن ئے رسالہ (مسادات اسلام) کی وجہ سے ہندہ بتان فی ہوت بزی مسلم آبادی کے قلوب مجرون ہوئے میں اور دارالعلوم ً و ہزار ہاروپ کا نقصان ہر داشت کرنا پڑا ہے ، دارالعلوم میں رکھنے کے قابل میں یا نہیں ؟

الصدة فقى نمبر ۱۹۱۳ ناظم و فتر جمعية الطلبه وار العلوم و يوبند عشيمان الم شارات الأور ها 191ء (جنواب ۱۹۵۰) أرابل شورى اور معاونين وار العلوم في أثثريت حل أيك شخص كوتمام افتهارات تفوينس أمروبية كروبية كاليك شخص كوتمام افتهارات تفوينس أمروبية كروبية كالم ونسق جماعت كما تحد مين رجناوفق بالمصارّب دورة منه أفته نمين برجناوفق بالمصارّب دورة

: سین به می ایک ذی رائے متدین تج به کار مستقل مزاج قادر ملی انظم ہونا جائے۔ شخصیت کی تعیین اہل شور کی کے بیر وَ مر فی چاہئے۔(۲)

(١)والبالي للمستجد (اولي) من القوم ولنصب الامام والوذك في المحتار الا اذاعين القوم واصلح منس عينه الناسي والموالسختار ، كتاب الوقف المنقطع ، ٤٣٠١٤ ط. سعيد؛ اذا عرض للامام والمؤذك عذر منعه من السا شوء فللمتولى ال يعزله ويولي غيره .والشامية ، مطلب للواقف عزل الناظر ، ٤٢٧،٤ ط. سعيد)

قلب أمر نصب الاماء أسهل من العول ، فاذا جاز للمتولى عوّل الاماء فنصبه يجوز بالطوبق الاولى والدليل على ذالك ما في الدر السحتار : واراد المتولى اقامة عيرد مقامه -- صح ولا يملك عوله الا اذاكان الواقف حعل التعويص والعول والدرالسحتار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر الذيوكل غيره ، ١٤ ٥٠ ٤ ط. سعيد)

(٢) وإداليتولي اقامة غيره مفامه - حمح) وتنوير الابصار ، كناب الوقف، مطلب للباظران يوكل عبوح ٤٠ ـ ٤٧٥ ظ.

سعيد

(٣) أو يولى الا اهيل قادر بنفسه أو بنائبه ، لا ن الولاية مفيدة بشرط النظر ، ولسن من النظر نولية الحائل لانه يحل بالمعتسود وكدا توليد العاجز ، لان المقصود لا يحصل به ، الشامية - كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى ، ٤ - ٣٨٠ ط. سعد) -

(۳) دارالعلوم کوالین باتوں ہے محفوظ رکھنا جواس کی حالت مالیہ وانتظامیہ اور و قار کے لئے مضر ہوں اہل شور گ کا فرض ہے۔اور یہ فیصلہ کرنا کہ فلال امر دارالعلوم کے لئے مضر ہے یا نہیں یہ بھی اھل شور کی کا منصب ہے ، میں اشخاص کے متعلق اظہار رائے بھی مفتی کے منصب سے خارج سمجھتا ہوں۔چہ جائے کہ تحکم شرعی لگانا۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ،

> (۱) کیامتولی و قف شدہ چیز دوسری جگه منتقل کر سکتاہے؟ (۲) و قف کوباطل یا تبدیل کرنے کوشر اکط کے ساتھ معلق کرنا (۳) و قف کے بعد ابطال اور وصیت کا تھکم

(مسوال) ایک شخص نے اپنی جائیداد انجمن اسلامید انبالہ کیمپ کے نام وقف کی اور وقف نامہ کو عدالت میں رجسڑی کرادیا گیا۔ جس کی نقل مطابق اصل ارسال خدمت ہے۔ ایک عرصہ کے بعد واقف نے اس وقف نامہ کا ابطال کر کے مدرسہ دیوبند کے نام وصیت کر دی جس کور جسڑی کرادیا گیا۔ ابطال نامہ وقف اور وسیت نامہ کی نقول بھی ارسال خدمت میں۔ لہذاعندالشرع تضدیق طلب امور مندجہ ذیل ہیں :۔

(۱) کیادا قف ایک مرتبہ و قف کرنے کے بعد اس کو کئی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے جب کہ واقف نے اپنے و قف نامہ میں کوئی اس قشم کااختیار اپنے لئے محفوظ نہ رکھا ہو۔

(۲) کیا واقف اپنو قف نامہ میں اس قتم کی شر الطاجوو قف نامہ مور خدے دسمبر <u>۱۹۱۸ء میں تحریر</u> کے لگا سکت ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تواس کی شر الطاو قیود قائم رہنے کی صورت میں اس کوو قف نامہ کے ابطال کایا پذر بعیہ وصیت نامہ وقف نامہ کو تبدیل کرنے کاحق پہنچتا ہے یا نہیں؟

'(٣) منسلکہ وقف نامہ میں مندرجہ ذیل امور گی شر الطوقیود قائم کی ہیں۔ اول مصرف آمدنی وقف تعلیم القر آن ہے جوالمجمن سالم میں کی جانب سے آج تک اس پیانہ پر بر ابر جاری ہے۔ دوم المجمن کے نگر انی کنندگان واراکین فلال شخص نمبر ا، ۲، ۳، ۳، ۵، ۵ ہول جن میں سے نمبر ا، نمبر ۶۲ فات پاچکے اور نمبر اگے فرزندا مجمن کے نگر ال بیں۔ نمبر ۳۰ و نمبر ۶۴ و نمبر ۵ اور دیگر حضر ات موجود ہا مجمن نبذا کے اراکین و منتظمین میں تاایں دم شریک ہیں۔ سوم واقف کی بیوہ بنوز اپنے خاوند کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے کوئی اولاد دختری و پسری بھی نمبیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس کے کوئی اولاد دختری و پسری بھی نمبیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس میں کوئی اولاد دختری و پسری بھی نمبیں ہوئی ماہوار شخواہ مدرس قرآن بر ابر اواکی ہے۔

اگر مندرجہ بالااور نمبر اونمبر ۴کاجواب نفی میں ہے تو نمبر ۳ کے تمام امور کی موجود گی میں واقف کا وقف نامہ عندالشرع صحیح ہو گایابطال نامہ اور وصیت نامہ جوبعد میں تحریر کئے گئے۔

المستفتی نمبر ۲۳۵ سکر بئری المجمن معین الاسلام انبالہ جیماؤنی ۱۴ اذیقعدہ ۱۳۵۳م مروری ۱۳۹۱ع (جواب ۱۳۵۸) وقف نامہ اور ابطال نامہ اور وصیت نامہ دیکھنے سے معلوم ہواکہ وقف اوجہ اللہ ہے۔ موقوف علیہ اول توخود واقف کی ذات اور اس کی زوجہ اور بقد رنمبر ۱۰ روپے ماہوار کے قرآنی تعلیم ہے۔ زوجہ کا انتفاع اکاح

فانی نہ کرنے کے ساتھ مشروط ہے اور اسی شرط کے ساتھ اس کو وقف نامہ میں حق تو نیت بھی ویا تھا۔ ابطال نامہ کے ذریعہ سے دافقت نے کار آبنان البہمن اسلامیہ اور اپنی زوجہ اور اوا او نریدہ ہونے کی صورت میں اوار و جو حق تو نیت دیا تھا اسے منسوٹ کی ہے ۔ نیز زوجہ کو جائیداد موقوفہ کی آمدنی اسپنے صرف میں لائے کاحت بھی منسوٹ کر دیا ہے۔ گر اصل وقف اور قران مجید کی تعلیم کے لئے وس روپ ماہوار دینا ان دونوں المور پر ابطال نامہ کا چھ اثر ضمیں ۔ حق تو لیت میں تبدیل و تغییر کرنا واقف کے افقیار میں ہے (۱) اس لئے ابطال نامہ کا یہ جزو ہا شبہ جائز سے ۔ زوجہ دافف اور کار آبنان الجمن اسلامیہ کاحق تو لیت باطل ہو چکا ہے اور تو ایت کاحق دافقت کی دفات کے بعد ممانت دو جائز میں ہے۔ زوجہ دافف اور کار آبنان الجمن اسلامیہ کاحق تو لیت باطل ہو چکا ہے اور تو ایت کاحق دافقت کی دفات کے بعد ممانت دو جائز میں گے۔ دو جد و جد و جدت نامہ کے مطابق دو عمل کریں گے۔ دو

# (۱)عاق شدہ اولاد اور ان کی اولاد تولیت کا حق ر تھتی ہے (۲) حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی مقام ہو تاہے

(سوال) زید نووشادیال میں۔ایک مسماقار جن سے اور دو سری مسماقا نجو سے۔مسماقار جن سے ایک لڑکا چیرواور مسری نبو سے عبدالغفور، قمر الدین اور لڑ کیاں۔ عبدالغفور اور پیرو کوال کی بد چلتی سے زید نے ماق کر دیا۔ اب صرف قمر الدین رہا۔ زید نے اپنی کل جائیداد مور خد ہم مئی میں 19 بندر لید سرجسٹری وقف نامہ کے وقف فی سیسل اللہ کر دیا۔ بعد وقف کے حسب وقف نامہ ممل میں او تاریخہ بعد انتقال اس کا چمونا لڑکا قمر الدین دسب منوبی نبولہ مور خد ۲۰ تو مبر هر ۱۹۹۳ء قمر الدین ادولد فوت بوا۔ اب سرف وین دو اواز عبد الغفور و پیروکہ جن کوزید نے ماق کر دیا تھا ہاتی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک ایک اواز ہے۔ از ابطن مسماقا نبو۔ عبد الغفور دیار کا عبد الشکور۔ اب دریافت طعب اسور جن یہ و دیا دیا ہو۔

یں ہے۔ (۱) ناق کی اون و سلسلہ ذکور میں متصور ہو کر متولی ہو سکتی ہے یا نہیں اور اس عاق کا اثر اس کی اوار پر ہو گایا نہیں۔ جب کہ سوائے اس کے سلسلہ ذکور فتم ہو چکا ہے اور عاق کے مابعد ان کی اوار کے متعلق و قف نامہ میں کوئی ذکر میں

(۲)آلر اوالاد ند کورہ متولی ہو سکتی ہے تو د فعہ ۶۴ ۳ کی رو ہے مسماۃ نجو کی اولاد بیعنی عبدالشکور کو ترجی ہو گ رجن کی اولا دہر کت اللہ کو ؟اان دونول میں تولیت کا مستحق کون ہو گا؟

المستفتی نمبر ۲۳۷ عبدالشکور مدر سه اسلامیه کانپور - ۱۹۳۰ نیقعده ۱۹۳۷هم ۸ فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹۹۹)عاق شده لز کول کی اواد محروم التولیت نه مو گی بایحه وه بشر ط صلاحیت اولاو ذکور کے مفہوم میں

 <sup>(1) (</sup>ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولى (الشامية، كتاب الوقف مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ١٠٤٤ ط سعيد)
 (٢) قال في الدرالمختار : (ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه) لقيام مقامه (كتاب الوقف، مطلب الوصى يصير متوليا بلانص، ٢٠٤٤ ط سعيد)

داخل ہو کر متولی ہُو گی۔اگر بر کت ائلداور عبدالشکور وونواں ایک در جد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو عبدالشکور و ترجیّ ہو گی۔(۱) محمد کفایت اللّٰد

## وقف مين أبطال وصيت يا تتنييخ كالحكم

(سوال) حابق حسین هش صاحب نے آئی جائیداد واقعہ جھاؤنی انبالہ ۱۹۱۸ء میں وقف کی اور خود کو تاحیت متولی مقرر کیا اور بعد اپنی و فات کے اپنی زوجہ مساۃ حفظاً کوبہ شرائط وقف نامہ ۱۹۱۸ء تاحیات اس کو ہولی کیا۔ مساۃ نہ کورکی وفات کے بعد انجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ و مدرسہ عربیہ ویوبند کو متولی گردانا۔ نقل وقف نامہ شرافیاء برائے ما حظہ ارسال خدمت ہے۔

مگر واقف نز کور نے وقف نامہ ۱۹۱۸ء کو ۱۹۲۳ء میں بروئے ابطال نامہ مستر دکر کے بذریعہ و سیت نامہ ۱۹۲۳ء کی روسے جائنداو نذ کورہ بخق مدر سه عربیہ دیوبند وقف کی کور جموجب تحریر وصیت نامہ ۱۹۲۳ء مبلغ دس روپ ماہوار شخواہ ایک حافظ کی عرصہ تک مدر سه عربیہ ویوبند کو ارسال کی نقل ابطال نامہ ووسیت نامہ ۱۹۲۳ء برائے ملاحظہ ارسال خدمت ہے۔

المستفتى نمبر ۷۵۲ مولانا محمر طيب صاحب مهتمم دار العلوم ديوبند ۸ اذ يقعده ۴ <u>۵ تا</u> ه م ۱۳ فرور ی ا<u>ستا</u>ع

 <sup>(</sup>١) لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجدفي ولدالواقف. وأهل بيته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف،مطلب
 لايجعل الناظر من غير أهل الوقف، ٤٠٤٠٤ ط سعيد)

مسجد کی انتظامیه سمینی کوذاتی فائدے کی خاطر پر طرف نہیں کیاجاسکتا

 <sup>(1)</sup> كذافي الشامية : (ولاية نصب الفيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته والأرام يشترطها، والدله عزل المبتولي (ردائمحتار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب الفيم إلى الواقف £ : ٢٦ ٤ سعيد)
 (٢) ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه (تنوير الابتمار، كتاب الوقف مطلب الوصي يصير متوليا ٢ ٤ ٣ ٢ ٢ ط سعيد)

بہنچنے کااندیشہ ہے۔ یہاں پیبات کردینابھی ناگزیں ہے کہ متولیان مذکور میں سے ایک کے خلاف اس ایک جلسہ عام میں جو متولی مذکور کاا پنابلایا ہوا تھاعد م اعتماد کی قرار دادیاس ہو چکی ہےاور دوسر امتولی ان پڑھ اور قطعاًان پڑھ ہے اور اپنی تقرری کے زمانے ہےاب تک مسجد کے کسی کام میں کوئی حصہ نہیں لیتار ہاہے۔برعکس ازیں جلسہ متذکرہ میں مجلسانتظامیہ پر کلی اعتماد کی قرار داد منظور ہو چکی ہے۔ ہینوا توجروا۔"

المستفتى نمبر ۷۵۵ يشخ رياض الدين صاحب (شمله) ١٩ زيقعده ١٩ هـ ١٩ هـ ١ فروري ٢ ٣٠٠ و ١ (جواب ١٦٦)جب كه انتظاميه تميني كا تقرر متوليان كى رضامندى اور اشتراك عمل سے ہوا بے تواب متولیوں کو انتظامیہ تمیٹی کے تقرر کے خلاف کچھ تھھنے کا حق نہیں ہے۔(۱)ار کان تمیٹی کی ذاتیات اور ذاتی اعمال کے خلاف کوئی دا قعی شکایات ہول توان کا فیصلہ پبلک جلسہ میں کیاجاسکتا ہے۔ادراگریہ دا قعہ ہو کہ متولیان مسجد نے ضوابط کے خلاف مسجد کی رقم خود قرض لے رکھی ہے یار شتہ داروں کودے رکھی ہے تو یہ فعل ان کا بجائے ' خود موجباعتراض ہےاوراگر متولیوں کے طرز عمل سے مسجد کو نقصان پہنچ رہا ہو توان کواینے طرز عمل کی اصلاح کرنی یا استعفیٰ دے دینالازم ہے۔(r) محمد کفایت اللہ کان اللہ له، دہلی۔

#### مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضروری ہے

(سوال)ایک مزار کے متصل ایک مسجد عرصہ دراز ہے چلی آتی ہے جس کی تر میم و تجدیداور عزل و نصب امام و غیر ہ کاانتظام ہمیشہ نمازیان محلّہ کرتے رہے ہیں۔اب کچھ عرصہ ہے بعض مجاورین مزار جو کہ تمام ہدعات کے ار تکاب کےباوجود دائمی بے نمازی ہیں۔ دعوائے تولیت انتظام واہتمام مسجد سے مالع ہیں۔

المستفتى نمبر ١٨٢٥ كبر حسين، انوار حسين (لد صيانه) ٨ محرم ١٩٥٨ وهم إيريل ٢ ١٩٣١ء، (جو اب ۲۶۲)اگر ان کوبقاعد وُشر عیہ پہلے ہے اہتمام و تولیت کے حقوق حاصل نہیں ہیں تواب ان کو تولیت کے دعوے کا کوئی حق نہیں ہے۔(٢)اور آگر پہلے ہے یہ حقوق حاصل ہوں توبوجہ تارک الصلوۃ ہونے کے ان کو علیحدہ کر نالازم ہے-نمازیان اہل محلّہ بھی اس صورت میں اہتمام و تولیت کے اختیارات پر ت سکتے ہیں۔ (\*)

محمر كفايت الله كان الله لهـ

(١) (ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التفويض له عاماصح) ولا يملك عزله (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب للناظر ان يتوكل غيره، ٤٢٥/٤ ط سعيد) لايملك القاضي التصرف في الوقف مع وجودناظر ولومن قبله (ر دالمحتار كتاب الوقف مطلب لايملك القاضي التصرف في الوقف ، ٤ / ٣٧ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ينزع) وجوبا (لو) الواقف درر فغيره بالاولى (غير مامون) اوعاجزا اوظهر به فسق (الدرالمختار، كتاب الوقف ٤/ ٣٨٠ أذا كان ناظرا على اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها افتى المفتى ابوالسعود بانه يعزل من الكل.... وفي الجواهر القيم اذآ لم يراع الوقف يعزله القاضي.... ومن الثاني لو سكن الناظردار الوقف ولو باجرالمثل له عزله (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر ٢٨٠/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ينزع) وجوبا (لوغير مامون) اوظهربه فسق كشرب خمر اونحوه فتح (الدرالمختار، كتاب الوقف مطلب سابق ٤/ ۲۸ م ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير، والاسعاف : لايولي الا امين قادر بنفسه اوبنائبه (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ج: ٣ / ٨ . ٤ ، ماجديه)

### سود کو جائز کہنے والے اور حج وز کو ق کی فرضیت کے منکر کومسجد کامتولی بنانا

(سوال) کیا قرمات میں علمائے وین اس تخفس کے بارے میں جس کا عقیدہ اور عمل حسب ذیل ہیں :

(۱) سود لیمٹاازروئے شریعت جائز قرار دیتا ہے۔ لوراس، ناء پر دومبرے کاروبار کوہند کر کے صرف سود کابیو پار علی انظالان شروع کیاہے -اس پر موقوف نسیں بلعہ عوام کو چنداهادیث ہے استدلال کر کے اپنے اس فعل نا ہائز کو جائزیتا کر بھٹکا تا ہے-

(۲)اس کا عقیدہ ہے کہ چو نکبہ ہم ہوگ رائش ً ور نمنٹ کے مانحت جیں اور انکم نیکس ہم کودیناپڑتا ہے اِس بیئے ہم پرز کو وقدینا فرض نہیں ہے۔

(۳) نیزان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان عورت پر جج کرنا فرض نہیں ہے بائعہ صرف مالدار مرد پر جج فرنس ہے ؟ عقیدہ کا یہ حال اور عمل کا یہ پوچھنا ہی نہیں۔ کیاا ہے شخنس کومسجدیا جماعت کائر شی مقرر کر سکتے ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۳۳ خطیب محدار اسیم صاحب معدن العلوم. (دانم بادی) ۱۳۱۰ خطیب محدار اسیم صاحب معدن العلوم. هم جولائی ۱<u>۹۳</u>۱ء

(جواب ۱۶۴ )چارول کام اور عقیدے غاط اور روایات اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسا شخص رہبر یا مسکی قوم کھلائے کے قابل نہیں اور مسجد کائر شی بننے یا نائے جائے کا مستحق نہیں۔(۱) محمد کھابیت انڈ کان اللہ ا۔ ، بلی۔

### کیاواقف کے لئے شرط کے مطابق کسی کو متولی بنایا جائے گا؟

(سوال) ایک شخص نے اپنی پچھ ملیت وقف کی تھی جس کی تولیت کے لئے اس نے خود پاپٹے آوی نامز و سے سے سے وقف نامد میں سے تح میں سے جو شخص مر تاجائے تواس کی جگہ میر ہے کہ میں سے دوسر اقدمی مقرر ہو تارہ و حالت تو گذر کیالور اب ان پاپٹے مقرر متولیوں میں ایک شخص کر سے واقف تو گذر کیالور اب ان پاپٹے مقرر متولیوں میں ایک شخص کر سے واقف کی لڑکیوں کی اولاد میں سے ایک شخص استمقاق کام عولی کر تاہے۔ جس سے واقف کے لڑکوں کی لولاد انکار کرتی ہے کہ کم سے لولاد ذکور مراد جی نہ اناث تو دریافت طلب امر سے کہ واقف کے لڑکوں کا بید انکار حق ہے کہ کم سے لولاد ذکور مراد جی نہ لڑکیوں کی لولاد کھی تولیت کا سے جاتی ہوں تھی ہے کہ واقف کے آخر میں جود قف لولاد میں اولاد اناث کے دخول کور آج کہما ہے تو کیا سیسے تو کیا ہے۔ اس پر تو بہت کا مسئلہ بھی تیں کر ہے اولاد اناث کو بھی داخل کر سکتے ہیں کہ ضمیں۔ سوم کم کنب کے متعلق گراتی جوذری کوش (لفت کر اتی کو اندان عشیرہ عائد ان عشیرہ عائد ۔ اندان عشیرہ عائد ۔ اندان عشیرہ عائد ۔ اندان عشیرہ عائد ان عشیرہ عائد ۔

المستفتی نمبر ۱۳۰۰ مولانا تحدار ابیم صاحب راند بر ضلع مورت ۲۷ جمادی الاول، ۱۳۵۵ه ۱۵ اگست ۱ <u>۳</u>۹۳۶

 <sup>(</sup>١) لابولى الاامين قادر بنفسه (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ١٤/ ٣٨٥ ط سعيد، رقوله نرح وجوبا) مقتضاه اللم القاضى بتركه، والاثم بتولية الخائن، ولاشك فيه (ردائمحتار، كتاب الوقف مطلب ياثم بتولية الخائن، ص ٣٨٥) ط سعيد)

(جواب ۲۶۴) کٹم کے مفہوم میں لڑکیوں کی اولاد شامل ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ اگر لڑکوں کی اولاد بھی صالح للتولید اشخاص موجود ہوں توان کو مقدم رکھنا مناسب ہے لیکن لازم و فرض نہیں۔اور اگر لڑکوں کی اولاد میں صالح للتولید موجود نہ ہوں اور لڑکیوں کی اولاد میں موجود ہوں توان کوٹر شی بنانالازم ہوگا۔ فقط(۱) میں صالح للتولید موجود نہ ہوں اور لڑکیوں کی اولاد میں موجود ہوں توان کوٹر شی بنانالازم ہوگا۔ فقط(۱)

متولی نہ ہونے کی صورت میں نمازیوں کوامام و موذن مقرر کرنے کا حق ہے (سوال) کسی بستی میں امام کی تنخواہ اور مسجد کا نفقہ و غیرہ محلّہ والوں سے لیاجا تا ہے اور متولی بھی گذر گیااورامام رکھنا ضروری ہے ،اس حال میں تمام مصلیوں کی اجازت چاہئے یا نہیں یا آدھارا صنی اور باقی ناراض بھا کثر ناراض اور چند آدمی راضی ہو کر جبراامام رکھ دینا جس سے فساد و جنگ و جدال برپا ہو۔ اب شرعاً امام مقرر کرنے میں مقتدیوں کی طرف سے کیامشورہ لینا جائے۔

المستفتی نمبر ۱۱۵۷ محمد اساعیل صاحب اے بی ایم اسکول (برما) ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۵۸ م ۳۰ اگست ۱۹۳۶ء

(جواب ١٦٥) جس متجد کا کوئی متولی نہ ہونہ کوئی فتنظمہ تمینٹی ہواس کے نمازیوں کوامام ومؤذن مقرر کرنے کا حق ہے۔اگران میں باہم اختلاف ہوجائے تواہل تقوی وصلاح کی رائے مقدم ہو گی۔اگر اہل تقوی وصلاح بھی باہم متفق نہ ہوں توان کی اکثریت کی رائے راجے ہو گی۔فقط(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی۔

## کیامتولی این زندگی میں تولیت منتقل نہیں کر سکتا ۹

(سوال) ایک مسجد ہے جس کی تولیت منجانب واقف ہمارے خاندان میں نساآبعد نسل چلی آتی ہے۔ چنانچہ والد مرحوم نے بھی اپنی حیات میں میرے نام تولیت منتقل کردی تھی۔ ان کی جانب سے ایک شخص مسمی حسین علی جو کہ ہمارے خانگی جا کداد کا بھی منتظم تھا وہی مسجد مذکور کی جاکداد موقوفہ کا بھی انتظام کرتا تھا۔ عرصہ چھ سال تک یعنی والد صاحب مرحوم کی وفات کے بعد تک بھی انتظام تائم رہا۔ اس کے بعد منتظم مذکور کی بدانتظائی اور خیانت سے ہمیں نقصان پہنچا۔ بنا بریں میں نے اپنی جانب سے اپنے خالہ زاد بھائی حکیم علی حسین خال کو متولی مقرر کردیا جس کو اس وقت عرصہ سات یا آئے سال کا ہوا۔ حکیم صاحب اس شخص کے ذریعہ جس کو ہم کے نے اپنے سے اپنے یہاں سے علیحدہ کر دیا تھا کام انجام و سے رہے۔ اب جب کہ انہوں نے بھی آئے تو ماہ ہے شخص مذکور

 <sup>(</sup>١) لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجود في ولدالوقف واهل بيته من يصلح لذالك.... لوشرط الواقف كون المتولى من اولاده و اولادهم ليس للقاضي ان يولى.غيرهم بلاخيانة (ردالمختار كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٤/ ٢٤ ٢٤ ٢٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الاولى بالامامة اعلمهم باحكام الصلاة هكذا في المضمرات ... فان اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما اوالخيار الى القوم إالهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الامامة، الفصل الثاني ص ٨٣/١ ط ماجدية) وان اختار بعض القوم لهذا وللبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الاكثر .... رجل ام قوماوهم له كارهون .... ان كان هوا حق لايكره لان الجاهل والفاسق يكره العالم الصالح (الفتاوي الخائية كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به ٢/١ ه ط ماجدية)

المستفتی نم ۷۰ ۱۲ حافظ ئیدممرنز برالدین ساحب( َهاری باوَل ۱۶ بل) ۹ اذِی ایجه **درن ب**اود م بر سوه در

(جواب ١٩٦٦) متولی کو اگر واقف کی طرف سے یہ اختیار دیا کیا ہو کہ وہ جے جاہے متولی بناد ہے آوائی کو تو یہ متفال مرین کا حق اس کے اختیار نہ دیا کیا ہو تو وہ اپنی سیمت کے زونہ میں انتقال تو یہ نہیں کر سکتا۔ ۱۹۴۰ کی سیمت کے زونہ میں انتقال تو یہ نہیں کر سکتا۔ ۱۹۴۰ کی وستیر واری کے بعد تا تنبی کی سکتا۔ ۱۹۴۰ کی وستیر واری کے بعد تا تنبی کی فرویا فردی کے بعد تا تنبی کی فردیا فردیا کو متولی بناسکتا ہے۔ جس صورت میں کہ متجد کی جائد اواور آمدو خرج کا انتظام ور سی اور خوبی سے جاری رہ کے۔ ایسا انتظام کر دیتا قاضی کو الذم سے دوری

<sup>(</sup>١)(ارا دالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته) وصحته (الذكاك التقويض له عاما صح) (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب للناظرات يوكل عيره ١٤٠٥ ط - سعيد)

 <sup>(</sup>٢) في القنية : للمتؤلى ال يقوص فيما فوص اليه ال عمم القاضي التقويض اليه والا فلا (ردالمحتار ، كتاب الوقف مطلب للناظران يوكل غيره ٤١٥/٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا ية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى (تنوير الا بصار ، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف ٤٢٣٤،٤ ٢١ /٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) رئيس للقاصي ان يقررو ظيفة في الوقف الخ) يعني وظيفة حادثة ثم يشتر طها الواقف . رودالمحتار اكتاب الوقف.
 مطب ليس للقاضي ان يفرر و طيفة - ٤٠٥٠٤ ط سعيد)

تولیت اور و قف میں ر دوبدل اور تر میم کی شرط انگانا

(مهو ال) نقل عبارت وقف نامه متعلق توليت شرائط متعلق توليت جائيداد مو قوفه حسب ذيل قرار ديق جوابالور مجھ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ شرائط متعاقبہ و قف میں مناسب و قت پر ترمیم ورد دبدل کر سکوں۔اً کرمیں کو ٹی تر میم بار دوبدل کروں تووہ بذریعہ و ستاویز رجسٹری شدہ عمل میں رہے گی۔شرائط متعلق تولیت میہ ہیں۔ مبر ۔۔ والدعبدالجميل خال وميرے شوہرے وادا محمد عبدالجليل خال حقيقي بھائي ہے۔ ميں توليت کے متعاق بے تجویز کرتی ہوں کہ تاحیات میں جود متولی جائیداد موقوف کی رہوں گی اور حسب شرائط وقف نامہ بنداا ہتمام وانتضام جا کداد مو قوفہ و مصارف و آیدنی جا کداد مو قوف کرتی رہوں گی۔مبرے بعد میرے شوہر خلیل احمد خال متولی جا کداد مو قوفہ کے ہول گے اور وہ تاحیات خود اہتمام وانتظام جائیداد مو قوفیہ و مصارف حسب شر انکاد قف نامہ کرتے رہیں گے۔ہم دونول کے بعد میرے اوااد ذکور میں سے اگر کوئی جو تووہ متولی ہو گی اور اگر کوئی اوااد از جنس ذکور نہ ہوانا ہے ہو تووہ متولی ہو گی اور اگر ایک ہے زیادہ ہول توجو سب سے بڑایابڑی ہو متولی ہو گایا ہو ک جیسی صورت ہواسی طرح سلسلہ تولیت نسلاً بعد نسل جاری رہے گا، نیکن سلسلہ اناٹ میں تولیت ور صورت انقطاع سلسلہ ذکور جائے گی۔ بحالت موجود گی سلسلہ اولاد ذکور میری کے سلسلہ اناث میں نسیس جائے گ ۔ میرے شوہر کو یہ بھی اختیار ہو گا کہ بحالت نہ موجو دہو نے میری اولاد ذکور واناث کے اینے بعد کے واسطے کسی مناسب تنخص کو میر ہے داداخو شوفت علی خال مرحوم کے سلسلہ اولاد ذکور میں سے متولی نامز د کریں۔ کاش اُلر میرے شوہرا بن حیات میں کئی کو متولی نامز دنہ کریں بھی سلسہ توانیت اولاد خو شوقت علی خال میں آئے گااورا ک صورت میں جو سب سے بڑی اولاد توذ کور میں سے ہو گاوہ متولی ہو گالور سلسلہ تولینت اس کے اولاد سے لیا جائے گا اور اس کی انقطاع نسل کی حالت میں بروفت انخلاعهده تولیت جوسب سے بیژالور لاکق اواا د اناث خوشوفت علی خان ہے ہو گاوہ متولی ہو گا۔ غرض کہ اس طرح نسا ِ بعد نسل تقرری و نامز د گی متولی و قف در بسورت عدم نامز دگی بر طریق متنذ کوره بان سلسله اولاو ز کورواناث دادا مقر ره سے ہو تارہے گا۔اگر کوئی متولی اینے بعد کے واسطے نامز و متولی نہ کرے بانامز د کر دہ متولی وقت خالی ہونے عہدہ تولیت کے بقید حیات نہ ہویا اس میں منتولی ہونے کے میں اہلیت باقی نہ رہے اور سلسلہ اوالاد ذکور واناث میر ہے دادا میں سے کوئی باقی نہ رہے اس وقت وہ تخص متولی ہو گا جس کو اہل خاندان شر وانی سا کنان کناوہ و بر مر ہ پر گنه بلر م صلح اینه منتخب کریں گے اور آئندہ متولی کا امتخاب اسی طریقه بر ہو تارہے گا۔ اگر کاش کسی دفت کوئی شخص میرے دادا کی اولاد ہا**تی نه ر**ہے اور منتخب كنند گان ابناحق انتخاب عمل میں نه لائمیں تو حاكم وقت جو منتظم او قاف مسلمان ہو گاوہ كسى شخص كو جو خاندان شر وانی میں اس عہدہ کے قابل حقی المذن ہے ہوائ کو متولی مقرر کرے گا۔

اب سوال میہ ہے کہ ہندہ اور عمر ایک ہی دادائی اوالاد ہیں۔ ہندہ نے اپنی جائیداد و قف کی اور سلسلہ تولیت اس جائیداد کا اس طرح ٹھر ایا گیا۔ (۱) جب تک میں زندہ ہول میں متولی۔ (۲) میر ہندہ عمر متولی۔ (۳) میر ہندہ عمر متولی۔ (۳) عمر کے بعد میر ی اولاد میں سے کوئی بھی ندر ہے تواس دفت وہ متولی ہوگا جس کو میر اپنی حیات میں تو ایس دفت وہ متولی ہوگا جس کو عمر اپنی حیات میں کسی کو نامز دند کرے تو بھر اس

المستفتى نمبر ١٩١٨ خليل احمد على كرّ هي . نظانه بحون ( صَلَّى مَظَفَر مَكَر ) ١٩ شعبان ٦ هـ سالط. م مرجود در

ه ۱۹۳۶ توریخ ۱۹۳۶

<sup>(</sup>۱)(قول للواقف عزل الناطر مطلقا) اى سواء كان يجنحة أولاً، وسواء كان شرط له العزل أولاً (رد المحتار، كتاب الوفف، مطلب للواقف عرل الناظر . ٤ . ٤٧٧ ط. سعيد)

کے علاوہ ہیں۔اگرواقفہ شر ائطو قف (ماورائے تولیت) میں کوئی تر میم کرتی تودہ بدون رجسڑی شدہ دستادیز کے معتبر نہ ہوتی مگر تولیت کی تر تیب وشر ائط کی تر میم رجسڑی شدہ دستادیز کی محتاج نبیں ہے۔(۱) واللہ اعلیم محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ، دہلی

مسجد کی آمدنی اپنی موروثی ملک کہ کر کمانے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم (سوال)اں شخص کی امامت کے متعلق کیا تھم ہے کہ جو مسجد کی سر کاری اور غیر سر کاری او قاف کی ملک کوا پی آ موروثی ملک کہ کراس کی آمدنی مسجد کے کامول میں صرف کرنے کی جگہ خود گھا تاہے جو نمازایسے شخص کے چھچے پڑھی جائے کیاوہ جائز ہے اور باوجود جاننے کے جو شخص ایسے شخص کی اقتدا کرے اس کے متعلق خدااور رسول کا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۹۵۸عبدالرحیم صاحب میسوری ۲۴ شعبان ۱۵۳ ساھ م۰۳ آکزبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۱۶۹)جو شخص مسجد کی آمدنی خود خردبر دکرے اور مسجد پر خرچ نه کرے وہ خائن فاسق ہے۔نه وہ تولیت وقف کی صلاحیت رکھتا ہے(۶)اورنه امامت کے لائق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تح کی ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰہ کا ان اللّٰہ له ، دبلی

واقف اینے ٹریک واقف کی اولادے تولیت کازیادہ حق دارہے

(سوال) تین بھائیوں نے پی تقلیم جائیداد کے وقت اپی دیگری جائیدا تقلیم کرتے وقت ایک قطعہ ارائی اور مبلغ تیم ہ ہزار روپ برائے وقف بہ نیت تعمیر جائیداد متعلقہ سمجدو تعمیر سمجد مشتر کہ فنڈے علیحدہ رکھا تھا لیکن انہیں تین بھائیوں میں ہے جوہڑا تھا دہ اس وقف پر قابض بن بیٹھا اور خود ساختہ متولی ہو گیا۔ اب وہ ستولی خود ساختہ فوت ہو گیا۔ اب وہ ستولی خود ساختہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے ۲۱ دسمبر بہتاء کو مرنے سے تقریباد ساہ پیشتر ایک رجسٹری کی رو سے خود ساختہ فوت ہو گیا ہے اور اس نے ۲۱ دسمبر بہتاء کو مرنے سے تقریباد ساہی کو پینڈ کرتے کیونکہ رحمت اللی اپنے لڑکے رحمت اللی کو پینڈ کرتے کیونکہ رحمت اللی عبن کے مقدمہ میں سز ایافتہ ہاور اس کی دیانت وامانت مشتبہ ہے۔ کیا مہر اللی اپنے لڑکے کو کسی دستاوی ہوگی رو سے مقرر کر سکتا ہے اور وہ جائز متولی سمجھا جا سکتا ہے۔ جو تحریری رجسٹری بات تولیت نامہ لکھی گئے ہے اس پر سوائے مہر اللی خود ساختہ متولی کے اور کسی وقف کنندہ کے دستخط نہیں ہیں۔

المستفتی نمبرا۴۰۴شخ نصیب البی صاحب(انباله)۳ار مضان ۱<u>۳۵۳اه</u>م ۸ انومبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ۱۷۰)مو قوفه جائیداد کی تولیت کاحق پہلے توخود واقف کوہو تاہے۔اس کے بعداہے جس کوواقف

<sup>(</sup>۱)جاز (شوط الاستبدال به ارضا اخرى او شرط (بيعه ويشترى بثمنه ارضا اخرى اذا شاء فاذا فعل صارت الثانية كالا ولى في شرائطها ان لهم يذكوها ثم لا يستبدلها ) بثالثه (الدر المختار، كتاب الوقف ، مطلب في استبدال الوقف ، ٤/ ٣٨٤ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٢)الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير، وفي الا سعاف لا يولي لا امين قادر بنفسه او بنا نبه. (الهندية، كتاب الوقف،الباب الخامس ، ٨/٣ £ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) قال في ملقى الا بحر : وتكره امامة العبدو الا عربي والا عمى والفاسق (ملتقى الا بحر مع شرحه مجمع الا نهر ، كتاب الصلاة ، فصل في الجماعه سنة منو كدة ، ١٠٨/١ ط . بيروت) في شرح المنية على ان كراهة تقديمه راى الفاسق ، كراهة تحريم لما ذكرنا ، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه اصلا عند مالك ورواية عن احمد . (ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، قبيل مطلب البدعة خمسة اقسام ، ٢٠/٤ ص ط . سعيد )

مععین کرے۔(۱) صورت مسئولہ میں واقف تین شخص ہیں ان میں ہے ہوئی نے تولیت کا کام سنبھال ایا اور دوسرے بھائی نے تولیت کا کام سنبھال ایا اور دوسرے بھائیوں نے تعریف ضیں کیا تو خیر وہ بھی درست تھا۔ لیکن اس کے انتقال کے بعد دوسرے بھا ئیوں کو جو واقف ہیں تولیت کا حق ہیں ہے کہی موجودگی میں وہ دوسرے کو متولی بنانے کا حق ضیں رکھتا تھا۔ پھر جب کہ رحمت البلی کے افعال واخلاق بھی معتمد ضیں ہیں اور اس کی دیانت داری پراعتماد ضیں تو اس کو متولی بنانا درست ہی نہیں۔ لایولی الاامین قادر بنفسه او بنانبه .(۱) محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ ، د بلی

مسلمان کے لئے شر اب اور خنز بر کی تجارت مطلقاً ناجائز ہے۔ شر اب اور خنز بر کے تاجر کو مسجد کا متولی نہ بنایا جائے۔ شر اب اور خنز بر کے تاجر کاطیب مال مسجد پر نگایا جاسکتا ہے۔

(سوال)(۱) زیداپی دوکان میں عااوہ اور اشیاء کے شراب اور خزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے ، تو شراب اور خزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے ، تو شراب اور خزیر کا گوشت فروخت کرنا شرعا کیسا ہے۔(۲) زید کے لئے شرعا کیا حکم ہے باوجوداس کے کہ جج بھی اوا کیا ہوا ہے اور شرعی حکم بھی معلوم ہے اگروہ کوئی مجبوری و کھائے کہ شراب اور خزیر نہیں رکھوں گا تو : وپار میں نقصان ہوتا ہے۔(۳) ایسے شخص کو کسی معبد کا متولی یا کسی مدرسہ کا پریزیڈنٹ یا کسی المجمن کا صدر بنانا کیا حکم رکھتا ہے۔(۴) ایسے شخص سے امداد لے کر مسجد میں خرج کرنے کرنے کاشرعا کیا حکم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۰۴۲ احد صدایق صاحب (کراچی) ۱۲ مضان ۱۹۵۱ مرانو مبر ۱۳۹۱ء (کراچی) ارمضان ۱۵۳۱ه ۱۵۳۱ه م ۱۵ انو مبر ۱۳۳۱ء (جواب ۱۷۷۱) (۱) مسلمان کے لئے شر اب اور خنز بر کے گوشت کی تجارت حرام ہے۔ (۲) یہ عذر کافی نہیں ہے۔ (۳) اگر کوئی دوسر اشخص متقی اور پر ہیز گار مل جائے جوانتظام کی قابلیت بھی رکھتا ہو تواس کو مقدم رکھنا چاہئے (۳) مسجد میں اس کا طیب مال لے کر خرج گیا جائے تو مضا گفتہ نہیں مخلوط اور مشتبہ مال مسجد کو جاہا جائے۔ (۵)

(۲) ولا يولى الا امين قادر بنفسه اوبنائيه لان الولايه مقيدة بشرط النظر وليس من النظر توليه الخائن لا نه يخل بالمقصود
 (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى، ٤/ ٣٨٠ ط. سعيد

<sup>(</sup>١) (قوله ولاية نصب القيم الى الواقف) (ثم لوصيه ثم للقاضي ) قال في البحر : قدمنا ان الولاية ثابتة للواقف مدة حياته وان لم يشترطها .(رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ٢١/٤ كل ط. سعيد)

<sup>( َ</sup> اُوفِي الشّامَية : ويجوز بيع ساتر الحيوانات سوى الخنزير وهوا لمختار ،ردالمحتار كتاب البيوع ٥٠ ٦٩ سعيد والحاصل ان جواز البيع يدور مع حل الانتفاع.(الدر المختار ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، مطلب بيع دودة القرمز ٥/ ٦٩ ط. سيعد)

<sup>(</sup>٣) لا يولى الا امين قادر بنفسه او بنا نبه لان الولاية مقيدة بشرط النظر والمس من النظر توليه الخائن. لا نه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز . (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى ، ٤/ ٣٨٥ ط . سعيد) أبي الافضل القبول اومات يكون لمن يليه على الترتيب (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في شرط التولية للا رشد فالا رشد، ص ٤ / ٢٥٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>۵) رقوله بما له الحلال ) قال تاج الشريعة : اما لو انفق في ذالك مالا خبيثًا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره .
 (ردالمحتار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا بأس دليل على ان المستحب غيره ، ١ / ١٥٨ ط . سعيد)

و قف کرنے والے فرخ کے انقال کے بعد ان کی اولاد تولیت کی زیادہ حق دار ہے

المستفتی نمبر ۲۰۱۳ موفی دوست محد (سار نبور) ۱۸ رمضان ۱<u>۹۳ ایدم ۲۰۱۳ نومبر ۱۹۳۶</u> (جواب ۱۷۲) فی نبخف علی یا فرش بزرگ کی اولاد نیسر کی دو ختر کی توثیت کی دوسرے او کوال سے زیا<sup>د مستح</sup>ق سے اور حافظ محمد حسین صاحب کا لز کا محمد حسن اور او گوال سے زیادہ مستحق ہے۔ ۱۱۱ مخمد کا فی دیت المذکان اللہ ہے،

زید (واقف) کی بیان کی ہوئی شرط کے مطابق ان کابیٹا عبد اللہ تولیت کاحق دار ہے

(سوال)(۱) زیر نے اپنی جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر کے مجملہ ۱۲ حصول کے ۱۴ جھے آمد فی اُحراجات مدرسہ و مساجد خاص اور ۲ آمد فی نیم قرایت مندان کی امداد کے لئے متعین سیاور تقرر متولی کے لئے و نف نامہ میں بے شرط مقرر کردی کے مسلمانان شہرواقف اورواقف کے بھائی اور بھتچوں میں ہے اس شخیس کو متولی مقرر آمریں جو متدین اور صوم وصلاق کاپاند خوش اطوار اور ذاتی و علمی صادحیت و قابلیت بھی رکھتا ہو اور جس میں سرکاری مال سنداری اواکر نے کی استان عیت بھی ہو اور وقف نامہ میں بے بھی لکھ دیا کہ اگر متولی مدات متعینہ و سرکاری مال سنداری ودیگر مطالب تاوانہ کر ہے تو مسلمانان شہرکوائیسے متولی کو عمدہ تو نہ تھ سے برطرف کر و بینے کا بچراحیٰ حاصل ہوگا۔

(۲) عمر وزید کا بھتجا صوم و صلوقا کاپاند نہیں اور متدین بھی نہیں اور نہ اس میں کوئی ذاتی صالا میت و علمی قابلیت ہے اور وہ جائیداو موقوفہ کی افرانداز کرتا ہوا جائیداو موقوفہ کی اور وہ جائیداو موقوفہ کی انظر انداز کرتا ہوا جائیداو موقوفہ کی آمدنی کو اپنی ذات میں صرف کرتا رہا اور عدالت سے عہدہ تولیت کے حاصل کرنے کی کوشس میں نادار اور مفلس جو گیا اور پھر بھی تاکام رہا۔ اور واقف کا ایک دوسر ابھیجار مضائی شہر کے انتخاب اور عدالت کے فیصلہ سے متولی مقرر ہوگیا اور تقریبا اسال تک متولی روکروفات کر گیا۔

( m ) جائز متولی مرحوم کی و فات کے بعد عمر و مذکور زید کا تھتجاجوازر و نے فیصلہ عدالت ، نفاصب و نااہل و غیر

 <sup>(1)</sup>في النبر المختار: (مادام احد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الا جانب، لا نه اشتق ركتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غبر اهل الوقف £ ٢٤٠٤ م. سعيد)

متیدین ثابت: و چکاہے۔ پھر عمد دنویت کامد کل ہے اور بعد ممات سابق متولی مرحوم اس نے دوسال تک نہ مہال "مذاری سرکاری آٹھ اقساط جائیداد موقوف کی اوا کی اور نہ اخراجات مساجد ومدر سد کی طرف اوج ہی اور اس پر بھی مسلمانان شہر سے تھنم کھا کہتا ہے کہ میرے افلاس اور عزت پر رحم و کرم کر کے آپ لوگ جھے متولی منتخب کریں تاکہ میں اپنی مالی حالت در ست کر سکول۔

(۳) عبدالله پسر منولی مرحوم نے دوسال تک سرکاری مطالبات دمال گذاری اداکر کے جائیداد موقوف و سدمه نیازم سے جایا اور دومت ین وخوش اخلاق اور صوم وصلوق کاباند بھی ہے اور کافی ذاتی صلاحیت و سنمی تابلیت بھی رکھنا ہے اور مدات مدرسه و مساجد تاامکان دوسال تک قائم رکھا توانی حالت میں عمر و بمقابله عبدائلہ کی حسر بھی عہد و توانی حالت میں عمر و بمقابله عبدائلہ کی حسر بھی عہد و توانی حالت میں عمر و بمقابله عبدائلہ کی حسر بھی عہد و توانی حالت کی حسر کا میں جمد و توانی حالت کی جائے تھے ہے اور مدات کی حقد ارجو سکتا ہے ؟اور عمر و کے حق میں جمقابله عبدالله رائے د جندگان کی باہد کی جند کی حسر ہے ؟

المستفتی نمبر ۹۱ - ۲۰ عافظ سید عبدالرؤف صاحب (مثلع کیا) ۳ شوال ۱۹۵۱ء هم ۹ و سمبر کے ۱۹۳۰ء (جواب ۱۷۳۳)ان حالیت کے صحیح ہوئے کی صورت میں عبداللہ کو متولی مقرر کرنا ارزم ہے اور عمر وج کز تو یت کاہل شیس ہے۔ اس و متولی مقرر کرنا گناہ ہے۔ ۱۱۰

#### الصلح اور ع تولیت اور سجاد گی کے لئے متعین کرنا جا ہے

المستفتی نمبر ۲۲۰ سیدزین۔ سید ملی (سورت) ۹ او یقعده ۱ دیں اسلام کی اور میں ۱۳۹۹ء ۱۳۳ نوری ۱۳۳۹ء اور اور کی اسلام اور کی کی سیکی اور اور کی شرط بھی ہے تو اسلی اور اور کی شخص ہی تو بیت اور سجاد گل کے لئے متعین کرنا چاہئے۔ (۴) گزشته اعمال ہے آگر تو بہ صاوقہ کرلی جائے تو وہ قابل موافقہ و نہیں رہنے گرش طیہ ہے کہ تو بہ سیکی اور بھی ہو۔ (۴) کی دور کا کی سیکی اور بھی ہو۔ (۴)

(٩) ولايجعل القيم فيه من الاجانب ماوحدثي الواقف واهل بينه من يصلح لذالك ... ثم لايخفي ان تقديم من دكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان حانا يولي اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل، لانه اذا كان الواقف نفسه يعرل بالحانة فغيره اولى (ردالمحار، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٢٤/٤ ٢٥٠٤٢٤ ط سعيد)

ر ٢ ) لايولي الاامين قادربنفسه اوبناتيه والهنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس ٢٠ / ٢٠ ٤ ط ماجديه) وفي الشاميه لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم ليس للقاضي ان يولي غيرهم، ولوفعل لا يصيرمتوليا وكتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٢٠٥٤ كلط سعيد)

.٣) لايجعل ألقيم فيه من الاحالب ماوحد في ولدالواقف من يصلح لذالك، فان لم يجد فيهم من يصلح لذالك فحعنه الى الجسي ثم صارفيهم من يصلح لدالك فحعنه الى الجسي ثم صارفيهم من يصلح لد صرف اليه - واقتى ايصابان من كان من اهل الوقف لايشترط كوله مستحقا بالنعل بل يكفى كونه مستحقاً بعد زوال المانع وهوظاهر ردالمحتار، كتاب الوقف، لايجعل الناظر من غيراهل الواقف ٢٤٠٤ طلامعه...

### منجد کی رقم دبانے والاخائن اور فاسق ہے

(سوال) مسمی یوسف ولد بھولو قوم رائیں سکنہ تنگا نہری مخصیل وضلع لد صیانہ کے پاس پچھ رو بیہ مجد کا بطور المانت عرصہ آٹھ یانو سال ہے ہے۔ اس سے گئی و فعہ دریافت کیا گیا کہ رو پیہ دے دو تاکہ مجد کا بقایا حسہ تنہہ آپ جا سکے گروہ بمیشہ لیت و العل کر کے نالتارہا۔ پر وز عیدالفطر مجمع عام میں اس سے روپ طلب سے گئے تو وہ گا ایبال دینے لگا۔ وہری و فعہ پھر چندروز کے بعد میں نے اس سے اس طرح مجمع عام میں وریافت کیا۔ اس نے پھر بھی گا ایاں ویں اور رو پیر دینے ہے انکاری ہے۔ بموجب شرع شریف شخص ندکور کے حق میں کیا تھم ہے؟ گا ایاں ویں اور رو پیر دینے سے انکاری ہے۔ بموجب شرع شریف شخص ندکور کے حق میں کیا تھم ہے؟ (نوٹ ) مندر جہ ذیل اشخاص موقع کے گواہ ہیں۔ عبداللہ ولد قادر بخش، محمد علی ولد علی شش ، رسمت ولد سہنا، وسف ولد کاو ، خیر اللہ ین ولد آبر میں ، دین محمد ولد نہو۔

المستفتی نمبر ۲۲۸۳ محرینش صاحب (لد هیانه) ۴ رئی اثانی کے ۳ اور رقم جون ۱۳۹۹ء (لد هیانه) ۴ رئی اثانی کے ۳ اور رقم (جواب ۱۷۵) جس شخص کے پاس مسجد کی رقم ہولور مسجد کی ضرورت کے وقت وہ رقم واپس نہ دے اور رقم بانگفیر گالیاں دے وہ خائن اور فاسق ہے۔ مسلمان اس ہے بذر اید عدالت رقم واپس لے سکتے ہیں۔ الاور اس کی باشائستہ حرکت پر اس کو پر اور کی ہیں نہ مار کمیں۔ جب تک تو بہ نہ کرے اس کو پر اور کی ہیں نہ مار کمیں۔ جب تک تو بہ نہ کرے اس کو پر اور کی ہیں نہ مار کمیں۔ جب تک تو بہ نہ کرے اس کو پر اور کی ہیں نہ مار کمیں۔ جب تک تو بہ نہ کرے اس کو پر اور کی ہیں نہ مار کمیں۔ جب تک تو بہ نہ کرے اس کو پر اور کی ہیں انتہ ایک کو براور کی ایک انتہ کہ اور بی ۔ جب کا ب

زید(متولی)مسجد کے ذمہ پر مسجد کی آمدنی کا حساب کتاب رکھنا ضروری ہے (سوال)زید کے پاس آمدنی مسجد کی جمع ہے جس کا زید ہا قاعدہ حساب نہیں لکھنانہ مر دمان محلّد کو حساب "مجی تا ہے اور ہلاا جازت جملہ مر دمان اس آمدنی کو دو تبین آدمی اپنی میل جول کے کہنے سے خرج کی کردیتا ہے۔ یہ فعل زید کا کبیا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۹۵عبدالحکیم-نارنول-۲ریج الثانی که ۱۳۵۰ جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۷۶)منجد کی آمدنی حسب ضرورت منجد میں خرج کرتالازم ہے-۴۰)وراس کابا قائد و حساب رکھنا اور نمازیوں کو مطمئن کردیتا بھی زید کے ذمہ لازم ہے-۴۰) معمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدا۔

و ٩ ) ولو ترك العمارة وفي بده من غلته مايسكنه ان يعمره فالقاصي يجبره على العمارة. فان فعل والا اخرجه من يده كذاهي المحيط. والفتاوي الهنديد، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٩/٢ ، ٤ ط ماجدية)

(٤) وعلى الثلاثة الذين حلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهم انفسهم (سورة التوبه الجرا الحادي عشر، رقم الآيه نمبر ١٩٥) قوله (حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت) قال المفسرون معنا إن النبي عليه السلام صار معرصا عنهم ومنع المومنين من مكالمتهم وامرازواجهم باعتزالهم وبقواعلي هذه الحاله خمسين يوما وقيل اكثر والتفسير الكبير، سورة المتوبة الجزأ الحادي عشر، رقم الآيه نمس ١٩٥ الاعلام الاسلامي)

(٣) ويجب صرف جميع مايحصل من نماء وعواند شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية والدرالسختار. كتاب
الوقف، مطلب فيما يإخذه المتولى من العواند العرفية. ٤ - ٥٥ طاسعيد)

(٤) لايلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي الفاضي منه بالاجمال لومعروفا بالامانة، لومنهما يجبره على التعين شيئا
 فشبا ولواتهمه بحلفه، قنية والدرالمحتار، وكتاب الوقف، مطلب في محاسبة، المتولى ، ٤٨ ٤٥ شعيد،

(۱) کیااولاد میں ابلیت نہ جو نے کی وجہ ہے انہیں متولی سے ہٹایا جا سکتا ہے ؟

(٢)واقف اور اس كي اوالاد واقف كے بھائيول اور الن كى اولاد يے توليت ميں مقدم بو ً

(سوال)(ا)واقف کے گھر والول میں سے مسجد کی تولیت و خدمت کے قابل کوئی ایک شخص بھی موجودر ہن صحورت میں کئی اجنی غیر شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر واقف کے اہل خاندان میں ہے کوئی اُئی و تابل شخص موجود نہ ہوئے کے سبب سے کئی غیر شخص کو حاکم نے گھر والول نے متولی مقرر کیا تھا۔ اس سے حد واقف کے خاندان سے وئی ایک شخص خدمت تولیت کے قابل عاقل وبالنج امانت وارپایا کیا تواس جنوں نیم شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲)وا قن كي يين يا يوت به سبت عما أيول اور بهنجول كه توليت كازياده استمقال كون ركهتي بين "

المستفتی نب ۱۹۵مولی فارم سول صاحب (بلباری) ۲۵رجب سر ۱۳۵۰مولی فارم سول صاحب (بلباری) ۲۵رجب سر ۱۳۵۰مولی ما ۱۳۳۰م (جو اب ۱۷۷ )جب تک دافقت کے فاندان مین تولیت کے لائق کوئی شخص ال سکے تو وہی متولی مناوی مناوی اور اختی و اگر او تی اجبی متولی جواور واقف کے فاندان میں سے کوئی مستحق تولیت مل جائے تواس کو متولی مناوی اجنی و معیجد و کر و بناجات۔

ولايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولدالواقف واهل بيته من يصلح لذالك فان لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله الى اجنبي ثم صارفيهم من يصلح له صرفه اليه الرسا(روائح، أنّا عَن وَلَالَ مَ)

والنَّف كاينا، يوتا، يزيوتا، بها مُول أور بها مُيوال أن اواناد بر مقدم ٢-

ومفاده تقديم او لاد الواقف(ع) (روالحتار) محمر كفايت الله كان الله الدويل ويل

(۱) فقراء کیلئے وقف کی بوئی آمدنی ہے واقف کے حاجتمند ،اولا دوا قارب کو دے سکتے ہیں

(۲)عورت متولی بن سکتی ہے

(٣)متولی کااو قاف کی آمدتی ہے معاوضہ لینا

(سوال)(۱)زید نے چھ اراضیات و مکانات کی آمدنی مسجد کے اخراجات اور فقراء کی لیداد کے نے وقف سراک ہے۔ ند کورا مااک کی آمدنی زید کے متاج اقار ہے اور اواد و کو دیناجائز ہے یا نہیں ؟

(٣) عورت كامتولى مونابور نيابة خدمت تؤيت إنجام ويناشه ما جائز بيانسين؟

( ٣ ) متولی کااو قاف کی آمد نی ہے معاوضہ حق السمی لیمناش عاجائز ہے یا ضیل ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱۶مونوی نام ریول صاحب (بلباری) ۲۵رجب مره مواه م ۲۱ ستبر ۱<u>۳۹</u>۱۶ (جواب ۱۷۸)(۱)بال فقراء کی امداد کی مدیره اقف کے حاجتمندا قارب داولاد کودیناجائز ہے۔(۲)

ر ٢ , ٢ ) رودالمحتار، كتاب الوقت، مطنب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢ ٤ ٪ ٤ كلط، سعيد) ٢٦ ) دا جعل ارضا صدقة مو فوقة على الفقراء والمساكب فاحت جابعص قرابته او احتاج الواقف، ان احتاج الواقف لا يعطى له من تلك الغلة شنى عندالكل فان احتاج بعض قريابته، اوولده الى ذالك الوقف ينظر الى الاقرب وهوولد الصلب اولا ثم ولدالولد فان لم يكن اوفضل اعظى ففراء القرابة (الهندية، كتاب الوقف، الماب الثالث، الفصل النامل فيما اذا وقف على الفقراء ٢ • ٣٩٥ طاسعيد)

(۲)عورت بھی متولی ہو سکتی ہے بشر طَیکہ وہ اپنے نائب سے وقف کا انتظام کرا سکے۔(۱) (۳)متولی او قاف کی آمدنی سے حق السعی لے سکتا ہے جب کہ واقف نے مقرر کیا ہویا تھم کی اجازت سے۔(۳) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، د بلی

شر اب خور اور محر مات شرعیه کامر تکب و قف کامتولی نهیں بن سکتاِ

(مسو ال) بعض حکومتول نے قوانین و قف نافذ کئے ہیں جن کے لئے افسر اعلیٰ جو کمشنر او قاف کے نام ہے موسوم ہو تا ہے اور حکومت کی طرف سے او قاف کے متعلق مکمل اختیار ات ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شریعا البیا شخص افسر اعلیٰ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ شر اب خور کی اور محر مات شر عیہ میں مبتلا ہو۔

المستفتى نمبر ١٦٧ النجائج محى الدين (كلكته) ٢ جمادى الدولى و ٣٠٠ الحول و ١٩٠٠ و المول و ١٩٠٠ و المول و المول

الجواب صحيح يه حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه و بلي يه

طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروفه کی تنخواه کا حکم

(مسوال)زیدایک مدرسه کاسر پرست ہے۔ عمرواس کامہتم ہےاور بحراس مدرسه میں تالیف و تصنیف کے کام پر ماہزم ہے۔اس مدرسه کا قانون مطبوعه نہیں اور جو غیر مطبوعه ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔ما،زمین کے پاس اس کی نقل نہیں ہے۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ بحرکی ایک دوسری جگہ سے طلی آئی جس کوبحر نے زید کے مشورہ سے منظور کر ایااور مدرسہ ند کورہ سے ایک سال کی رخصت زبانی لی۔ استعفیٰ نہیں دیااور زماند رخصت کے لئے بحر نہ مدرسہ کا کام سر پرست اور مہتم کی رضامندی اور اجازت سے اپنے ساتھ لیا کہ او قات فرصت میں یہ کام پورا کردیا جائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مختف ہوگا اور تاریخ روائی اا ذی ایجہ مقرر کی۔ مدرسہ نہ کورہ میں 9 ذی الحجہ سے ۱ ذی الحجہ تک عیدال صحیٰ کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روائی ایام تعطیل ہی میں مقرر کی تو سر پرست مدرسہ نے بحر سے زبانی کہا کہ عمر و مہتم مدرسہ کولیام تعطیل کی شخواود سے میں تردد ہے۔

(١) في الاسعاف لايولي الاامين قادر بنفسه او بنانيه ويستوى فيه الذكر والانثى وكذاالاعمى والبصير (الهندية، كتاب
الوقف، اوائل الباب الخامس، ١١٨٠٤ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٧) في الدرالمختار: أن للمتولى أجر مثل عمله (وفيه) ليس للمتولى أخذ زيادة على مأقرر له الواقف أصلا، (فوله قلت لكن الخ) ... سليس للمتولى أحذ زيادة على مأقره له الواقف أصابح، وماسيجي في الوصايا ... فيمن نصبه القاضي ولم يشترط له الواقف شيئاً ... لوعين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما ياخذه المتولى من العوائد العرفيه ١٠٤٥٥٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (٤) زردالمختار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ١/١ ٣٨ ط سعيد،

کیو نکداب تک ایسی نظیر نمیں پیش آئی کہ سمی ماازم مدرسہ نے ایام تغطیل میں رخصت بی ہواوراس کو ایام تغطیل کی شخواہ دی گئی ہو۔اس بنے اس صورت کے متعلق مدرسہ میں کوئی قانون بھی نمیں ہے۔ بحرے کہا کہ اگر تحمر و کو ترد دیسے تواس ترد د کی حاجت نمیں۔ میں ایام تغطیل کی شخواہ نہیں لول گابلے۔ ۸ ذی النجہ تک کی شخواہ لے لول گا۔

اس کے بعد انفاق سے بحر کی روانگی اپنی کسی ضرورت سے ۱۲ کو ملتوی ہو گئی اور ۱۷ کو قرار پائی اور اس ابتواء کی اطلاع زید وعمر و دونول کو کر دی گئی۔ اس کے بعد بحر نے لیام تغطیل میں بھی (حسب عادت) اور ایام تغطیل کے بعد بھی مدر سد کا کام کیا اور ۵اذی الحجہ کو عمر و مہتم کے نام اس مضمون کا خط کہھا۔ عمر و مہتم مدر سہ و اس خط کے انفاظ اور مضمون کی تعجب کا قرار ہے۔

"مهربان موبوی ......صاحب السلام تلیکم ورحمته الله

تم کوایام تغطیل کی تنخواہ و بینے میں اس لئے تر دو تھا کہ میں تغطیل کے اندر جانے کاار اوہ کر چکا تھا مگر اب میں الغطیل کے اندر جانے کاار اوہ کر چکا تھا مگر اب میں الذی الحجہ کو نہیں گیا باتھہ تغطیل کے بعد بھی ہاؤی الحجہ تک کام کر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کو ایام تغطیل کی تنخواہ و بینے میں تردونہ ہولور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ہاؤی الحجہ تک تنخواہ کا مستحق ہوں تودی جائے درنہ حق سے زیادہ ایک بیسہ لینا نہیں جا بتا۔ "

اس پر عمرونے ۱۵ زی البحہ تک کی شخواہ بحرکو شخوی کے۔ جس کو بحرنے یہ سمجھ کرلے لیا کہ عمرون تانون کے موافق (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے جھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر ۱۹ زی اجہ وجب بجر عمرو سے در جستی ما قات کرنے اس کے مکان پر گیا تو زبانی یہ بھی کہ دیا کہ لیام تعظیاں کی شخواہ کے متعلق حضر سے سر پر ست سے بوجہ عا الب (کیو مکہ وہ نمار ہو چکے تھے) استعموا ب نمیں ہو سکا بعد میں استصواب کر لیا جائے۔ اگر ان کو اس قم کے معاطمے میں تروہ ہو تو میں بیر قم واپس کردول گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگالی جائے۔ اگر ان کو اس قم لے جار بابول ، لہذا اس وقت سے کہ سر پر ست سے استعموا ب کیا جائے اس کو قرض جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار بابول ، لہذا اس وقت سے کہ سر پر ست سے استعموا ب کیا جائے اس کو قرض سختی جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار بابول ، لہذا اس وقت سے کہ سر پر ست سے استعموا ب کیا جائے اس کو قرض انہوں نے بحر کے اس نعل کو ( یمال بیا ہم بھی تعالی کور ہے کہ زید نے اس معاملہ کی شخصی صرف عمرو سے کی اور اس کے بیان پر بحر کو مورد دالزام قرار دیا۔ بحر سے اس معاملہ کی شخصی شمیر کیا گئے۔ حال تکہ عمرو نے ہم کان پر آخری الور اس کے بیان پر بحر کو مورد دالزام قرار دیا۔ بحر سے اس معاملہ کی شخصی تعلی کی بیا ہے۔ اپنیاد سے اس کا الم کے دفت بحر کہ کہ آیا تھا۔ بھی میش نمیں کی بھی جو عمرو کے مکان پر آخری مال قال تا تا ہے۔ کہ دفت بحر کہ کہ آیا تھا۔ بھی ہواں اور ار تکاب خیات قرار دیا جس کی وجوہ حسب ذیل تحریر معلی کی کھوں کیا تھوں کیا تھا۔ بھی کہ کہ کہ کیا کہ کھیل کی دورہ حسب ذیل تحریر کیا کہ کھیل کی دورہ حسب ذیل تحریر کیا کہ کھیل کی دورہ حسب ذیل تحریر کیا کہ کہ کھیل

(۱) بحرنے پہلے یہ کما تھا کہ لیام تعطیل کی تنخواہ نہ لول گا۔ پھر اس کوان ایام کی تنخواہ لینا جائزنہ تھا۔ (۲) مدرسہ کی مان مت کا تعلق اس وقت ختم ہو گیا تھاجب بحرنے ۱اذی الحجہ کوروائلی طے کر دی تھی۔اس کے بعد جوروائلی ملتوی ہوئی اور ایام تعطیل میں یااس کے بعد جوروائلی ملتوی ہوئی اور ایام تعطیل میں یااس کے بعد جو کام کیا گیادہ پہلی ملازمت کے تعلق سے نہیں ہواباتھ دوسرے تعلق سے ہوا۔اگر پہلے تعلق سے کام کرنا نظا تواس کیلئے مستقل اجازت کی ضرورت تھی۔ بحر نے اس کے جواب میں ایام تعطیل کی تنخواہ فورا پخو شی واپس کر دی اور الزام خیانت اور اکل مال بالباطل کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے :

(الف) زید نے لیام تعطیل کی تنخواہ کے متعلق مجھ سے ترودیا پنی رائے کو بیان نہیں کی تقابلے عمر و مہتم کا ترود انقل کیا تھاکہ اس کوان ایام کی تنخواہ دینے میں ترود ہے تو صورت ثانیہ پیدا ہوئے پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی تحقیق ضرور کی مجھی اور اوالا جو یہ کہا تھا کہ ایام تعطیل کی تنخواہ نہ لول گااس کی وجہ بھی ساتھ ہی بتلادی تھی کہ اگر مہتم کو ترود کا منشاء لیام تعطیل کے بعد عمل کانہ ہو تا تھا۔ اگر مہتم کو ترود کا منشاء ایام تعطیل کے بعد عمل کانہ ہو تا تھا۔ پھر ان لیام کی تنخواہ اس وقت کی تئی جب خود لیام تعطیل میں اور پھر لیام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو صاف صاف لکھ دیا گیا تھا کہا گیا تھا۔ ان لیام کی تنخواہ اس متحق سمجھتے ہوائے ابد است کے تو اول وقعل میں کو بی تعاون میں ہوئی تعاون مدر سے سے ان لیام کی تنخواہ کا مستحق سمجھتے ہوائے ابد ا

(ب) مداد س کا عرف یہ ہے کہ زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائی مقرر کردینے پررخصت کے ایکام م ہیں ہوتے بائے دانا مدر سہ سے جلاجادے۔ اپنے گئی مقرم کودے دے۔ البتہ استعفیٰ اور عزل کا اثراں وقت سے کو مہتم کے حوالے کردے۔ اپنے دفتریادر سگاہ کی بخی اس کودے دے۔ البتہ استعفیٰ اور عزل کا اثراں وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعفیٰ دے یا عزل کا تقق ہو اور صورت واقعہ میں نہ استعفیٰ ہوا ہے نہ سزل بائے رخصت کی گئی ہے۔ اور میں نے 10 اوی المجھ سے پہلے وفتر کی بخی مہتم کے حوالے نہیں کی نہ اپناگز شتہ کام 10 المحجہ کو تاریخ رخواست رخصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی بائدا اور کی سے پہلے اس کے پروکیا۔ چنانچہ باقاعدہ تحریری ورخواست رخصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی بائدا اور کی حوالے نہیں دیا گئی مقرر کرد ہے سے میں مدر سے کے تعلق میان سے ہو ایک شخص رخصت نے کر فرف عام ہے۔ خواہ التواء مدر سہ کی ضرورت سے ہویاا نی کسی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت نے کر فرف عام ہے۔ خواہ التواء مدر سہ کی ضرورت سے ہویاا نی کسی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت نے کر فرف عام ہے۔ خواہ التواء مدر سہ کی التواء سے مطابق عمل ہو گا اور التعلق سابق ہی پر حاضر شار ہو تا ہے اور اتعلق سابق ہی پر حاضر شار ہو تا ہے اہذا جب این روائی کے التواء سے مطابق عمل کر دے تو وہ حاضر شار ہو تا ہے اور اتعلق سابق ہی پر عاضر شار ہو تا ہے اہذا جب اس عرف ہی کے مطابق عمل ہو گا اور اسی مدر سہ میں اس عرف عام کے خلاف قانون نہ ہو اس وقت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہو گا اور اسی یہ عمل کرنے والے کو خاش بیا آگل مال بالباطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہاں بیات بھی قابل غور ہے کہ ایام اسید شرعال مانیہ سے ملحق ہوتے ہیں بیالیام مستقبلہ سے ؟

جیم اور میں نے مہتم کو صورت اول کے بدلنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگراب تم کو تر دونہ ہو اور قانون مدر سے ایم تعطیل کی تنخواہ کا مجھے مستحق سمجھتے ہو تو دی جائے درنہ نہیں۔ اور اس کے بعد زبانی بھی اس سے کہہ چکا تھا، حالا نلہ یہ خرور کی نہیں تھا کیو نکہ خود سر پر ست نے (موقع بیان میں) اپنے کسی تر دو کا تواظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ صرف مزیدا حتیاط کے لئے کیا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت تر دو ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار و سے کی جائے ہی منگل جائے تو اب مجھے خائن یا کل مال بالباطل کیو تکر کہا جا سکتا ہے اجرت مجلہ قرار و سے لی جائے یا مجھے سے داپس منگالی جائے تو اب مجھے خائن یا کل مال بالباطل کیو تکر کہا جا سکتا ہے کیو نکہ اس تحقاق کو قانون مدر سہ سے تسلیم کر لینا کیو نکہ اس تحقاق کو قانون مدر سہ سے تسلیم کر لینا

ہے اور یہ کہ اہب مہتم کووہ تردد نہیں رہاجو پہلے تفا۔اس صورت میں بحر کو یہ سمجھ کر ان ایام کی تنخواہ لینا جائز تھا کہ رخصت کے احکام محض زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائگی مقرر کردینے سے شروع نہیں ہوت بابعہ عمل سے شروع ہوتے میں۔

اگراس مدرسہ میں یہ قانون نہ تھا تو عمر و کا فرض تھا کہ بحر کو قانون سے مطلع کر تاجب کہ وہ اپنی تح بر میں قانون مدر سہ کے موافق عمل کرنے کی تاکید کر چکا تھا۔ چنانچہ جب زید کی تحریر سے بحر کو علم ہوا کہ اس مدرسہ میں رخصت اور عزل واستعنیٰ میں فرق نہیں کیاجا تا تو فوراوہ رقم واپس کروگ گئی ۔ پس علائے کرام فیصلہ فرمائیں کہ صورت مسئولہ میں ایام تعطیل کی تلخواہ لینے میں بحر شر عافائن و آکل ، مال بالباطل تھایا نہیں ؟اور اگر تفاق آیا جن ہم مقابی عمر و مہتم مدرسہ بھی مجر م تھا جس نے اپنے عمل سے بحر کوید و انوکا دیا کہ وہ سوئ تمجھ کر تا قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے دہا اور اب اس کو بچھ ترود نہیں ہے۔

قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے دہا ہو اور اب اس کو بچھ ترود نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۲۵۲ تاحتر عمر احمد عثمانی عفی عنہ مدرسہ اشرف العلوم (وُھاکہ) تا شعبان وی تارہ میں متمبر

(جواب ، ۱۸) اس معاملہ میں کئی ہیں قابل خورہ آسنیہ ہیں۔ اول ہی کہ بحر جو مدر سر میں تصنیف و تالیف کا م پر مارہ مہوہ فائبا البیر فاص یالبیر وحد کی حقیت سے مارہ م ہوگا۔ ابیر مشترک کی حقیت نہ رکھتا ہوگا۔ وہم میں کہ البیر وحد وقت و مدت کے خاط سے مارہ م ہوتا ہے عمل کی نوعیت تو مشعین ہوتی ہے گر عمل کی مقدار معین نہوتی اور استحاقی ابیر سے کے لئے تسلیم نفس فی المدة المتعید ضرور سے بنہ محقیق عمل (۱) سوم ہی کہ تعطیلات معروف یا مشروط میں افیر تسلیم نفس اور افیر عمل کے بھی وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت فرائض دواجبات شرعید کی اوائیگی میں جس قدروقت صرف ہواس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت کے رخصت دو طرح کی ہے۔ ایک بلاوضع شخواہ دوسر کی ہوضع شخواہ اول الذکر یعنی رخصت بلاوضع شخواہ بطائد معروف یا مشروطہ (تعطیلات معروف یا مشروطہ (تعطیلات معروف یا مشروطہ )گا اوجد سے میاوشی ہیں ہے۔ یعنی جس طرح بطالہ معروف یا مشروطہ (تعطیلات معروف یا مشروطہ کی اور خست بلاوضع شخواہ اوبد کی گار میں پڑتا۔ اس طرح رخصت بلاوضع شخواہ کی اوبد سے بیاوضع شخواہ کی مقد اجاد کی میں ہے۔ یعنی رخصت بو صنع شخواہ کی میں ہے۔ اس طرح رخصت بو صنع شخواہ کی میں ہے۔ اس طرح رخصت بو صنع شخواہ کی اور خصت بو صنع شخواہ کی میں ہے۔ اس طرح رخصت بو صنع شخواہ کی میں ہے۔ اس طرح رخصت بو صنع شخواہ کی ہو کی میں ہو تھا ہو گا ہو تا ہے۔ ایمنی رخصت یو صنع شخواہ کے بعد پھر مارہ کو کام پر آجا ہو تا ہو تا ہے اور رخصت کے بعد پھر مارہ کو کام پر آجا ہو تا ہے۔ ایمنی رخصت کے بعد پھر مارہ کو گام پر آجا ہو تا ہے۔ ایمنی رخصت کے بعد پھر مارہ کو گام پر آجا ہو تا ہے۔ یعنی رخصت میں کی میں آؤ گے تو میں رکھ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ یعنی میں رکھ تو میں رکھ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ یعنی کی میں آؤ گے تو میں رکھ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ یعنی میں رہو تا ہو ت

<sup>(</sup>١) كما يجب الأجر باستيفاء المنافع بالتمكن من استيفاء المنافع اذا كانت الاجارة صحيحة (الهندية، كتاب الاجارة، الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجرة، ٤/ ١٣ ٤ ط ماجديه) والاجير الخاص من يستحق الاجر بتسليم نفسه وبمضى المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الاجر، (الهندية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجر، عمل عاجدية)

<sup>(</sup>٣) اذااستاجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة، ولا يشتغل بشنى آخر سوى المكتوبة وله ان يؤدى السنة ايضا (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الاجارة، الباب الثالث في الاوقاف التي يقع عليها عقد الاجارة، ٢ ٢ ٤ ١ ٢ ٧ ٤ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وهل ياخذايام البطالة كعيد و رمضان؟ لم اره وينبغى الحاقه ببطالة القاضى، واختلفوا فيها والاصح انه ياخذ وفي الشامية .
 فقال في المحيط انه ياخذ لانه يستريخ لليوم الثاني وفي المنية : القاضى يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الاصح (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضى والمدوس الوظيفة في يوم البطالة، ج : ٢٧ ٢ /٤ ، سعيد)

لول گا مگر اس رخصت کے زمانہ میں وہ مستاجر سابق کا اج<sub>یر</sub> نہیں ہے ورنہ وہ کسی دوسری جگہ اج<sub>یر</sub> وحد کی حیثیت ہے کام نہیں کر سکتا۔

صورت مسئولہ میں بحر کا اجیر وحد ہونا تو اس وجہ ہے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ استحقاق اجرت عمل میں تقریباً متعین ہے اور میں قرائن سے بیے بھی متعین کرلیتا ہوں کہ رخصت جولی گئی ہےوہ ر خصت یو ضع تنخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقدا جار ؤ سابق کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ پس بحر نے عمر و مہتم سے ر خصت لیتے وفت اگر ۱۲ ذی الحجہ ہے رخصت لی یعنی ۱۲ ذی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ اجار وُسابقہ ااذی الحجہ پر ختم کر دیا گیااور اگر مہتم مدرسہ ر خصت دینے میں مستقل ہے یعنی اس کا عمل سر پر ست کی رضامندی اور تنقیدی اجازت پر مبنی یا مو قوف نهیس توبیه معامله ختم هو گیا۔اب ۱۱ ذی الحجه تک بحر مدرّ سه کا بدستور ملازم ہے۔اگر مدر سہ میں کوئی قانون ایبا موجود ہو کہ رخصت بوضع تنخواہ اگر اثناء تغطیل ہے یا تغطیل کے بعد متصل شروع ہو توایام تغطیل کی تنخواہ نہ ملے گی یعنی ایسی صورت میں عقد اجارہ لیام عمل کے آخری دن پر ہی ختم ہو جانا قرار دیا جائے گا۔خواہ منظوری رخصت کے وقت اس کی تصریح کی جائے یانہ کی جائے یا مہتم نے ہو قت منظوری رخصت تصر ت<sup>ح</sup> کی ہو کہ آپ کی ملازمت ۸ ذی الحجہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونوں صور نول میں بحر کو صرف آٹھ تاریخ تک کی تنخواہ کاحق ہو تا۔لیکن سوال میں بیہ تصریحات ہیں۔ (الف)زید سرپرست مدر منسه کابیہ قول"اس لئے اس صورت کے متعلق مدرسه میں کوئی قانون بھی نہیں۔" (ب) بحر کے خط میں جو عمر و مہتم مدر سہ کے نام لکھا گیا ہیہ صراحت ''اگر تم کوایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں تر د د نہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ۵ اذی الحجہ تک تنخواہ کا مستحق ہوں تو دی جائے۔ "ان تصریحات سے اگران کی واقعیت مسلم ہو۔ یہ ثابت ہے کہ نہ ایبا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتم نے منظوری رخصت کے وقت ۸ ذی الحجه تک ملازمت کی تحدید اور ۹ سے ترک تعلق کی تصر سط کی تھی لہذا اا ذی الحجه تک کی تنخواہ کا بحربوجه عقد سابق اور ۹، ۱۰۱۰ اذی الحجه تک تعلق ملازمت قائم ہونے اور ان لیام کابطالہ معرو فیہ بلحہ مشروطہ میں داخلِ ہونے ک وجہ سے مستحق ہےاوراگر ۱۲زی الحجہ رخصت مستقبلہ میں داخل نہ ہو تو ۱۲زی الحجہ کی تنخواہ کا بھی مستحق ہے۔ کیکن اگر مهتم مدرسه رخصت دینے میں مستقل اور باا ختیار نه ہوبلعه اس کا فعل سریرست مدرسه کی رضامندیاوراجازت پر موقوف ہو تا ہو تو مہتم کی اور بحر کی زبانی گفتگو پر معاملہ ختم نہیں ہوابیحہ سر پر ست کی اجازت پر مو قوف رہااور جب بحر کی صدر ہے بیعنی سر پرست ہے گفتگو ہوئی اور اس میں بحر نے بیہ تشکیم کر لیا کہ ` میں ۸ ذی الججہ تک تنخواہ لے لوں گا تو آخری بات ہی ہوئی کہ ۸ ذی الحجہ پر عقد اجار ہُ سابق ختم ہو گیالور اب وہ ۸ ذی الحجه تک کی تنخواه کا مستحق رہا۔ اِس صورت میں سر پرست مدرسه کانزود کو عمر و کی طرف منسوب کرنایا عمر و کا بحر کو ۱۵ تک کی تنخواہ بھیج وینا موثر نہ ہو گا کیونکہ اس میں بنیادی چیز اختیار ہے۔وہ اگر سرپر ست کے ہاتھ میں متنقل طور پرہے یا مہتم اور سر پرست کی رائے کا اجتماع قطعی فیصلہ کے لئے ضروری ہے یاسر پرست کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے توجوبات صدر بعنی سرپرست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بات ہوگی۔اوروہ بی ہے کہ ۸ ذی الحجہ پر ملازمت سابقہ ختم ہو گئی اور 9 ذی الحجہ ہے بحر عقد سابق کے ماتحت ملازم نہ رہا۔ اس بات کی تنقیح کہ

حقیقتاً متاجر کون ہے آیا صرف مہتم یا صرف سر پرست یا دونول مدرسہ کے قانون سے یا متعاقدین کی ہاہمی قرار داد سے یا تعامل سے ہو سکتی ہے اور جوامر تنقیح ہے ثابت اور منتھ ہو گاو ہی تھکم کامدار ہو گا۔

اس کے بعد اس رقم کامعاملہ سامنے آتا ہے جو بحر نے مہتم سے ۱۵ ذی الحجہ تک کی تنخواہ کے نام سے لی ہے تواس بات ہے قطع نظر کر کے وہ ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ کا مستحق تضایا ااذی الحجہ تک یا ۱۲ ذی الحجہ تک کا ( کیونکہ اس کا فیصلہ تو حقیقی مستاجر کی تعیین ہو جانے لور رخصت کی ابتداء ۱۲ ڈی الحبہ سے تھی یا ۱۳ اذی الحبہ سے تھی،معلوم ہونے پر ہوگا) یہ قطعی ہے کہ ۱۴٬۱۳،۱۳ اذی الحجہ کی تنخواد کابحر عقداُ جار ؤ سایل کے ماتحت م نہیں ہے کیونکہ وہ عقد تولامحالہ زیادہ سے زیادہ ۱۲زی اُحجہ پر ہی ختم ہو گیا۔ ۱۲ سے آگے تواس کاوجو د کسی طرح بھی نہیں۔ بحریکے ۱۴ کوروانہ نہ ہوئے اور ایام مذکورہ میں کام کرنے بیجہ اپنی عدم روانگی کی زیداور عمر و کو اطلات دے دینے سے بھی اجار وُ سابقہ ختم شدہ بحال نہیں ہو جا تا اور اس کام کی اجرت اجار وُ سابقہ ختم شدہ کے ماتحت یانے کاوہ حفدار نہیں ہو تا کیونکہ اس کا ختم ہو جانا تور خصت کی منظوری ہے متحقق ہو گیااور از سرنو قائم ہو نا ۔ فریقین کی رضامندی پر مو قوف تھاجو مفقود ہے۔ بحر کی جو تحر ریحمرو کے نام ہےاور جوزبانی گفتگو عمر و سے ر<sup>یست</sup>ی ملا قائ کے وقت کی ہے اس ہے یہ تو ثابت نسیں ہو تا کہ عمر و قتم شد ہ اجارہ کواز سر نو قائم کر نے پر رامنی ہو گیا بلیمہ اس کے ہر خلاف اس امریر وال ہے کہ خود بحر بھی اس تصور ہے تھی و ماغ تفاکہ اجار ہُ سابقہ کواز سر نو قائم کیا جار ہاہے۔وہ تصریح کرر ہاہے کہ اگر سر پرست کی رائے میں میں اس مدت کی اجرت کا مستحق نہیں تمحسر اتو وائیس ~ الردول كاما الكير كام كى اجرت معجله قرار دے وى جائے كى اور تا تصفيد بيه قرض سمجھى جائے۔ بيہ تقرير تجديد اجار ؤ سابقہ کے تصور کے منافی ہے۔اس سے زیادہ سے زیادہ بحر کا بیہ خیال سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجارہ سابقہ کے امکان امتداد کا تصور رکھتا تھالیکن اجار ؤ سابقہ جب منظوری رخصت کے دفتت فنخ ہو چکا تواب اس کے امتداد کا تصور ب معنی اور غیر موٹز ہے-اب صرف یہ بات باقی رہی کہ بحر نے ۵اذی الحجہ تک تنخواہ جو وصول کر لیا <sup>س</sup> کا یہ فعل اکل مال ہالیا طل یا خیانت میں داخل ہے یا نہیں تواس کاجواب سے ہے کہ اگروا قعہ بیے کہ ہحر نے : (الف) عمر ومهتمم کو خط میں یہ نکھا ''مکراب میں ۴اذی انجہ کو نہیں گیابلکہ تعطیل کے بعد بھی ۱۵زی انجہ تک کام ئر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کو ایام تغطیل کی شخواہ دینے میں ترود نہ ہواور قانون مدر سہ کے مطابق اب میں ۵ اذی الحجہ تک شخواہ کا مستمل ہوں تودی جائے درنہ حل سے زیادہ ایک ہیں۔ لینا نہیں جا ہتا۔ " ( ب) اور ر خصتی ماہ قات کے وقت زبانی میہ کہا کہ ایام تغطیاں کی شخولو کے متعلق حضرت سریر ست سے یو جہ ماالت استصواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استصواب کر الیاجائے اگر ان کواس رقم کے معاملہ میں تر در ہو تو میں یہ رقم واپس کر دوں گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔لہذااس وقت تک کہ سر پرست ہے استصواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔ بحر کی تحریر اور زبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس قم کو تطعی اپناحق قرار وے کر طلب نہیں کیااور نداس حیثیت سے قبضہ کیابلے خط میں تو قانون مدرسہ کے موافق ہوئے اور عمر و کوویے میں تروونہ ہوئے کی شرط بلگائی لور زبانی تفتیکو میں سریرست کی رائے کو تھم قرار دیا۔ اور واقعہ بہ ہے کہ عمر و نے بیر رقم بحر کواس کی تحریر پر بھیجودی اور ر خصتی ملا قات کے وقت

بھی جب بحر نے سرپرست کی رائے استحقاق کے حق میں نہ ہونے پر رقم کی واپسی کا ارادہ ظاہر کیا اس سے رقم والیں نہ مانگی تو خلاصہ سے ہوا کہ بحر نے ہر قم خود کہیں سے نہیں اڑائی کہ قبض ناجائز ہو اس نے عمرو سے اس شرط پر طلب ضرور کی کہ اگر تم میراحق شمجھواور قانون مدرسہ کے خلاف نہ ہو تو دے دواس پر مہتم نے رقم بھیج دی تواگر اس میں بحر نے قبضہ کرلیا تو عمر و کی تسلیط سے کیا اور اگر ہیں قم بحرکا حق نہ تھی تونا حق دینے میں عمر و ملز م جب بحر تو اس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمر و کے نزدیک قانون مدرسہ کے موافق میں اس کا مستحق ہوں جب بحر تو اس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمر و کے نزدیک قانون مدرسہ کے موافق میں اس کا مستحق ہوں آگر اس قب تو عمر و نے تھی دی تو اس کا مستحق ہوں اگر اس قب تھی تو عمر و نے تھی دی تو اس کو حیانت یا اگل مال بالباطل نمیں کہا جا سکتے تھا۔ اگر وہ جا نتا تھا کہ میر اگوئی اس قسم کا تو نس سر پرست کی اجازت اور منظوری کے بغیر درست نہیں تور قم دینے میں اس کو حدا ختیار سے تجاوز کا قال ہو سکتا ہے اور اگر اس شباوز کو لا لبالی پن یابد نیتی کے ساتھ ملبس قرار دیا جا سکے تو اس پر خیانت کا صور توں میں دائر کیا تھا۔

(۱)اگر میں ان ایام کی تنخواہ کا مستحق ہوں تو یہ میر احق ہے۔

(۲)اگر مستحق نه بهول تودایس کر دول گا۔

(۳) یااس کو آئندہ کام کی اجرت معجلہ شار کر لیا جائے گااور سر دست میرے ذمہ بیر تم قرض سمجھی جائے۔اور قرض تسلیم کر کے اپنے ذمہ ہر وجوب تسلیم کر لینا خیانت یا اکل مال بالباطل کی نیت کے صریحاً منافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ محمد کفایت اللہ کا ن اللہ کا اللہ کا دوہ بل۔ ۲ شعبان ۲۵۳ یاء

کیا مجلس شوری ملازمین کی رخصت متعین کرنے میں خود مختارہے؟

(مسوال)(ا)دارالعلوم کی مجلس شور کی جواس کے لئے قوانین و ضوابط انتظام بنانے کی مجاز ہے اس نے حضرات مدر سین و ملاز مین دارالعلوم کے لئے آگی سال میں ۵ابوم وا یک ماہ علی التر تیب رعایتی رخصت اور ایک ماہ سالانہ بیماری کی رخصت بلاوضع متخواہ مقرر کی ہے۔ بیر خصتیں دوران سال میں بیجدم اور باقساط مل سکتی ہیں اور اختیام سال کے ساتھ حن رخصت بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مدر سین و ملازمین دارالعلوم کی خواہش پر اگر ان کو سفر حج کی رخصت بھی بلاد ضع تنخواہ دی جائے تو کیا مجلس شور کی اس رخصت کو منظور کرنے کی مجاز ہے یا نہیں ؟

(۲) ہر سال استحقاقی رخصنت (رعایتی و پیماری) مذکورہ جو حالیہ تعامل کے ماتحت عدم استفادہ کی صورت میں سال بسال سوخت ہوتی رہتی ہے۔ کیا مجلس شور کی اس کی مجاز ہے کہ اس حن کو سوخت نہ کرتے ہوئے قائم رکھے جس سے ملازم آگر چاہے تو دوران ملاز مت یا ختم ملاز مت پر جمع شدہ حق کواستعال کر سکتے۔

المستقتى نمبر واع إجناب مواانامولوى محمرطيب صاحب مهتمم وارالعلوم ويوبند ع عصفر السااه

م ١ المرج ٢ ١٩٥٠

(جواب ۱۸۱) ہاں مجلس شور کی مجاز ہے کہ سفر حج کے لئے بھی ایک معینہ مدت کی رخصت بلاو سنع شخواہ منظور کرد ہے۔ یا مدرس یا تا از مین نے اکرر خصت رعایتی وہ ماری سے استفادہ نہ کیا ہو تواس کو سفر حج کی رخصت کے متعلق کالعدم نہ کرے ہائے سفر حج کی متعینہ مدہت، اس رخصت میں شار کرے۔ مجلس شور کی اس کی بھی مجاز ہے کہ صرف رعایت رخصت کو عدم استفادہ کی صورت میں سال بہ سال کالعدم کرے اور ایک سال کی رخصت عدم استفادہ کی صورت میں سال بہ سال کالعدم کرے اور ایک سال کی رخصت عدم استفادہ کی صورت میں دو ہمرے یا تیسر ہے سال تک دے دے۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ ، د بلی۔ (۱)

مسجد کی ممبٹی یا نمازی امام یانائب امام مقرر کر سکتی ہے

(مدول)(۱)جس ملک میں سکطان بانائب سلطان موجود نہ ہول کیکن شرعی امور کی طرف ان کی بالکل توجہ نہ ہو توقام بانائب امام مقرر کرنے کاحق شرعاً کس کوحاصل ہے ؟

(۲) اگر مصلیان و کمینی مسجد ایک ایسے متدین شخص کو نیات کے لئے مقرر کریں جس پر جمهور مصلیان حسن اعتقاد رکھتے ہوں اور امام نیات کے لئے کسی اور غیر معتبر شخص کو پیش کرے تو کیامصلیان امام کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ (۳) شامی جلد اول مس ۲۱ ۵ (۲) میں ہے۔ هو صریح فی جو از استنابة المخطیب مطلقا او کالصریح۔ اور س ۲۱ ۵ ج ۱ ۱ ۱ میں ہے۔ مس ۲۲ ۵ ج ۱ ا ۱ میں ہے۔ و نصب العامة المخطیب غیر معتبر۔ بعض ظاہریں عالم فد کور ہالافقہ بی روایات سے استدال کرتے ہیں کہ نائب المام مقرد کرنے کا حق شرعاصرف امام کو ہے۔ المام مقرد کرنے کا حق شرعاصرف امام کو ہے۔

المستفتى عبدالوباب سكريترى متجدميني

(جواب ۱۸۲)(۱)اگر مسجد کی کوئی تمینی ہے تووہ امام یانائب امام مقرر کرنے کی مستحق ہے(۵)لیکن اَلے تمینل نہیں ہے تومسجد کے نمازیوں کی جماعت کاحق(۱)ہے۔

(۲) تائب امام دہی ہوگا جس کو منجد کی تمین یا نمازیوں کی کنٹرت رائے سے مقرر کیا گیاہے۔ صرف امام کو تنہائ کا اختیار نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ امام خود بھی امامت کا شخواہ دار ملازم ہو۔(۔)

(٩) اومالوشرط شرطا تبع كحضور الدرس اياما معلومه .... فلايستحق المعلوم الامن باشر خصوصا اذا قال قطع معلومه فيجب اتباعه وتمامه في البحر و دالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الغيبة التي يستحق بها العرل عن الوظيفة، ١٩٤٤ فيجب اتباعه وتمامه في البحر و دالمحتار، كتاب العجارة و الفيادين و منها بيان المدة (الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة ، اوائل الباب الاول ط ماجديه) فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين بحل الاحذ و دالمحتار كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ٢/٢ ط سعيد)
 (٢) (دالمختار : كتاب الصلاة، باب الجمعة مطلب في جواز استنابة الخطيب ٢/٠ ١٤ ط سعيد)

(٣) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢ / ١٤٢)

(٤) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢/ ١٤٣)

رُدُ) (الباني) للمسجد (اولى من القوم بنصب الامام والموذن) الدرالمختار، كتاب الوقف، قبيل مطلب في الوقف المنقطع، ٤٣٠/٤ طاسعيد)

(٣) (نصب العامة) الخطيب رغير معتبر مع وجود من ذكر) امامع عد مهم فيجوز للضرورة (الدرالمختار) (قوله فيجوز للضرورة) ومثله مالومنع السلطان اهل مصر فلهم ان يجمعواعلى رجل يصلى بهم الجمعة (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٣/ ١٤٣ طسعيد)

(٧) ان اختار بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجماع الاكثر (قاضيخان، كتاب الصلاة فصل فيمن يصح الاقتداء به.
 ١٦ ٩ ط ماجديد، وفي الخلاصه ان الامام يجوز استخلافه بلا اذن بخلاف القاضي وعلى هذا لاتكون وظيفه شاغرة.
 وتصح النيابة (كتاب الوقف، مطلب في الغنيمة يسحق بهاالعزل على الوظيفة ومالايستحق ٢٠١٤ ط سعيد)

(۳) خطیب سے تنخواہ دار خطیب مراد نہیں ہے کیو قلبہ تنخواہ دار خطیب تو ملازم مستاجر ہے۔اس کے اوپر احکام اعتجار کے نافذ ہوں گے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ د بلی۔

### واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والامسجد کا سکریٹری بینے کااہل نہیں

(سو ال) بعد وفات «عفرت خطیب صاحب مسجد قاسم علی خال ان کے فرزند کبیر حضرت مولانا مولوی ساحب کو جمیع مسلمانان پیاور و مضافات نے ہزار ہا کی تعداد میں حضرت مرحوم کا جانشین قرار دے کر دستار فسیات ا یک خلافت سمینی دوسری مسلم آزادیار فی کی جانب ہے مولانا موصوف کے سرباندھی۔ کسی فردبشر نے اس وقت ا نتناف نہیں کیا۔ تکر مسجد ند کور کے عار منی او قاف تمینی کی سکرینر ی خان بہادر عبدالحلیم خان معاحب وبعص ارا کبین نے جمہور اہل اسلام خصوصا مسلمانان بیثادر کی رائے کے خلاف مولانا موصوف کوایک نوٹس کے ذرابعہ نکھاکہ آپ کسی سابع کام میں حصہ نہ لیں اور نہ کسی سابی جماعت سے تعلق رکھیں اور نہ کسی ایسی جماعت یا شخص کو ملیں جو حکومت کے مخالف ہویا حکومت کوا پنامخالف سنجھتی ہو۔اس نوٹس نے مسلمانان پیٹاور میں ہخت ہیجان پیدا کر دیااور مسلم آزادیار ٹی کے زیر قیادت کٹی ایک جلسول میں سکریٹری صاحب موصوف ادر ان کی عارضی تھیٹی کے خلاف اظہار نفرے و ماہمت کے ریزولیشن پاسے ہوئے۔ حتی کے جمعیۃ انعلماء صوبہ سر حدے تح میری فتوی دیا که سکریئری صاحب لوران کی عارضی او قاف شمینی کا مولوی صاحب موصوف کواس فتیم کانوانس وینا شریا ناجائز ہے۔ باعد اراکین او قاف تمینی کو نااہل قرار وے کر تمینی ہے ہر طرف کرنے کا تحکم صاور فرمایا۔ تگر چو نکه مسلمانوں کا سیاسی اقتدار نہیں ہے اور نہ اجزائے احکام شر عیہ کاذر ایعہ اس شکے بیہ تمام چیخ پیکار صد اجھح ایا آواز در گنبد ثابت ہوئی اور سکزیئری صاحب نے مولوی صاحب کا وظیفہ تقریباً ڈھائی سال ہے اس بہانہ پر کہ وہ کانگریس اور بھارت سیراو غیر ہ جماعتوں ہے تعلق رکھتے ہیں بند کر رکھاہے-بایں بمیدر نجوالم موالاتا موسوف ا بینے والد امجد مرحوم ومغفور کی و فات کے بعد محض خدااور رسول علی کی رضا جو ئی اور اعلائے کلمیۃ اللّٰہ اور کلمۃ الرسول کے لئے دل وجان ہے روزوشب مصروف اور اولاد اسلام کی خدمت و صحیح معنوں میں تربیت کاو ظیفہ جمہ وفت در س و تدریس وافرآ سے ایفافرمار ہے ہیں۔

(۲) مسجد خوروہ فروشان کی امامت کے لئے اس بازار کے تمام مسلمان اپنے دستخطول سے سکریٹری صاحب و اراکیون او قاف سمیٹی کو در خو**ھ** ہے دیے جیں کہ موادنا حافظ عبد القیوم صاحب کوامام مقرر کیاجائے گ<sup>ی</sup> ہم کر یہ ک صاحب ایک اور شخص کوجو قر آن وحدیث دفقہ سے بے خبر ہے امام مقرر کردیتے ہیں۔

(٣) بار دوفات کی تقریب میں خلافت کمیٹی کے ذیر اہتمام مولود شریف کی مجلس میں شیری و نیم و کے مصارف پر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خرج کر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خرج کرنے کی شرعاً ممانعت کہتے ہیں گرید صرف اس لئے کہ خلافت کمیٹی کے مختار ونائب صدر مرزامحم سلیم خال، خان بہاور عبدالمحمیم خال سیرین کی کے کھائی ہیں۔ سکریئری صاحب واراکین او قاف کمیٹی کی اس قتم کی خلطیول پر مسلمان اعترض کرتے ہیں اور جواب کے لئے سکریئری صاحب تحریری بیان پر بیمفلٹ کے ذریعہ

مسجد کے او قاف فنڈ سے خرج کر ڈالتے ہیں۔ کیاالیا شخص جو جمہوراہل اسلام واجماع امت محمدی اور وصیہ ہے، متولی وواقف کے خلاف کر تاہو او قاف مسجد پر قابض و متصرف رہ سکتاہے؟

(جہ اس ۱۹۳۳) سکر یئری صاحب کے یہ افعال جو غرض واقف اور منشائے وقف اور رضامندی اہل اسلام کے شایف ہیں۔ تبہور مسلمین کو حق ہے کہ وہ سیکریئری صاحب کی مجکہ ہیں وحق ہے کہ وہ سیکریئری صاحب کی مجکہ ہیں وحت ہے کہ وہ سیکریئری صاحب کی مجکہ ہیں دوسر سائن و معتد شخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

دوسر سے امین و معتد شخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

دوسر سے امین و معتد شخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

مسجد کی تمیٹی کے خصص پیجنے والے بران کی قیمت لازم ہے متوقع منافع کاضامن نسیس (سوال)ایک متولی اول مسجد نے مسجد کے پاس ایک ہزار روپہیہ نفتر اور دیگر ماہانہ آمدنی مستفل ہوئے کے باوجود مسجد کے کسی تمینی کے تقریباً ایک ہزار روپے کے شیئر (حصص)نہ صرف بلاا جازت وبلا قرار واد مصلیان بلے مصلیان کی لاعلمی میں فرو خت کر ڈالے مصلیان مسجد اور متولی ٹانی کواس بات کاعلم اس وفت ہو تاہے جب کہ یا کچ سال کے بعد متولی اول کے عزل اور سکدوش کرنے کا موقع آتا ہے۔ وہ بھی اس وقت جب کہ حساب کتاب کے رجسٹرول کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد متولی اول متولی ثانی کو مسجد کا جارج سپر دکردیتا ہے اور متولیان و نیسر و فارغ ہو کرا ہے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو متولی ثانی کوایک واقف کار شخص توجہ دلا تاہے کہ فلال کمپنی کے تین شیئر مسجد کے متھے۔ان کے کاغذات بھی آپ نے سنبھال لئے یا نہیں ؟ تب یہ متولی ثانی اس واقف کار سخنس کے ہمراہ متولی معزول کے مکان پر جاتے ہیں اور اس تمپنی کے خصص کے کاغذات طلب کرتے ہیں تووہ بطور تجاہل عار فانہ کے کہتا ہے کہ ''ایں'' کیاان حصول کاروپیہ جمع شیں ہے ''وہ تومیں نے یانچے سال ہوئے تے ڈائے۔او ہو ان کارو پید جمع کرناتو میں با کل بھول گیا۔ خیر رجسر کھانة وغیر والائے میں ؟اب جمع سے ویتا ہوں۔ چنانچہ متولی ثانی نے اس کے پاس کھانتا کے رجسٹر وغیرہ کھیج تب اس نے ان روبوں کو کھائے میں بیہ عبارت لکھ کر جمع کیا کہ <u> ۱۹۳</u>۳ء میں فداں تمپنی کے جیسے فروخت کئے اور ان کی رقم کو جمع کرنا بھول گیا تھاوہ آج جمع کرتا ہوں۔اب چو نکیه متولی معزول کے پاس ان فرو خت شدہ حصیں کی رقم موجود نہیں تھیاور نہایک ہزار روپہیہ نفذ جو کھات ک رو ہے اس کے ذمہ تھی رہا تھالبذااس نے بیر ون ہندئس سینھ کا ح**ال**ہ ولا کر جمع کیا۔ان تمام ہاتوں ہے صاف نظاہر ہور ہائے کہ متولی معزول نے یقینا خیانت کی ہے جس کودو سرےالفاظ میں غصب سے تعبیر کیاجا سکتا ہے-ا کر یہ خائن متولی ان جمعیس کو فرو خت نہ کر تالوراگر فروخت کئے متھے توان کی قیمت ہے کسی اور نمپنی کے جسے خرید کر تاباً کی دوسری معورت ہے اس رقم کو آمدنی کاذر ایعہ بنا تا تواس یانچ سال کے عرصہ میں صرف ان حصص ک رغم کی آمدنی اور منافع تخمیناچاریا مجی سوروپ ہو تا۔اور آج کل فروخت شدہ حسس کی قیمت بھی دو تی ہے۔

١٠ روينز ع وجوبا (لو) الواقف درر فغيره بالاولى (غير مامونا) او عاجزا او ظهربه فسق كشرب خمرونحوه فتح، واوكات
بصرف ماله في الكيمياء نهر (الدرالمختار) (قوله فعيره يالاولى) ... استفيدهنه ان للقاضى عزل المتولى الخائن غير
الواقف بالاولى (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ٢٨٠/٤ طاسعيد)

اب سوال مدہے کہ اس خائن متولی پر جس نے خیانت کر کے یا بچے سال تک منافع و قف کاجو نقصان کیا اس کا صات واجب ہے یا نہیں ؟ چونکہ قضیہ عدالت میں در پیش ہے لہذا حوالہ کتب کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتى محمد عبدالرحيم حوالدار كثحور ضلق سورت

(جو اب ۱۸۶)اس تمام رودالاے متولی اول کی بدائتظامی اور تصرف بے جااور خیانت تو خامت ہوتی ہے تاہم منافع متبلعہ کا عنمان اس کے او برواجب نہیں۔ صرف حصص کی قیت فرو خت اس کے ذمہ داجب الاداہے اور متولی حال کوحق ہے کہ وہ رقم اس سے مائلے اور حوالہ قبول نہ کرے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔ منافع کو ہلاک کرنے کی مخمان نہ آناعدم غصب کی وجہ ہے ہے

(سوال) کل حضور اقدی کا ایک فتوی او قاف کے مناقع مستہلیجہ کے ضمان کے عدم وجو ب کا نظر ہے گزرا۔ نتوے کی صحت میں تو بھلا سے کلام اور شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن در مختلد اور شامی کی عبارت سے پچھے ول میں کھٹک سی ئے۔لہذااس عبارت کا صحیح محمل اور توجیہ بیان فرمائیں توؤرہ نوازی ہوگی۔عبارت بہے ، فی الدر المعنار (١) (و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها او عطلها) فانهالاتضمن عندنا ووجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة الخ (الا) في ثلاث فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المغصوب (وقفا) للسكني اوللاستغلال في الشامي اقول اولغيرهما كالمسجد الخ(ثاك (r) مصری داشنبولی جلد خامس میں ۱۷۹)ای عبارت ہے کچھ وہم سا ہور ماہے کہ او قاف کے مناقع مستبلکہ مضمون ماجرالمثل ہیں۔

(جواب ١٨٥) فتوى مرسله ميں عدم صان كا تحكم اس امر ير مبنى ہے كه متولى اول كا قبضه قبض غصب سير، تها، قبض تولیت تھا۔ اگر چہ اس نے عمل ایسا کیا جو وقف کی بہبود کے خلاف تھا۔ تاہم حقیقی طور پروہ غاصب نسیس غفاله محمر كفايت الله كالنالله الدووبل

## کیامتولی کاوقف مین تصرف غصب شار ہوگا ؟

(مسوال) چند یوم کاعر صه ہوا که حضور اقدی نے فتویٰ دیا تھا کہ "مسجد کے منافع مستہاںجہ کا صان متولی کے ذمہ نہیں ہے۔"ایں انتفتا کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے جامعہ ڈابھیل کے مفتی صاحب مواہۃا ا سائمیل محد بسم الله کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ سوانسول نے پہلے تو دجوب عنمان کا فتویٰ دیا تھا۔ کیکن سے حضور کا فتویٰ جب انہیں دکھایا گیا تواہینے فتوے ہے رجوۓ فرمالیا۔ کمیکن بیار جعت اس وقت تک سکوت کے درجہ میں ہے کیونکہ ای سلسلہ میں احقران کی خدمت میں ڈابھیل گیااور نئے سرے سے ان کی خدمت میں گجراتی زبان میں استفتا پیش کیااور عرض کیا کہ جب حضور نے رجوع فرمالیا ہے تو پھر کیا حرج ہے کہ اب حضور عدم وجو پ حنمان کا فتویٰ ویں۔اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ حرج تو کچھ بھی نہیں کیکن چو نکہ معاملہ ہے عدالت کا اور باوجو داز حدینلاش کے کوئی صرح کے جزئیہ سمی جگہ ماہ نہیں۔اور حضرت مفتی صاحب (استاذی مدخلہ) نے جو

ر ١) الدرالمختار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٥ - ٢٠٠٠ سعيد) ر٢) رردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٢ - ٢ ط سعيد)

دلیل تحریر فرمائی ہے کہ عدم وجوب صان کا حکم قبضہ تولیت کی وجہ ہے۔ قبضہ غصب کی وجہ ہے ہمیں۔ سو
اس دلیل اجمالی کی وجہ سے مشش و پنج میں ہول کہ آخر قبضہ تولیت کی وجہ سے غصب ثابت کیوں ہمیں ہوتا۔ اگر
اس کی وجہ سے ہوسکتی ہوکہ چونکہ قبضہ تولیت در اصل قبضہ لبداع ہے۔ اس وجہ سے قبضہ غصب موثر نہیں ہوتا تو
سے بھی فقہا کی تصریحات کے خلاف ہے۔ کیونکہ کتب فقہیہ کا جزئیہ ہے کہ اگر کوئی شخص امانت کا انکار کر دے تووہ
عاصب کملائے گا۔ اگر حضور والا اس اجمال کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں کہ قبضہ تولیت کے ہوتے
ہوئے غصب کیوں نہیں خاب ہوتا تو مفتی اسم اللہ صاحب کو بھی اطمینان ہوجائے اور ہم لوگ فریقین کو
سمولت کے ساتھ راضی کر کے عدالت سے مقدمہ کو واپس کرالیں اور شریعت مطمرہ کے موافق فیصلہ
سمولت کے ساتھ راضی کر کے عدالت سے مقدمہ کو واپس کرالیں اور شریعت مطمرہ کے موافق فیصلہ
کرادیں۔ امید کہ حضور اقد س معتدہ اطمینان بخش تفصیل فرماکر ہم سب کو ممنوع فرمائیں گے۔

خادم دیرینه حوالدار مور خد ۱۷ محرم ۱۲ ساه

(جواب ۱۸۶۹) فتوی مرسلہ کی نقل بیال نہیں ہے اس لئے اس کے متعلق مزیدا ستفسار کے ساتھ وہ فتوی یا اس کی پوری نقل مع سوال وجواب آئی چاہئے - بیہ صحیح ہے کہ مودع وہ بعت کا انکار کردے تو انکار کے بعد اس کا قضہ وہ بعت بدل کر قبضہ غصب ہو جاتا ہے لیکن متولی کا قبضہ وہ بعت نہیں ہے - مودع وہ بعت میں تصرِف کا حق نہیں رکھتا۔ صرف محافظ ہو تا ہے اور متولی تصرف کر تا ہے اور تصرف کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی خرط و قف کی صراحتاً مخالفت نہ کرے اس وقت تک اس کو غاصب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر کوئی تصرف اس کی رائے میں وقف کی صراحتاً مخالفت نہ ہواوروہ کرڈالے اور دوسرے لوگ اس کوہ قف سے لئے مصر سمجھیں تو رائے میں وقف کی شرائط کے خلاف نہ ہواوروہ کرڈالے اور دوسرے لوگ اس کوہ قف سے لئے مصر سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آئندہ کے لئے تو لیت سے معزول کرنے کا حق ہوگا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وبلی نیودہ سے نیادہ اس کو آئندہ کے نقل مع سوال وجواب نہیں موصول ہو چکی ہے۔ اس لئے اس فتوے کا تفصیلی جو اب

صب ذیل ہے۔

" سوالموفق مسئلہ مسئول عنها در حقیقت اصل وقف کے متعلق نہیں ہے بائے مال وقف کے فریدے ہوئے شیئر زکے متعلق ہے۔ یعنی مسجد کے جمع شدہ سرمایہ سے شیئر زفرید لئے گئے تھے تاکہ ان کی آمدنی ہو جائے۔ شیئر زمیں متولی کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ ان میں فائدہ کم دیکھے تو فروخت کروے۔ یعنی شیئر زکی بچاس کے اختیارات تولیت میں واخل ہے بائے مسجد کی وقف کی آمدنی جو جائیداو فریدی جائے اس کو شیئر زکی بچاس کو حق ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی ولیل یہ ہے :۔ متولی المسجد اذاالشتری بمال المسجد جانوتا او داراً ثم باعها جازاذاکانت له ولا یہ الشواء هذہ المسئلہ بناء علی مسئلہ انحری ان متولی المسجد اذا اشتری من غلہ المسجد دارااو حانوتا فہذہ المدار و ھذہ الحانوت میں تلحق بالحوانیت المدور المسجد اذا اشتری من غلہ المسجد دارااو حانوتا فہذہ المدار وھذہ المحانوت میں تعالیٰ قال الصدر المسجد المختارانه لاتلتحق و لکن تصیر مستغلا للمسجد کذافی المضمرات (عالمگیری(۲) جلدووم الشہید المختارانه لاتلتحق و لکن تصیر مستغلا للمسجد کذافی المضمرات (عالمگیری(۲)) جلدووم سے متریدے ہوئے نہ ہول بلے کس شاہ مصری) یہ بھی واضح رہے کہ آگر یہ شیئرز مجد کی قریدے ہوئے نہ ہول بلے کسی نے براہ

<sup>(</sup>١) رقوله ليس للقاضي عزل الناظر) قيد بالقاضي لان الواقف له عزله ولو بلاجنحة ..... نعم له ان يدخل معه غيره بمجرد الشكايه والطعن (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر ٢/ ٣٩،٤٣٨ ط سعيد) (٢) رالفتاوي العالمگيريه كتاب الوقف، الباب الثالث، مطلب اذا ارادالقيم بيع بعض الحزب، ٢/ ١٧/٢ ماجدية)

راست مجد کود ہے ہوں توان کا حکم بھی ہی ہوگا کہ ان کی بیع ممنوع نہیں باتھ متولی کے اختیار میں ہوگی۔ اس کا حکم اعیان موقوفہ کند ہوگا۔ کیونکہ کی کمپنی کے حصص اعیان موقوفہ نہیں ہیں۔ پس جب کہ متولی نے یہ حصص فروخت کئے تواس نے اپنے حدود اختیار سے تجاوز نہیں کیا اور بیع جائز ہوگئ۔ نفس بیع اس کی خیانت کو مستزم نہیں۔ اب اس کے پاس متبعہ کی رقم ہوگئی۔ اس قم کواس نے کسی آلدنی کے کام میں نہیں لگایا تو یہ اس کی مستزم نہیں کی جاسکتی۔ بال اس کاپانچ سال تک اس رقم کو مجد کے حساب میں بیع نہ کرنا خیانت ہے جس کی مناء پروہ عزل کا مستحق ہو سکتا ہے۔ (ا) اور قیت خصص اس سے وصول کی جاسکتی ہو سکتا ہے۔ (ا) اور قیت خصص اس سے وصول کی جاسکتی ہو سکتا ہے۔ (ا) اور قیت خصص اس سے وصول کی جاسکتی ہو سکتا ہے۔ اگر اس رقم جمعند کرنے کو غصب بھی قرار دیا جائے تو یہ غصب رقم کا ہے نہ کہ وقف کا۔ اور رقم کے خصب پر ممنافع مستبلاء کا ضمان واجب نہیں ہو سکتا ہے ونکہ وہ فالص رہا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مسجد کار دیبیہ غصب کر لے اور دوچار سال تک نہ دے تو اس کے ذمہ صرف غصب شدہ رو پہیے ہی واجب الادا ہوگا۔ اس رقم کا مدت غصب کا منافع نہیں لیا جاسکتا۔

وقف کے منافع مستہاہے یا معطلہ کا عنمان جو غاصب سے لیا جاتا ہے وہ منافع وہ جیں جو عقد اجارہ میں معقود علیہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں جیسے دار موقوفہ کی سکونت یاارض موقوفہ کی زراعت۔(۲)لیکن رقم کے وہ منافع جواس کو کسی کام میں رگانے سے بطور رخ حاصل ہوتے ہول ان منافع میں داخل نہیں ہیں جن پر عقد اجارہ واقع ہو سکے۔اس لیئر قم کے منافع مضمون نہیں ہیں۔والٹداعلم۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،ااعفر ۱۲۳ مارہ واقع ہو سکے۔اس لیئر قم کے منافع مضمون نہیں ہیں۔والٹداعلم۔ محد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،ااعفر ۱۲۳ مارہ

#### دونول جوابول کے در میان فرق کے شبہ کاازالیہ

<sup>(</sup>١) (ينزع) وجوباً (لوغيرمامون) الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتوليه الخائن، ٤/ ٣٨٠ ط سعيد) (٢) (ان غصب عقاره) اوسكنه انسان بغير امرالواقف اوالقيم (يختار) للفتوى (وجوب الضمان) فيه وفي اتلاف منافعه ولو-غير معدللاستغلال وبه يفتي (الدرالمنتقى في شرح الملتقى، كتاب الوقف، ١/ ٧٥٣،٧٥٢ ط بيروت)

کے صدور میں بہت زیاد وسمولت ہو۔

(جواب ۱۸۷) دونول جوابول میں نقارض نہیں۔ پہلے جواب میں بیع کوناجائزاور متولی کے فعل کو غاطات معنی میں کہاہے کہ اس نے اختیار تولیت کوناجائزاور غاط طور پر استعمال کیااور دوسر ہے جواب میں ایک اماء کہ و تنف ک آمدنی سے خریدی گئی ہوں ان کی بیع جائز ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان میں بیع سے جانے کی صلاحیت ہے۔ آلر متولی اپنے حدود اختیار میں رہ کر بیع کرے تو بیع بالکل جائزاور صحیح ہوگی اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے تو ہو جو جائے گے۔ اور متولی کے حق میں اس کا بید فعل ناجائز قابل مئواخذہ ہوگا۔ اور اس کو معزول سے جانے کا مستحق ہنادے گا۔ اور اس کو معزول سے جائے گ

(۱)واقف کی اولاد تولیت کی زیاد و حقدار ہے

(۲) کیامسجد کی مر مت اور تقشیم و غیر ہ متولی کی سر پر ستی میں ہو گی ؟

ِ (۳)عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری

(۷۷) کیامتولی دوہرے کومتولی بناسکتاہے؟

(مسوال)(۱)ایک شخنس نے اپنی جائیداد منقولہ و نیسر منقولہ و نیسر ہ سے کوئی مکان برائے مسجد و قف کر کے مسجد اپنے مصارف سے تنمیر ک بعد دُوہ فوت ہو گیا۔ایسی صورت میں متولی مسجد کون ہوگا؟

(۴)اس مسجد کی مر مت د تغمیر و عزل و نصب خدام مسجد و ترمیم د تغمیر عمارت میں کس کی اجازت و سر پر سق ہے ہونی جاہئے '!

(٣) بصورت اختلاف عقائد تقليدو غير تقليدو غير ه متولى كو كياكيا حقوق انسدادي حاصل ہيں؟

( ٣ ) انتقال تولیت حسب اجازت متولی ہوسکتی ہے یا ضیں ؟

(جواب ۱۸۸)(۱) جب تک واقف کی اولاد اور اقارب میں کوئی شخص تولیت کے قابل مل سکے تواسی کو متولی بنانا جا ہے اور جب اس کی اولاد واقار ب میں کوئی ابل نہ ہو تو پھراجانب میں سے کسی لائق و متدین شخنس کو متونی بنایا جائے۔(۲)

(۲) اگر واقف کوئی وصیت کر کیا ہواور کس شخص یا جماعت کے سپر ویہ کام کر گیا ہو تواس کی وصیت و بدایت ک تغمیل کرنی چاہئے اور کوئی و بھیت نہ ہو تو پھر جو شخص حسب قاعدہ متولی قرار پائے گامر مت و تغمیر وعز ل و نصب خدام و نمیر و تمام! تضامات اس کی رائے کے مواقف ہول گے۔(۲)

(r) معبد کابانی جس فریق ہے تعلق ر کھنا تھا تو ایت واہتمام کے اختیارات تواسی فریق کو حاصل ہوں گے، · ،اور

<sup>.</sup> ٩ ) وينزع) وجوبا ولوغير ماموك) والدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب يائم بتولية الخانن، ٤ / ٣٨٠ ط سعيد) ( ٢ ) لايجعل القيم من الاجانب ماوجد في ولدالواقف، وأهل بيته من يصلح لذالك (كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر

من غير اهل الوقف. ٤ - ٢ ٢ ٤ ط سعيد) (٣) (٤) (قوله ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولى (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ٤ / ٢ ١ ٤ ط سعيد)

مسجد میں نماز پڑھنے کا حق تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔ نماز پڑھنے سے متولی اور خود بانی بھی کئی کو نہیں رو ک سکتا۔ ہال شرو فساد کرنے سے رو کئے کا حق(۱)حاصل ہو تاہے۔

(۳) اگر متولی کویہ حق دیا گیا ہو کہ وہ اپنی جگہ دوسرے شخص کو بھی متولی بناسکتا ہے تواس صورت میں وہ دوسرے کو متولی بنانے کا حق کو متولی بنانے کا حق نہیں۔ بال مرض الموت میں کسی کو متولی بنانے کا حق نہیں۔ بال مرض الموت میں کسی دوسرے کے لئے وسیت کر سکتا ہے لور اس و صیت کے موافق دوسر اشخنس متولی کے انتقال کے بعد متولی ہوجائے گا۔ (۴ باقی عارضی طور پر اپنے اختیار اے کسی دوسرے کو اجرائے عمل کے لئے تفویض کرد ہے کا متولی کو ہروقت اختیار ہے۔ (۳) محمد کفایت اللہ نفر لہ ، مدر سے امینیہ دبلی۔

نمازی مسجد کی منتظم کمیٹی کے رویہ سے مطمئن نہ ہول تواسے معزول کر دیا جائے یا نہیں ؟

(سوال) آخ بھے بالو سنج مسجد کے متعلق مسلکہ مجموعہ فاوی ملا کیونکہ میر ابھی اس قضیہ سے تعلق ہے۔ بجنے
افسوس ہوا کہ یمال کے اصحاب نے واقعات کو بہت مسئح کر کے آپ حضرات سے استفتاطلب کیا جس سے بالو بنج
کے مسلمانوں پر بر اانز پڑا ہے۔ جس مقصد کے لئے آپ کو تکلیف و کا گئی تھی و وال او گول کو حاصل نہیں ہوا۔
دونوں جماعتیں جاری جی۔ اب میں مجملا آپ کی خد مت میں بالو گنج مسجد کے حالات عرض کر تا ہول تا کہ آپ
پر حقیقت آشکار ہو جائے۔ میں واقف راز ہوں۔ گزشتہ کمیٹی کا مجتمد تھا۔

مبحد مذکورہ پہلے ایک متولی کے ہاتھ میں تھی۔ لوگ اس سے مطمئن نہ تھے۔ عدالتی چارہ جوئی متولی کے خلاف کی۔ ایک عرصہ کے بعد باہمی فیصلہ ہو گیا۔ متولی صاحب نے ایک کمینی منظور کرلی جس میں متولی صاحب مبر تاجین حیات۔ ایک نما تند و انجمن اسا، میہ شملہ اور تین ویگر ممبر جو بالویج اور مضافات کے مسلمانوں سے منتخب ہواں، پینی کل پانچ حضر ات کی کمینی مقرر ہوئی۔ عدالت نے ابتداء میں ایک عارضی کمینی و خود نامز و کرویا جو صرف جید ماہ کے لئے تھی۔

اس عدالتی کمیٹی نے ایک امام کو مقرر کیا۔ اس امام کو آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دو حنر اس سے خلاف پر و پیگینڈہ شروع کر دیا۔ وجہ اختلاف پیہتائی گئی کہ امام ہالو گئے کی ایک پارٹی کی ہما بت کرتا ہے جس کی امام نے تروید کی۔ عارضی کمیٹی کی مدت ختم ہونے پر مستقل کمیٹی کا استخاب ہوا۔ استخاب میں دھزے بندی زورول پر تھی۔ تین آدمی منتخب ہوئے۔ اہمن اسا، میہ نے غلطی یہ ک کہ ایک پارٹی کے سر غنہ کو اپنانما تندہ مقرر کردیا۔ اس سے دوسر می پارٹی وائے بہت بھو گئے۔ ابھی تک ایک پارٹی کا دوسر می پارٹی سے معاملہ اپنانما تندہ مقرر کردیا۔ اس کے خلاف ایک گمنام کے خلاف ایک گمنام

<sup>(</sup>۱) قر آن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاء کرائی ہے ۔ "و من اظلم صمن منع مساجداللہ ان بذکر فیھا اسمہ و سعی فی خرابھا" سور ق اللہ ہ

 <sup>(</sup>١) (ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حباته) وصحته (ان كان التقويض له) بالشرط (عاماصح) (والا) فال فوض في صحته (لا) يصلح وان في مرص مونه صح (الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظر ان يوكل غيره، ٤ - ٤٢٥ ط سعيد)
 (٣) (قوله ارادالمتولى اقامة غيره مقامه) اي بطريق الاستقلال امابطريق التوكيل فلابتقيد بسرص الموب ردالمحتار،
 كتاب الوقف، مطلب للناظران يوكل غيره ٤٠٥٥ ط سعيد)

عر منی لہتد او حکام صلا کے پاس بھیجی گئی جس میں لکھا تھا کہ امام کا نگر لیبی خیالات کا ہے اور خلافت کی تحریک میں تعملی حصہ لیتنار ہاہے۔و نمیرہ ۔اس عرصنی پر امام کا کچھ شمیں بھوابلعہ نما مندہ انجمن کی طرف لو گوں کاعام خیال نظا کہ بیان کی حرکت تھی۔اس کے بعد مختلف منصوبے امام کو علیحدہ کرنے کے لئے گئے جس کااڑیہ ہوا کہ منتظمه سمینی کی طرف ہے لوگ بدول ہوتے گئے اور امام کی حمایت میں ایک کثیر جماعت ہو گئی۔ آخر میں مقطع کا ۔ بندیہ ہوا کہ ''زمیندار'' کی عنمانت کی صبطی جو قادیانی کی وجہ ہے ہوئی تھیاس کے متعلق امام نے بھی لو گوں کے کہنے پر اپیل کی۔اس پر صدر صاحب کو خوب بھڑ کایا گیا۔وہ بے چارے کانوں کے کیچے بھرے میں آگئے اور اہام • سے الجھے پڑے۔ نو تو میں میں اور سخت کلامی تک نوبت آئی۔ غصہ میں صدر صاحب نے فوراُ تھانے میں ر<sub>یٹ</sub> لکھوادی اور ووسرے دن صبح سپر ملڈنٹ اولیس اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہے امام کے خلاف سخت ہے کابیت کی۔ جازے کا موسم تھا۔ و فاتر و ہلی میں تھے۔ سمیٹی کے پانچ ممبران میں سے صرف دووہاں موجود <u>تھے۔ تی</u>نی صدر اور ا یک ممبر۔ صدر صاحب نے اپنی دو ممبرول کی تمینٹی میں امام کو علیحد گی کی قرار داد منظور کرالی۔اور ایک و کیس کی معرفت امام کوا یک ماہ کی میعاد کے بعد علیحد گی کانوش وے دیا۔امام ضاحب نے وہ نوٹس مجھے بحیثیت کریئری کے بھیجو دیا۔ میں نے اس کاجواب و کیل صاحب کو بیرویا کہ جو نقائض امام میں بتائے جاتے ہیں وہ غاط ہیں۔امام نے ا ہے اقرار کے خلاف کیجھ نہیں کیابلہ سمیٹی نے عہد شکنی کی ہے کہ مقرر شدہ تنخواہ میں بھی تخفیف کی اور رہا 📆 مکان حسب اقرار نامہ جو مانا جاہئے تھاوہ شیں دیا۔ امام نے مسجد کی امامت کے وقار کوبڑھادیا ہے اور رپر کہ سمیٹی پیک کااعتماد کھو چکی ہے - بہتر یہ ہے کہ نمین ایک عام جلسہ میں مسلمانوں کااعتماد حاصل کرے۔و نمیر د\_نوٹس کی میعاد گزر گئی۔ سمینی نے امام صاحب کی تنخواہ بند کروی مگر تین جیار ماہ تک سی امام کا تقرر نہیں کیا۔ وہی امام نماز پڑھا تارہا۔ جب د فاتر شملہ واپس آئے اس وقت شر میں اضافیہ ہوا۔امام کی عدم موجود گی میں اس کا سامان کال کر تجر وَمسجد کے باہر رکھ دیا۔ لوگ سخت غصہ میں ہتھے۔ مگر تمینٹی نے پولیس کی آڑیے رکھی تھی۔ ببکک کی مطلق پر وانہ کی۔اب امام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی ہے اور عار صنی تحتم امتناعی حاصل کر امیا ہے کہ امام مسجد میں نمازنہ پڑھائیں۔اس پرلوگ آگ بھولہ ہو گئے اور مسجد کے امام سے عدم تعاون اور بالکل مقاطعہ کر دیا۔ان کے پیچھیے نماز نبیں پڑھتے بابحہ ایک الگ جماعت کرتے ہیں۔اس عدالتی چارہ جونی کا پابک نے ایک پیر بھی جواب دیا کہ ایک جلسہ عام میں ایک تحقیقاتی تمیشن مقرر کی کہ سمیٹی مذکورہ کے خلاف جو شکایات ہیں ان کی پڑتال اور <sup>ت</sup>فتیش كرے۔ان كى ربورٹ منسلك ہے- كمينى نے كميشن سے عدم تعادن كيا۔ پابك نے ايك عام جلسہ ميں كمبشن كى ر پورٹ کو منظور کیااور سمینی مذکور کو معزول کر کے دوسری سمینی مقرر کردی۔اب سابق سمینی اڑی ہوئی ہے اور ان کی بہ دولت مسلمانوں کارو پہیہ عدالت اور عدالتی جیار دجوئی کی نذر ہو تاو کھائی ویتاہے۔ تھیم امتناعی کے عادہ ایک اور د عویٰ امام پر دائز کر دیاہے کہ وہ مسجد میں پہول کو قر آن کی تعلیم نہ دے۔بالوسنج کے مسلمانوں نے کوئی تیس یجیس لڑکے حافظ صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں اور تمام پیول کے والدین بالکل مطمئن ہیں۔ خود صدر صاحب نے ایک چیمی میں اعتراف کیاہے کہ جافظ صاحب بہترین قرآن شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ مکران کو ہاں ہے بھی الگ کر ناجائے ہیں۔

مندر جہالاحالات میں کیا جزو کمیٹی جس میں خاص امام کے متعلق اختلاف ہووہ متولی کی شرعی حیثیت رکھتی ہے بیا نہیں؟ اور وہ جزو کمیٹی امام کو بر طرف کرنے میں جب کہ ان پر بیدا چھی طرح سے آؤکار الور واضح ہے کہ عام مسلمان اور خصوصا نمازی متحد امام کور کھنا چاہتے ہیں کہاں تک حق بجانب ہے - مزید برآل جب و نیاوئی قانون یعنی عدالتی حکم امتناعی عارضی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ سمیٹی فد کور کو ابھی جوت و بناہے کہ ان کی امام ک بر طرفی حق بجانب ہے۔ کیا شرعالمام معزول اور بر طرف سمجھا جاسکتا ہے ؟ خصوصا جب کہ صدر نے سکر یئری کی چھی کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا۔ جس میں سکریئری نے امام کی علیحدگی کو خلاف قاعد ہتایا تھا۔

رہائیک مسجد میں وہ جماعتوں کا ہونااس میں تو کوئی اختلاف سیں۔واقعی ایسا سیں ہونا چاہئے گرعام لوگ مندر جہ بالا واقعات کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بر طرف ہواہی شیں۔ کیونکہ اس میں کوئی شرعی نقص سیں ہے۔اور نہ بر طرفی مفاد مسجد میں کہی جاسکتی ہے بلحہ صدر اور ان کے رفقاء کی ضد اور : ٹ وھرمی ہے۔ خصوصاً جب کہ امام صاحب اور صدر میں جو رنجش اور سخت کا پی ہوگئی تھی وہ آپس میں ما ہے ہونے کے بعد شرعی طور پر رفع و فع ہو جانی چاہتے۔اور لوگ سیجھتے ہیں کہ وہ کدورت صاف ہوگئی ہے گر صدر کے احبالور حمایتی ان کواس عدالتی چارہ جوئی کے لئے اکساتے رہتے ہیں اور معاملات کی اصلاح نہیں ہونے دیتے۔

سایں کی رسامیر سے جرہ اول سے رفقاء کا رویہ شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ اور جب کہ سمینی کو عام بدیں حالات سمینی اور ان کے رفقاء کا رویہ شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ اور جب کہ سمینی کو عام مسلمانوں نے معزول کر دیاان کا بھی اڑے رہنااور مسلمانوں کی رائے کی پروانہ کرناشر عادر ست ہے یا نہیں؟ (ونڈر میر ۔ سمر ہل شملہ) ۱۵جوال کی ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۸۹) اگریدوا قعات میچ ہیں توان سے ثابت ہوتا ہے کہ تمینی نے اخلاقی طور پرنامناسب رویہ اختیار کیا ہے اور زیادتی اس کی جان ہے ہے۔ تاہم اس کے جس جلسہ میں امام کو معزول کیا گیا تھا اگر وہ جلسہ قواعدو آئین کے موافق جائز تھا بینی کور م پورا تھا اور جلسہ کے انعقاد کے اصول طے شدہ کی کوئی خلاف ور زی اس میں ہوں شمیں کی گئی تھی تواس جلسہ کا فیصلہ قاعدہ کی روسے نافذہ ہوگا۔ اگر چہ اخلا قاوہ فیصلہ ند موم اور قابل اعتراض ہو۔ اور غالبًا ہی وجہ ہوگی کہ عدالت سے بھی امام معزول کے خلاف تھم امتنا عی جاری ہو گیا۔ عام پیک اگر کمیٹی سائن کے فیصلہ اور اس کے ارکان کے رویہ کے خلاف جو اس کوچاہئے کہ اس کمیٹی کو معزول کر کے علیحدہ کروے اور جد یہ کمیٹی جب قبضہ لے لے اس وقت اپنی رائے کے مؤافق بہتر انتظام کرے اور امام سابق کو مقرر کروے اور جد یہ کمیٹی جب قبضہ لے لے اس وقت اپنی رائے کے مؤافق بہتر انتظام کرے اور امام سابق کو مقرر کروے لیکن تافیصلہ بیہ مزاحمت اور تکر ارجاعت مستحسن شیس ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، وہائی۔

(۱) کیاجائیداد کی تقسیم کئے بغیر ایک دارث کی اجازت سے وقف ہو سکتی ہے ؟ (۲) سجادگی اور تولیت کاحق اولاد کے بعد قریب ترین قرابت واٹ لے کو ہو گا

(مسوال)مورث اعلیٰ خواجہ احمد علی صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کے دوصا حبزادے بیتھے۔ خواجہ خدابخش صاحب،

خواجہ تاج محمر صاحب،ان دونوں صاحبزادوں کے دو سلسلے علیحدہ علیحدہ ہو مکتے۔ خواجہ خدا بخش صاحب رحمتہ القد ملیہ کے سلسلہ میں حق سجاد گی ان کے صاحبزادے خواجہ فخر الدین پر منتقل ہوا۔ اس وقت کوئی جائیداد مو قوفہ نہیں تھی بلعہ خواجہ خدا بخش صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کی شخصی مملو کہ جائیداد تھی جس کے مستحق ان کے شرعی وارث ہوئے۔خواجہ فخر الدین رحمتہ اللّٰہ علیہ کے انقال کے بعد ان کے بھائی خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ان کے بعد ان کے صاحبز ادے خواجہ محمہ بخش صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ان نے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ معین الدین رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ قطب الدین سجادہ انشین ہوئے۔ یہاں تک یہ سلسلہ سجاد گی خواجہ خدا بخش کے سلسلہ میں با قاعدہ جاری رہا۔ خواجہ فخر الدین کے زمانے کے بعد خواجہ غلام فرید کے عہد میں بعض جائیدادیں خانقاہ کے نام سے وقف کی ٹیکیں اور خواجہ غلام فرید اور ان کے جانشین سجاد ہے بھی رہے اور مو توف جائیدادول کے متولی بھی قراریائے۔خواجہ قطب الدین کے بعد چونکہ خواجہ خدا بخش صاحب کے سلسلہ میں اولاد ذکور نہیں تھی اس لئے ذوسر ہے سلسلے بینی خواجہ تاج محمود کے سلسلہ میں دو شخصوں کو سجاد گی و تولیت کے لئے تجویز کیا گیا۔ ایک خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمر صاحب دوسرے خواجہ فینل احمد صاحب پسر خواجہ لهام حش صاحب۔ میہ دونوں باعتبار عصنوبت کے ایک ہی درجہ کے عصبہ ہتھے۔ مگر خواجہ احمد علی کو بیرتر جھے تھی کہ وہ خواجہ قطبالدین کی پھو پھی کے لڑ کے تھےاور خواجہ فیض احمد خواجہ قطب الدین کے والد کی پھو پھی کے لڑے تھے اور اس لحاظ سے یہ نسبت خواجہ احمر علی کے ابعد تھے۔ سگر خواجہ احمد علی کااستحقاق باعتبار قرابت کے راجج ہوتے ہوئے بھی خواجہ فیض احمد کواس لیئے مقدم کیا گیا کہ خواجہ احمد علی تمسن متھے اور زیر تعلیم تھے اور خواجہ فیض احمد عمر میں بڑے اور ہو شیار تھے۔اب کہ خواجہ قیض احمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی ایک لڑکی اور ایک حمل اور دو علاقی بھائی چھوڑے ہیں۔ دوسر ی طرف خواجہ احمد علی صاحب موجود ہیں جو باعتبار علم و قضل لور بزرگی و تقذیں کے ہر طرح اہل ہیں اور باعتبار قرابت عصوبت کے خواجہ فینس احمر کے مساوی اور قرابت من جہتد الام میں ان سے اقرب اور راجے ہیں اور سلسلہ کے اہل الرائے اور معتقدین ان کو ہی ارشاد و تلقین اور تولیت داہتمام کے لئے پہند کرتے ہیں۔

ان واقعات کے بعد حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے:

(۱) خواجہ خدائش کی شخصی اور مملوکہ جائیداد جو ورائعہ منتقل ہوتی چلی آئی ہے وہ اس طرح منتقل ہوتی رہے گیا اس حاکم کے اس لکھ دینے ہے کہ تمام جائیداد وقف ہے اس کا حکم جائیداد موقوفہ کا ہوجائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد ایک سر کاری عمد بدار نے تمام جائیداد کو وقف قرار دینے کی تجویز کی اور خواجہ قطب الدین کی والدہ نے لکھ ویا کہ تجویز سر کار منظور ہے تواس سے تمام جائداد وقف ہوجائے گیا صرف خواجہ قطب الدین کی والدہ خواجہ قطب الدین) کے حصہ پراس کا اثر پڑے گا۔

(۲) خواجہ فیض احمد صاحب کے بعد سجادگی اور تولیت کا شخفاق خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمد کو ہے یا خواجہ فیض احمد کی لڑکی یا اس کے پنے کو جو حمل میں ہے یاان کے علاقی بھا کیوں کو؟ جب کہ خواجہ احمد علی صاحب ہر طرح لائت اور اہل اور مرجع خواص و عوام اور مرکز تلقین وارشاد ہیں اور قرارت کے لحاظ ہے بھی من جہت الاب

میادی در جہ کے اور من جہتہ الام خواجہ فیض احمہ سے اقرب ہیں اور خواجہ فیض احمد کو صرف خواجہ احمد علی کی کم عمر ی کی بناء پرتر جیح دی گئی تھی۔ ورنہ بیران سے بھی راجج اور مقدم تھے توان کے انتقال کے بعد خواجہ احمد علی کو ان کا حق دیا جائے گا۔ ہیںوا تو جروا۔

(جواب ، ٩٩) سوال کے جواب سے پہلے یہ واضح کردینا ضروری ہے کہ چندروز پیشتر ایک سوال جوغالباً ای واقعہ سے متعلق تھامیر سے پاس آیا تھااور میں نے اس کا جواب تحریر کردیا تھا۔ اس سوال میں جو واقعات سیان کے عقے وہ سوال ہذا کے مندر جہ واقعات سے مختلف تھے۔ پس جواب سابن اور جواب ہذا میں جو اختلاف دیکھا جائے اس کو اختلاف سوال پر محمول کیا جائے اور دونوں سوالوں میں سے جس سوال کے مندر جہ واقعات سیح ہول۔ اس کے جواب کو واقعہ کا صحیح جواب قرار دیا جائے اس کے بعد چند مقدمات سمجھ لینے ضروری ہیں۔ ہول۔ اس کے جواب کو واقعہ کا صحیح جواب قرار دیا جائے اس کے بعد چند مقدمات سمجھ لینے ضروری ہیں۔ من رالف) کی جائیداو کے وقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ واقف اس جائیداو موقوفہ کا مالک ہو۔ من شرائطہ الملك وقت الوقف، انتهی عملا کذافی الفتاوی اللکنویة نقلا عن البحر الرائق (۱۲) وفیها عن المحانیة) لوقال اذا ملکت ہذہ الارض فہی صدقة موقوفة لایجوز لانه تعلیق والوقف لایقبل التعلیق انتهی (۲) وفی الفتاوی العالمگیریة منها الملک وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفها ٹم الشتراها من مالکھا و دفع الثمن الیہ او صالح علی مال دفعہ الیہ لاتکون وقفا کذافی البحر الرائق انتھی (۲)

(ب) حاکم کوہر گزید حق حاصل نہیں کہ وہ دوسر ہے لوگوں کی مملو کہ جائیدادوں کوو قف قرار دے دے کیونکہ وقف مالاک جائیدادوں کوو قف قرار دے دے کیونکہ وقف مالاک جائیداد کا مالک نہیں۔ اس لئے اس کا کسی شخص مملو کہ جائیداد کوو قف قرار دیناباطل ہے۔اس کی دلیل کے سلسلہ میں عبارات مندر جدالف ملاحظہ فرمائی جائیں۔ نیز مندر جدذیل عبارت اس کی صرح کے دلیل ہے۔

لوان سلطانا اذن لقوم ان يجعلواارضاً من اراضى بلدة حوانيت موقوفة على المسجد اوامرهم ان يزيدوافي مسجد هم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لانها تصير ملكاللغانمين فيجوز امرالسلطان فيها واذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلاينفذ امره فيها اه قلت (٥ ومفاد التعليل ان المراد بالمفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين اذ لوقسمت صارت ملكالهم حقيقة فتامل (ردالمحتار ٩/٣ (٥)قلت مراده (م) ان الارض اذا قسمت بين الغانمين وصارت ملكا لهم حقيقة لم ينفذ امرا لسلطان فيها من جهة انه تصرف في ملك الغانمين ولا يجوزله هذا

<sup>(</sup>١) مجموعه فتاوي لكهنوي على هامش خلاصة الفتاوي ، كتاب الوقف، ٤ / ٣ ٦ ٤ امجد اكيدُمي لاهور

<sup>(</sup>٢) (البحرالرائق، كتاب الوقف، ٥/ ٣٠٢ طبيروت)

<sup>(</sup>٣) (البحر الرائق، او اثل كتاب الوقف ٢٠٢٥ ط بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٤) (العالمگيريه، كتاب الوقت، الباب الاول، ٢/ ٣٥٣ ماجدية)

<sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اوقاف الملوك، ٤/٤ ٣٩ ط سعيد)

<sup>(</sup> ٢) هذا من كلام العلامة الشاميي

<sup>(</sup>ع)هذا من كلام المفتى الاعظم مصنف هذا الكتاب

(ج) و قف کے لئے متولی مقرر کر ناوا قف کا حق ہے دو سرے لو گول کو بلحہ حاکم کو بھی بیہ حق شمیں کہ وا قف کی مر سنی کے خلاف متولی مقرر کر وے۔ و لاینة نصب القیم الی الواقف ثم لو صبه ثم مر سنی کے بغیر یاات کی مر سنی کے خلاف متولی مقرر کر وے۔ و لاینة نصب القیم الی الواقف ثم لو صبه ثم للقاضی (در محتار) (۱)

(و) سجادِ و مشینی در حقیقت خدمت ار شادِ و تکفین میں شیخ کی قائم مقامی کانام ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ شریعاً وراثت جاری ہوتی ہے۔نہ عقلاً ہو عَتی ہے-باعداس کے لئے اہلیت وصلاحیت ضروری ہے-اہلیت وصلاحیت كے لئے شروري شرائط به میں : شرط من باخذ البیعة امور (1)احدها علم الكتاب والسنة وانما شرطنا العلم لان الغرض من البيعة امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى تحصيل السكينة الباطن وازالة الرذائل واكتسباب الحمائد فمن لم يكن عالماً كيف يتصور منه هذا ر٢ روالشوط الثاني العدالة والتقوى فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر (٣)والشرط الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة مواظبا على الطاعات المؤكدة والاذكار المائورة في صحاح الاحاديث. (٤) والشرط الرابع ال يكون امرأبالمعروف وناهيا عن المنكر مستبداً برايه ذامروة وعقل تام ليعتمد عليه(٥) والشرط الخامس ان يكون صحب المشائخ وتادب بهم دهر ١ طويلا واخذمنهم النور الباطن والسكينة ركذافي القول الجميل للشيخ ولي الله المحدث الدهلوی طاب ٹراہ ہاختصار)۔ لینی مرشداور صاحب تلقین وارشاد کے لئے چندشر انظ ہیں۔(۱)شہ طاول یہ ہے کہ وہ کتاباللہ اور احادیث نبویہ کا عالم ہو۔ عالم ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ بیعت لینے کی اصل غرنس پی ہے کہ م شدامر بامعروف و نہی عن المنحر کرے اور مریدین کوسکینت باطنبیہ لیعنی ایقان قلبی کاراستہ اور طریقیہ بتائے اور ان کے ماکات رفیغہ دور کرے اور اوصاف حمیدہ حاصل کرنے کی راہیں تعلیم کرے اور ظاہر ہے کہ جو شخف عالم نه ہواس ہے بیہ کام متصور نہیں ہو کتے۔ (۲)شر طادوم بیہ کہ مر شد کیتنی صاحب سجادہ متقی اور پر ہیز گار ہواس کے لئے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہول ہے مجتنب ہواور صغیرہ گناہوں پر بھیاصرار نہ کرتا ہو۔ (۳)شرط سوم یہ کہ حکام دنیا ہے آئارہ کش اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ جن عیاد توں کو شریعت نے ضرور ی قرار دیا ے ان کو مواظبت کے ساتھ اداکر تا ہواور جواذ کار کہ آنخضرت عظیم ہے سیجے حدیثوں میں ماتور میں ان کویابندی ہے پڑھتا ہو۔( ۲۲) شرط چہارم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المعرکر تارہے اور اپنی مستقل رائے رکھتا ہو۔ ضعیف الرائے اور کانوں کا کیانہ ہو۔ مروث اور عقل کا مل ہے موصوف ہو کہ اس پراعتاد اور بھر وسہ کیا جا سکے۔ (۵)شرط پنجم بیه که زمانه دراز تک مشائح کرام کی خدمت میں روکر آداب طریقت سیکھیے ہوں اوراطمینان وسیحنت حاصل کی ہواور نور ہاطن کا ستفادہ کیا ہو۔

(ه) متولى وه شخص مقرر كياجاسكتاسي جوامين يعنى ديانتدار جواور انتظام و تكهداشت وقف كي صلاحيت ركفتا جو لا يولى الا امين قادر بنفسه اوبنائه ويشترط للصحة بلوغه وعقله كذا في المحر الرائق ( فماويُ

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي، ٤/ ٢٤،٤٧١ كل ايج ايم -سعيد)

عالمَّكِيرِي) (۱) يعنی و قف كاسر ف ابيا ہي شخص متولی نايا جائے جوامانت وار اور انتظام کی ہذات يا اپنے نائب ك ذريب سے قدرت ركھتان و اور صحت توليت كے لئے متولى كامالغ اور عاقل جو ناشر طہے۔

(۱) خواجہ خدا بخش رحمتہ ابتد علیہ کی وہ مملوکہ جائیداد جوان کے وار تول پربا قاعد و دراشت منتقل ہوتی چیلی آتی ہے وار تول کی مملوکہ بھی رہے گی اور جب تک اس کے حصد داروں میں سے کوئی حصد دارا اپنے حسہ مملوکہ کو قف نہ کرے وہ کسی حاکم کی تجویز سے یا کسی ایک یا چند حصہ داروں کی تحریر سے کہ ہمیں حاکم کی تجویز منظور ہے۔ شر عافی وقف نمیں ہو جائے گی۔ بلحہ وہ ہتا عدہ ورافت حصیص شر عیہ اور سمام مقررہ پر تقسیم ہو کر ہر مستحق کو ماتی رہے گی۔ حاکم کی تجویز کی ورافت ایمی جائیداد موروث کو وقف قرار ویا جائے۔ کی حصہ دار کے حق پر اس لئے اثر انداز نمیں کہ حاکم جائیداد موروث کا مالک نمیں اور بغیر ملک وقف صحیح نمیں۔ دیکھو مقدمہ حرف الف وب۔ بال بعض جائی ہو گا کہ ان کا حصہ وار ثول کا یہ کھو دینا کہ ہمیں حاکم کی تجویز وقف منظور ہے۔ صرف ان کے حصہ پر اثر انداز ہوگا کہ ان کا حصہ وقف ہو جائے گا۔ دیگر حصہ داروں کے حصول پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ مقدمہ حرف الف وب کی عبار تمیں اس کی دلیل ہیں۔

(۲) واقعات مندر جہ سوال سے ظاہر ہے کہ خواجہ احمد علی صاحب خلف خواجہ عاقل محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد ان کے دو صاحبزادوں ایمنی خواجہ خدا بخش و خواجہ تاج محمود صاحب نے اپنے اپنے حلقہ ہائے ارشادو تلقین جداجدا قائم کر لئے۔ پہلے سلسلہ بیمنی خواجہ خدا بخش کے سلسلہ میں حق سجادہ نشینی ال کی اوالا ذکور میں خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی میں خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی خلف خواجہ شریف محمہ صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف ملاحد کے اس کئے مستحق تھے کہ وہ اس سلسلہ میں خلف خواجہ شریف محمہ صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف ملاحد کے اس کئے مستحق تھے کہ وہ اس سلسلہ میں

ر 1 ) (الفتاوي العالمگيريد. كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الاوقاف ٢ ٥٠٨ كل ماجديد) (٢) (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب في تولية الصبي، ٤/ ٣٨١ كل سعيد)

<sup>(</sup>٣) (رُدالمحتارُ، كتاب الوَّقف، مطلب فيما شَاع في زَماننا من تفويض نظر الاوقاف للصغير، ٤/ ٣٨٦ ط سعيد)

خواجہ محد مخش رحمتہ اللّہ عدیہ کی صاحبزادی بی فی جیونوں کے لڑ کے تھے۔ پینی اولاد اٹات میں داخس تھے اور آخر کے سے مواجہ اللہ نین مرحوم سے قرابت قریبہ رکھتے تھے مگر چو نکہ وہ صغیر السن تھے اس سے اصول درافت (بیعنی نقذیم اقرب) کو نظر انداز کرتے ہوئے خواجہ فیض احمد مرحوم کو جو آخری ہجادہ نشین خواجہ قبطب اللہ بن سے قرابت بحیدہ من جہتہ الاناث رکھتے تھے سجادہ نشین بنادیا گیا۔ النا امور کو چیش نظر رکھتے ہوں سوال ٹانی کا جواب یہ ہے کہ خواجہ فیض احمد مرحوم کی علام مادب وجوہ سوال ٹانی کا جواب یہ ہے کہ خواجہ فیض احمد مرحوم کے بعد خواجہ احمد علی خلف خواجہ شریف محمد صاحب وجوہ متعددہ سجادہ نشین اور تولیت کے مستحق ہیں۔

اول اس لئے کہ وہ حسب بیان سائل ہر طرح الائن اور صاحب ارشادہ تلقین بین۔ وہ اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے متوسلین بھی ان کو بی ارشادہ تلقین کے لئے پیند کرتے ہیں۔ سوم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے لواد دختری ہوں ان کے کہ جست سے ایک رکن ہیں۔ چہ رم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے اوال دختری ہوں ہونے کی جست سے دہ خواجہ فیض تم شین خواجہ قطب الدین مرحوم سے قراحت قریبہ رکھتے ہیں کیونکہ عصوبت کی جست سے دہ خواجہ فیض آمر موم کے مساوی درجہ میں ہیں اور قراحت امو میت میں وہ خواجہ فیض احمد مرحوم سے اقرب و مقدم ہیں۔ مرحوم کے مساوی درجہ میں ہیں اور قراحت امو میت میں وہ خواجہ فیض احمد مرحوم کے اقرب د مقدم ہیں۔ چاہئے تو یہ قاکہ خواجہ فیض احمد مرحوم کو ای وقت بناکر خواجہ احمد علی صاحب کو ان کا حق دے دیاجاتا۔ جس وقت خواجہ احمد علی بالغ اور صالح ہو گئے تھے لیکن اگر ایبا نہیں کیا گیا تو خواجہ فیض احمد مرحوم کاچہ آئر مما سے لڑکا پیدا ہو جو د خواجہ احمد علی صاحب کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکت۔ خواجہ فیض احمد مرحوم کاچہ آئر مما سے لڑکا پیدا ہو جو د خواجہ احمد علی صاحب کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکت۔ خواجہ فیض احمد مرحوم کاچہ آئر مما سے لڑکا پیدا ہو جو د کو ادا کر نے اور قطعاً مستحق نہیں کہ اس میں دراشت تو جادی نہیں ہو عتی اور ایک نو مولود بچہ فرائض ہجاد گی ادا کر نے اور شاختی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور شر انظ سجادہ نشینی جو مقدمہ (د) میں مذکور ہیں اس کے اند میں ہو عظی کیں یہ مقصود نہیں۔

ای طرح تولیت کابھی مستحق نہیں کہ دانق کی اول تو کوئی شرط وصیت ثابت نہیں اور دانق کے و کسی متولی کی وصیت معتبر نہیں۔ دوسرے بید کہ سلسلہ اول میں خواجہ احمد علی صاحب اس بچہ سے اوں است ارشد ، اقرب اور اہل موجود بیں اور اصول ور اشت اس میں جاری نہیں ہو سکتے۔ خود خواجہ فیض احمد مرحوم زیارت استحقاق کی بناء پر سجادہ نشین نہیں سے تصبیحہ خواجہ احمد علی کی کم سنی کی بناء پر منائے گئے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں استحقاق کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ شینی کے خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ شینی کے شند نہیں اولی اور اقدم ہیں۔

خواجہ فیض احمد مرحوم کے علاقی بھا نیول کا تتحقاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ عصوبت میں وہ خواجہ احمد علی صاحب ہے اقوی نہیں اور قرابت امو میت ان کو حاصل نہیں۔لہذاان کو ترجی و بینے کی کوئی وجہ جواز نہیں۔

خلاصہ جواب ہے کہ بحالات موجودہ و نظر بروا قعات مذکورہ خواجہ احمد علی صاحب سجادہ سینی ہو، تولیت کے مستحق میں۔خواجہ فیفل احمد مرحوم کانو مولود بچہ یاان کے علاقی بھائی یاان کی موجودہ لڑکی سجادہ نشینی، تولیت کی مستحق نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔ كتبه الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي م جمادي الاخرى سي هسواه

الجواب صحیح فقیر احمد سعید کان الله له ، خدا بخش عفی عنه مدرس امینیه ، فقیر عبدالماجد غفرله ناظم جمعیة علاء ، محمد عبدالاول را شخ غفرله ، د فتر جمعیة ، بنده ضیاء الحق غفرله مدرسه امینیه ، خادم العلماء سلطان محمود عفی عنه مدرسه فتحبوری د بلی ، اشفاق غفرله مدرس فتحبوری محمد عفی عنه مدرس فتحبوری و بلی ، اشفاق غفرله مدرس فتحبوری محمد سیاده حسین بقتم خود مدرس فتحبوری ، بند د باگناه محمد حسن شاه مدرس مدرسه رجیمیه ، احقر ترین محمد سراج الدین خلف مولانا مفتی محمد اکرام صاحب و بره اساعیل خانی ، حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه سکندر دین عفی عنه مدرسه امینیه د بلی ۔)

(۱)باہمی رضامندی ہے طے کیا ہوامعاہدہ درست ہے (۲) شر انظریر عمل کرنے کومعاہدہ کی خلاف ورزی قرار نہیں دیاجاسکتا

ر ۱۳ رسی پر سن پر سن و فرنیقوں نے باہمی مصالحت کے لئے بطور ذیل ایک معاہدہ لکھ کر اپنے اپنے و سخط (سوال )رنگون میں دو فرنیقوں نے باہمی مصالحت کے لئے بطور ذیل ایک معاہدہ لکھ کر اپنے اپنے و سخط

کرد نے۔

نقل معاہدہ:۔ ہم دستخط کنندگان ذیل اس تحریر سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم فریقین میں جواختلاف چل رہا تھا اس کو جناب مولانا احمد اشر ف صاحب نے تی میں پڑکر فریقین میں حسب ذیل مصالحت کرادی۔ دار العلوم تہما کنگ و دیگر مدارس و مکاتب متعلقہ جمعیۃ علمائے صوبہ برماد نیز جمعیۃ علماء کے جملہ اراکین و ذمہ داران اور سورتی محمد نہ ستان تاموے کے دار العلوم عربیہ کے جملہ منتظمین اور عهد بدار ان اس مصالحت کے بعد فریقین صلح و آشتی کے ساتھ اپنے اپنے زیر تحت مدارس کا انتظام جاری رکھیں گے اور نہر ایک مدرسہ میں تعلیم کی غرض ہے جن مدر سمین کا تقرر ہواان کو و نیز جمعیۃ کے دیگر ملماز موں کو کسی ایک مدرسہ سے تعلیم کی غرض ہے جن مدر سمین کا تقرر ہواان کو و نیز جمعیۃ کے دیگر ملماز موں کو کسی ایک مدرسہ سے جن مدر سمین و طلبہ و ملاز مین کو خارج کیا ان سب کو فریقین آپس میں ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اپنے اپنے مدارس میں داخل نہ کیا جائے اور نہ ملاز مین خارج شدہ کو ملاز مرک کھا جائے۔ ختم شد۔

پس ارشاد ہوا کہ (۱) نفس معاہدہ فد کورشر عاکیسا ہے؟ (۲) تعلیمی سال تمام کے بعد شروع سال تعلیمی میں کسی فریق کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہئے تو اس دوسر ب فریق کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہئے تو اس دوسر ب فریق کو این کا بین کا میں ایسا کو داخل کر لینا معاہدہ فد کورکی رو سے اورشر عادرست ہے یا نہیں ؟ ای طرح دوران سال میں ایسا کرنے کا کیا تھم ہے؟ (۳) کسی فریق کے مدرسہ کا طالب علم یامدرسیاد یگر ملازم کسی وقت میں بغیر خارج کئے ہوئے خود خود اس سے علیحدہ ہو جائے اور دوسر بے فریق نے اس کو ہمو کا یا بھی نہ ہو۔ پس آیا اس دوسر بے فریق کوروئے معاہدہ اور شرعاً یہ جائزہے کہ اپنے مدرسہ میں اس کورکھ لے۔ (۴) اگر کسی فریق کا کوئی طالب علم ایسا ہے کہ اس کادل ہوجہ عدم مناسبت یا خرائی تعلیم وغیرہ اس کے مدرسہ میں نہ لگتا ہو اور اس لئے وہ دوران سال یاشر دع سال تعلیمی میں اس مدرسہ کو چھوڑ دے اور فریق ثانی کے مدرسہ میں نہ لگتا ہو اور اس کے خوران سال یاشر دع سال تعلیمی میں اس مدرسہ کو چھوڑ دے اور فریق ثانی کے مدرسہ میں کہ فریق مقابل داخل ہونے کی خواہش ظاہر کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کوا پنے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل داخل ہونے کی خواہش ظاہر کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کوا پنے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل داخل نہ کریں کہ فریق مقابل

جھٹر ات اس کو معاہدہ کے خلاف قرارہ ہے ہیں اور بالا تحقیق بھڑ کا نے کالزام اگات ہیں بلعہ بھڑ کہ سے میں افرات اس خرج وطالب افلے مطابقاً کی فریق کا کئی کو اپنے مدر سے میں رکھ لینہا تکل معاہدے کے خلاف سیجھتے ہیں اور اس طرح ووط اب علم پڑھنا ترک کروے اور مخصیل علم وین ہے محروم رہ جائے۔ بہن اس صورت معروضہ میں فریق اول کا اس طالب علم کو فریق خانی کے مدر سے میں واخس ہوئے ہے رو کناشر عاور ست ہے یا نہیں ''اور فرایق خانی کا اپنے مدر سے میں واخس ہوئے ہے رو کناشر عاور ست ہے یا نہیں ''اور فرایق خانی کا اپنے مدر سے میں اس کو واخل کر این اس کو واخل کر این اس کو واخل کر این اور فرایق خانی کا اپنے مدر سے میں اس کو واخل کر این اور فرایق جروا۔

المستفتی نمبر ۴۳۳ ماتی داؤد باشم یوسف صاحب رئیون۔ مور نید ۳۴ ذیقعدہ کے سواحہ جنوری <u>۱۹۳</u>9ء

(جواب ۹۹۱) یہ معاہدہ خوداباحت میں ہے سراس میں آخری فقرہ ذرااصلاح طلب ہے۔ یہن آلر سی طالب علم یامدر سی والیک مدر سد ہے کئی خطیا قصور پر خارج کیا گیا ہو تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح ہے لیکن آسرون مدر سد کسی طالب علم یامدر سی والی مالی مزوری کی ہناء پر یالتی ذاتی مخاصت کی ہناء پر اکال دے تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح شمیں ہے۔ نیز جو طعبہ کہ کسی مدر سد سے اس بناء پر چلے آئمیں کہ وہاں علیم کا ترض مسب داخہ او شمیں ہے۔ ان کو دوسر امدر سد اسپنے یمال داخل کر سکتا ہے۔ اس میں معاہدہ کی خلاف ورزی شمیں ہوگی۔ کیوند معاہدہ یہ کہ دوسر سے مدر سد کے طلبہ کو تصیح شال ان میں تیا سی معاہدہ کی خلاف ورزی شمیل ہیں۔ اور معاہدہ کے معاہدہ من المصلح۔ ان میں شامل شمیل ہیں۔ اور معاہدہ کان انداد و دولی المفسد من المصلح۔ ان

متفرق احكام متعلقه توليت وانتظام

(۱۹۲) قاضی کویدافتیار نمین کدوه ناظروقف (متولی) کوصرف مستحقین وقف کی شکیت پر معزول کروے تاو قتیکہ مستحقین وقف متولی کویت ثابت نہ کروی وہ معزول نمین ہو سکتہ لیس للقاصی عول الناظر بمجرد شکایة المستحقین حتی یشتواعلیه خیانة (درمختار برحاشیة ردالمحتار ص ۲۵۷ ج ۳)(۲) قد صرح العلماء بانه لایجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظیفة مابغیر جنحة ولوعزله الحاکم لاینعزل بغیر جنحة (۲) (خیریه ص ۱۵۳ ج ۱) ان طعن علیه فی الامانة لاینبغی اخراجه الا بخیانة ظاهرة (۱) (دالمحتار ص ۷۵ ک / ج ۳) قال فی اخراوقاف الخصاف ماتقول ان طعن علیه فی الامانة فرای الحاکم ان یدخل معه اخراویخرجه من یده ویصیره الی غیره قال امااخراجه فلیس ینبغی ان یکون الا بخیانة ظاهرة مینة (۵)(البحرالوائق ص ۲۵۲ ج ۵)

<sup>(</sup>١) (سورة البقرة، الجزء الثاني، رقم الأبة نمبر ٢٦٠).

٣٠) والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر، ص ٤ : ٤٣٨ ط سعيد) \_

<sup>(</sup>٣) والفتّاوي الخَيرية، على هامش التناوي آلحامدية، كتّاب الوقّف، مطلب لايجوز عزل صّاحب وظيفة لامن السلطان والامن وكيل ١/ ١٥١ ط قندهار، افغانستان)

ر ٤ ) وردالمحتار، كتاب الوقت. مطلب للقاصي الذيدخل مع الناظر غيره بسجرد الشكاية ص ٢ - ٢٩٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) البَحر الرائق، كتاب الوقف ٤ . ٢٥٢ ط بيروت)

القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولومن قبله(١)(ردالمحتار ص ١٥٠٤/ج٣) ولاية القاضي متاخرة عن المشروط له ووصيه (٢) (ردالمحتار ص ١٥٠٤/ج٣)

متولی ہے ہر سال حساب لینا ضروری شیں ہے۔ یعنی متولی پر لازم نہیں کہ وہ ہر سال حساب پیش کرے-لاتلزم المعحاسبة فبی کل عام (۲)(د دالمعختار نص ۴۶۶/ ج ۴)

متولی سے (جب کہ اس کی خیانت ثابت نہ ہویا مہتم نہ ہو) اجمالی حساب لیاجا سکتا ہے۔ تفصیل پیش کرنے کا مطالبہ نہیں کیاجا سکتا۔ ویکتفی القاضی منه بالاجمال لو معروفا بالامانة (در محتار ۱۰۰) ص ۱۶۶۴ ج ۳)

جبوق کے مصارف (معینه ممن جهۃ الواقف) معلوم نہ ہول (قبالہ وقف کے ضائع جوجائے کی وجہ ہے) تو متولین سابقین کے وستور العمل کے موافق عمل کرنا چاہئے۔ سئل شیخ الاسلام عن وقف مشہو راشتبهت مصارفه وقدرما یصرف الی مستحقیه قال ینظر الی المعهود من حاله فیما سبق من الزمان من ان قوامه کیف یعملون فیه والی من یصرفونه فیبنی علی ذلك لان الظاهرانهم كانوا یفعلون ذلك علی موافقة شرط الوقف وهو المظنون بحال المسلمین فیعمل علی ذلك اه (ردالمحتار (۵) ص ٤٤٠/ج ٣ سئل فی وقف اشتبهت مصارفه کیف یفعل عن غلته اجاب ان لم یوقف علی شرط واقفه یعمل فیه بما كانت تفعله القوام سابقا(۱) (خیریه ص ١١١/ج١) صرح علماؤنابان الوقف اذا اشتبهت مصارفه بضیاع کتابه ینظرالی المعهود من القوام فیما سبق فیبنی علیه (۱) (خیریه ص ١١٠/ج١) ویعتبر تصرف القوام السابقین(۸) (فتاوی حامدیه ص ١١٠/ج) فان لم یعرف له شرط یعمل ماعمل من قبله(۱) (فتح القدیر ص ١٨٠/ج٥) وان لم یعرف شرط والحصیر والحشیش والاجروماذکرنا کان للقیم ان یفعل ذلك والافلا۔(۱۰) (قاضی خان کشوری والحصیر والحشیش والاجروماذکرنا کان للقیم ان یفعل ذلك والافلا۔(۱۰) (قاضی خان کشوری

جب کسی و قف کامتولی موجو ہو خواہ واقف کا مقرر کیا ہوایا کسی اور کا (مثلاً قاصنی یا حکومت کامقرر کیا

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لابملك القاضي التصرف الخ ص ٤ / ٢٧٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (و كذافي ٤/٣/٤ مطلب ولاية القاضي الخ)

<sup>(</sup>٣) رُكتابِ الوقف، مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه، ٤٨/٤ ط سعيد)

<sup>( 🕏 )</sup> ایضہ

 <sup>(</sup>٥) ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في حكم وقف القديم المجهولة شرائطه و مصارفه، ٤/ ٢١٤ ط سعيد)
 (٦) الفتاوي الخيرية، اول كتاب الوقف، مطلب ادعى رجل استحقا قافي وقف اشتبهت مصارفه، ص ١/ ١٩١ ط كمال

پرنشك پريس، دهلي) (٧)(الفتاوي الخيرية، كتاب الوقف مطلب اذا اشتبهت مصارف الوقف ينظر الى المعهود من القوام فيما سبق، ١/ ٢٧٤

ط كمال برنننگ بريس) (٨) الفتاوى الحامدية، أول كتاب الوقف، الباب الاول في وقف تقادم أمره النح ص ١١١٠ ط كمال برنننگ بريس

 <sup>(</sup>٩) فتح القدير، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ٢٤٠/٦، بيروت
 (١٠) (قاضي خان على هامش الهندية، كتاب الوقف، او اخرباب الرجل يجعل داره مسجدا الخ ٣ / ٢٩٧ ط ماجدية)

ہوا) تو قامنی کو بید اختیار نمیں کہ وہ بلاوجہ ووسر امتولی مقرر کروے۔جب تک پہلے متوفی کی خیانت ٹاست نہ ہویا اور کوئی ایسائی سبب نہ ہو۔ ( مثلاً متولی سابق مجتون بیانا قابل انظام یا فاسق ہوجائے )اذا کان للوقف متول من جھة الواقف او من جھة غیرہ من القضاۃ لایملك القاضی نصب متول اخربلاسبب موجب لذلك وهو ظهور خیانة الاول اوشئی اخر (ردالمختار ص ۲۲۰/ج ٤)()

# ملاز مین کو تنخواہ نہ دینایا کم دیناشر عی اور قانونی جرم ہے (الجمعیة مور خد ۱۹ دسمبر ۱۹۲۸ء)

(مسوال) جو شخص اپنے آپ کو مسلم کہ تا ہواگر دہ اس غرض ہے کہ اسکول کی گرانٹ (امداوجو گور نمنٹ کی طرف سے ملتی ہے) میں اضافہ ہو جائے۔(۱) اسکول کے اونی مااز مین کوبالکل تنخواہ نہ و جائے۔(۱) اسکول کے اونی مااز مین کوبالکل تنخواہ نہ کی مسخط تو زیادہ شخواہ رجسٹر دل میں و کھائے اور ان کے جعلی و سخط یا انگوشے لگوالے (۲) بعض مااز مین کے و سخط تو زیادہ شخواہ پر کرائے مگر دراصل شخواہ کم دے۔(۳) اسکول کے سائز اخراجات میں فرنسی بل ہواکر درج کرے۔ ایسا شخف مجرم ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو منر ایعت نے اس کے لئے کیاسز امقرر کی ہے ؟

(جواب ۱۹۳) یہ خلاف واقع فرصٰی کارروائیال کرناشر عاً قانو نااخلا قاہر طرح جرم ہے۔اور مریکک مجرم ہے۔ -اس کی تعزیرِ جاکم و قائنی کی رائے پر محول ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

# متولی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوار و پیداس کے وار توں ہے نہیں لیاجا سکتا مرسلہ محد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضل غازی پور

(سوال) معجد کارو پیدایک شخص جو که متولی معجد بھی نتے ان کے پاس امانہ رکھا گیا۔ امین صاحب نے معجد کا رو پیداور اپنے گھر کارو پیداور مدرے کے نام کارو پید علیحدہ علیحدہ ایک ہی بحس میں تالااگا کر رکھ دیا۔ امیں صاحب کے بھیجے نے دو غیر آد میول کے ساتھ مل کر تنجی چر آئر تالا کھولا اور معجد والا رو پید چوری کر ایا۔ جب امین صاحب کو چوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوائی اور و بیماتی و ستور کے موافق چھانام انکوائی تو معلوم ہوا تو تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوائی اور و بیماتی و ستور کے موافق چھانام انکوائی تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھیجالور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے۔ گرگاؤں والول نے اس وقت سوت اختیار کیا۔ امین صاحب ہے رو پید کا مطالبہ مہیں کیا اور نہ کوئی قتم کا اراوہ ظاہر کیا۔ امین صاحب بہت پر بین گارو اختیار کیا۔ امین صاحب ہے رو پید کا مطالبہ میں کیا اور نہ کوئی قتم کا اراوہ ظاہر کیا۔ امین صاحب بہت پر بین گارو امانت دار شخص ہے۔ بچھ بی دن بعد اچانک موت (ہارٹ فیل) ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس چوری ہی کے غم

اب دوبر س کے بعد گاؤل دالول نے ان کے دار تول پر عدالت میں استفاقہ پیش کیاہے اور مقد مہ چیل

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في عزل إلناظر، ١٤/ ٣٨٢ ط معيد)

<sup>(</sup>٢)(لا يحده سيده بغير اذنّ الامام) .... لقولهم لكنه (أى الحد) اقامة الا مام . نهر . (الدر المختار كتاب الحدود . ١٣, ٤ مرطط. سعيد) وثبت ذالك عند الا مام .... (فيقطع (الامام) ان اقربها مرة) الدرالمختار . (قوله ثبت ذالك الخ) هو شرط للقطع كما افاد بقوله فيقطع ان اقر مرة او شهد فلان (رد المحتار ، كتاب المسرقة، ص ٨٥/٤ ط. سعيد)

## بہہ۔ کیا مین صاحب کے دار نوں سے گاؤں والے رو پیدو صول کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ المستفتی محد صغیر خال میا نجی۔ مقام او سیاضلی غازی پوراگست مع 190 ء جو اب 194 )امین صاحب کے دار نول سے بیر و پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو حق شیں ہے۔ نہ دہ بیر قم واکرنے کے ذمہ دار ہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، والی

# کر دار اور واقف کے دور کے رشتہ دار کی بجائے امین اور قریبی رشتہ داروں کو متولی بنایا جائے (الجمعیۃ مور ند ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

سوال) زیرم حوم نے ایک حقیقت مجملہ ۳۰ کے ۱۰۱ پی ذاتی مشتر کہ نیم منقسمہ اور دوسری ۳۳ وقف فی بہت اللہ کر کے اپنی زوجہ کو تاحیات اس کے متوایہ مقرر کیا۔ اب متوایہ کابھی انتقال ہو گیا۔ وقف نامه کی شرط ہے کے بعد وفات متوایہ کے ایک الیا شخص متدین کن حنفی متولی کیاجاوے جس کو علمائے وقت فتخب کریں۔ اس ایر دو شخص خالد اور بحر توایت کے خواسٹدگار میں جن کی صفات ذیل میں ورج میں۔

خالد۔واقف کا حقیقی بھتیجا ہے۔واقف اولد نظا۔ یہ اچھاز میندارومال گذار ہے۔ گور نمنٹ سے ایک عزز عہد دواعلی خدمات و نیک چلنی کی بنا پر پنشن پار ہاہے۔ سی حنفی ہے۔ مسلم معززین اس کی دیانت قابلیت بنظام اور مذکورہ صفات کی وجہ ہے اس کو متولی ہونے کااہل سمجھتے ہیں۔

جراس کاواقف ہے قریق رشتہ نہیں ہے۔ واقف اس کے پھوپھاتھے۔ ذریعہ معاش اس کا ہ ظاہر کی نہیں ہے۔ متوایہ مرحومہ کی حیات میں ان کاکار کن رہا ہے بد دوران کار کنی اس نے قریب چار ہزار گزاراضی و قو فیہ اعلیٰ درجہ کی لب سرک پختہ بلا تشہم کرائے فروخت کر دی۔ واقف نے لکھا ہے کہ اشخاس مستحقین مدرجہ وقف نامہ میں ہے جوجو مرتاجاوے اس کاروبیہ مدرسہ کو یعند کو بھیجاجاوے۔ تمین شخص فوت ہوگئے مگر نکر چاہوارو پید دیوبند نہیں بھیجا گیا۔ ایک میتم خانہ کو چار سال سے اور ایک مدرسہ کو دوسال سے پنھ نہیں دیا گیا ۔ غرباء کے لئے سالانہ کھا تھ ۔ روپ کا بھی تیار نہیں کرایا۔ ایک سرائے موقوفہ مشتر کہ بلا تقسیم اے فروخت کروی اور مشتری کو قابض کرادیا۔

جواب ۱۹۵) خالد توایت کا مستحق کے اور اگر بحر وقف پر بصیغہ تولیت قابض ہو جیسا کہ اس کی صفات کے ن سے متر شح ہوتا ہے تواس کو معزول کر ناواجب ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ

<sup>)</sup>لحديث الدار قطني : " ليس على المستودع غير المعل صمات" "المغل " هو الخانن. (سنن دارقطني ، ٣/ ١ ٤ من -يث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده)

<sup>· )</sup>لا يولى الا أمين قادر تنفسه أو بنا تبه والهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولا ية الوقف ٢ / ٢ . ٥ . ط. ماجدية ) و ع ، وجوباولو غير مامون ، والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب يائم بتولية الخائن ، ٢٨٠/٤ ط. سعيد )

#### کیابلااختیار معزول کئے ہوئے قاضی کوبر قرارر کھاجائے؟ (الجمعیة مورخه ۱۳جولائی ۱۹۳۵ء)

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی ہدو ہے بغیر کی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار دے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کاساتھ ویناچاہئے ؟ خصوصالی حالت میں کہ پہلا قاضی نمام اہل شہر نے منتخب کیا ہے اور بیس سال سے قضاق کر رہاہے۔ اور نیا قاضی بالا نفاق منتخب سیں کیا گیاہے۔ (جواب ۱۹۲) متولی جامع مسجد کے اختیارات میں قاضی کو معزول کرناداخل ہو تو عزل صحیح ہوا۔ لیکن آئراس نے بلا سبب معزول کر دیا تووہ مواخذہ دوار ہوگا۔ اور اگراس کے اختیارات میں یہ داخل ہی شیس تھا تو قاضی معزول نہیں ہوا۔ اور اس صورت میں لوگوں کواس کا ساتھ ویناچاہئے۔ (۱)

(۱) بی اولاد کے لئے توایت کی وصیت کرنے کی صورت میں میت کے بیٹول کے بعد پوتے متولی نہیں ہول گے

(۲)واقف كي شرط كے خلاف وقف كواستعال كرنے والے متولى كا تقلم

(٣)شراب خور نماز چھوڑ نےوالا توایت کالمستحق نہیں

(۳) تولیّت کی اہلیت ندر کھنے والے کو متولی بنانے کی کوشش کرنے والا گندگار ہو گا (الجمعیة مور خد ۹ ستمبر ۱۹۳۵ء)

(سوال)(۱)ایک شخص نے اپنی تجھ جائیدادوقف علی اللہ کی۔وقف نامہ کی ایک شرط یہ ہے کہ تاحیات اپنی و اقف خوداس جائیدادکا متولی ہو گاوراس کی وفات کے بعد اس کی اواد ذکور میں جو شخص لئین ہو متولی ہائی ہو کا اور اس طرح نسلاً بعد نسل وبطنا بعد بطن متولی ہو تارہ گا۔ چنانچہ واقف کے انتقال کے بعد اس کا پسر آبر متوا قرار پایا۔ اس متولی ہائی کے بعد متولی واقف کی اولاد میں سے کوئی شخص ہونا چاہتے یا متولی ہائی (وافف کے بسر آبر کی اولاد میں سے کوئی شخص ہونا چاہتے یا متولی ہائی (وافف کے بسر دوم و میں منتقل ہو تو عہدہ تو ایت واقف کے بسر دوم و میں منتقل ہوئی چاہتے یا واقف کے بسر دوم ان میں منتقل ہوئی چاہتے یا ان میں بان میں کہ موجود ہیں۔

(۲) کیا کوئی اییا شخص جو کہ اپنی اوا دیے انقال کے بعد متوفی کی وسیت کے خلاف اس کے مال منقولہ کو جا۔ مصرف خیر کے اپنے ذاتی تھے ف میں لائے جائیداد مذکور دہالا کا متولی ہونے کا مستحق ہے ؟ کیا ایسی صورت کا پو نہ کرنالہانت میں خیانت ہے یا نہیں ؟

(٣)ایک شخص که شراب خوراور عیاشن ( پیمن بدا عمال جو )اور سال بھر میں شاید ہی عبیدین یاجمعة الودائ ں نہ پڑھ لیتا ہوائی جائیداد کامتولی ہو سکتاہے ؟

<sup>(</sup>١)(ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التقويض له عاما صح ) ولا يملك عزله الا اذا كان الواقف جعل التقويض والعزل ، (الدرالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر ان يوكل غيره ، ٢٥/٤ عط. سعيد)

( م ) اگر آخر الذکر اشخاص میں ہے ہر دویا کوئی ایک متولی جائیداد ند کورنہ ہو سکتا ہو توالیسے شخص کی امداد (اس غرض ہے کہ وہ متولی ہو جائے ) کرنے والا گنه گار ہو گایا نہیں ؟

(۱) چند چیزوں کی تعین کر کے و قف کرنا

(۲)در گادشریف کے متعلق کا مول کامتولی کون ہو گا؟

(٣) كياد قف كامتولي داقف كي غرض كے خلاف وقف كامال استعال كر سكتا ہے؟

( ٣ )وقف كي آمدني خرج كرتے ہوئے شرائط متولى كالحاظ ركھنا ضروري ہے

(۵) تولیت موروتی حق نسبت ہے ایک کمیٹی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے

(۲) کیاایک آدمی کامتولی ہو نااور سارے کا مول کی تکرائی کر ناضروری ہے؟

متعاقبه درگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمهٔ الله مایه اجمیر شریف

(الخمعية موري ١١٣ يريل ١٩٣٧ء)

(سوال)(۱)شاه جمال بادشاه نه بیت المال سے چند مواضعات ایک بزر گ کی درگاه شریف کے نام و آف کے اور و قف نامه میں اغراض و قف حسب ذیل معین کیس۔"صرف عرس و گفکر وروشنائی و فروش و کل دار ہاب مسجد و و ظا آف اصحاب استمقاق و حفاظ و صادر ووار دوسائر وجو ہ خیر ات و مبرات ۔"

(۲) درگاہ شریف ادر و قف ند کور کے عملہ انتظامی کے تقرر اور تمام امور متعلقہ کی سرانجامی کے متعلق خود

 <sup>(</sup>۱) الوشرط الواقف كون المتولى من اولاده او اولادهم ليس للقاضى ان بولى غيرهم بلا خيانة . ولو فعل لا بصير متوليا في يحفى ان نفديم من ذكر مشروط بقيام الا هلية فيه حتى لوكان خاننا يولى اجبى حيث لم يوجد فيهم اهل لان ادا كان الواقف نفسه بعزل بالخيانة بغيره بالا ولى «الشاميه . كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير الواقف ٤٠٥٤ ط سعيد،
 (٢) قال في الشامية : ولا يولى الا امين قادر بنفسه او بنا نبه ، لا ن الولاية مقيدة بشرط النظرو ليس من النظر تولية الحاس لا نديجل بالمقصود (رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى ، ح : ٤ ص ٢٨٠)
 (٣) ولا تعاونوا على الا ثم والمعدوان سورة المانده ، رقم الا يه : ٢

واقف لوراس کے جانشین سلاملین کا تعامل بیر رہاہے کہ کل امور اینے ہاتھ میں رکھے چنانچہ واقف اور اس کے جا نشین سلاطین کے فرامین سے معنوم ہو تاہے کہ نہ صرف درگاہ شریف کے عملہ انتظامی خادم متولی شاگرو پیشہ و غیر ہ کا تقر رہائے۔ان کے حقوق و معاش کا تعین بھی ان ساطین ہی کے احکام و فرامین ہے ہوا۔ نیز اس در گاہ شریف کے مراسم ، محافل ساع ، تقتیم نذورات دغیرہ جملہ امور کے متعلق ہدایات بھی دربار شاہی ہے جاری ہوتی رہیں۔ چنانچے اس در گاہ پاک کے عملہ سے یا خاد م اور کیاشاگر دیبیشہ ، فراش ،بادر چی ،ر کابداز ، سگ زن ہر سخنس جو کسی مستقل خدمت پر مامور ہےا ہے تقرر وحقوق کی تائید میں سند شاہی ہےاستناد کر تا ہےاور کی حال بادشاہ و بلی اَسِر شاہ ٹائی کے شقہ مور خد کیم جون ب<u>حاما</u>ء سے معنوم ہو تاہے جس میں نکھاہے کہ " تمام امور ا نتضام در گاه شریف و عزل و نصب مر دمان منتظم آن و خبر گیری هر گونه ا موراز جانب حضور بو ده آمد د ـ ( m )عملہ انتظامی کے عمد بیرارول میں سے ایک عمد بیرار کو داروغہ بلغور خانہ بعنی متولی درگاہ کے نام ہے بھی مقرر کیاجا تا ہےاوراس عمدیدار کے تقرر کے متعلق دافق کے ایک فرمان میں بیہ لکھاہے :۔ دارونہ بلغور خانہ بعنی متولی در گاہ ہر کے کہ از سر کار مقرر شود۔"منشائے واقف کی اس تصریح کے علاوہ خود واقف اور اس کے جا نشین سلاطین مانبیه کا نعال بھی اس عمل کا موئیہ ہے کہ عہدہ موسومہ به داروغہ بلغور خانہ بینی متولی درگاہ کے تقرر کے لئے بھی کوئی قوم ویذ: ب یاخاندان مخصوص شیں کیا گیا۔بلحہ والی ملک نے بلا شخصیص خاندان ، قوم و مذہب جسے جاہا اس عمد و پر مامور کیااور جسے جاہا اس عمد ہ سے معزول کر دیا۔ چنانچہ خود واقف کے جانشین ساہ طبین اسلام نے مختلف مسلمانوں کے ملاوہ اہل جنود میں ہے بھی چندا فراد کوا پیے زمانہ میں اس عہد و پر مامور آیا۔ (۴) اسلامی سلطنت میں نسعف آیا تواس خطہ پر جس میں بیہ در گاہ پاک او مواضعات مو قوفیہ واقع میں بندو قوم مرہند کا نیابہ و تسلط قائم ہو گیا۔ اور اس قوم کے خسر انوں نے بھی سلطنت اسلامی کے تعامل کی ماہندی کرت ہوئے عمد بدار مذکور ( دارونہ بلغور خانہ چنی متولی در گاہ ) کا عزل و نصب ایسے ہاتھ میں رکھااور بلا سخصیت قوم و خاندان و مذنب جس میں ہندویا مسلمان کو چاہات عہدہ پر ماموریا معزول کیا۔ان لو گول میں ہے جنہیں مرہنہ خسر انول نے اس عہدہ پر مامور اور اس سے معزول کیا چند دہ بھی ہیں جو اس در گاہ یاک کے موجود ہ متولی "زید " کے احداد سے جاسکتے میں بوران ہی چند میں ہے صرف ایک ''بحر '' کو مرہٹہ ضمر ان دولت راؤ سند ھیا نے سند تویت نساأبعد نسل بھی عطا کروی تھی۔لیکن کچھ عرصہ بعد مرجٹوں کی حکومت کاخاتمہ اورانگریزی تسلط کا آغاز ہوا تو واقف کے جانشین اکبر شاہباد شاہ دبلی نے غین و خیانت کی بنایر ''بحر '' کو معزول کیااور اس کے حق میں دولت راؤ مند ھیا کی منداس بنا پر منسوش کر وی کہ بیا مندازراہ فریب زر خطیر صرف کر کے تعامل سلاطین و منشات واقف کے خلاف حاصل کی آئی تھی جیسا کہ اکبر شاہ باد شاہ د ہلی کے شقہ مور جہ کیم جون بے ۱۸۲ء کی حسب ذیل عبارات سے طاہر ہے :۔(الف)اگر کے اسناہ مرہنہ متولی معزول مینی "بحر" پیش نماید ساقط از اعتبار است کہ فرمان حضور والادرين ام نيست وجم متولى ازراه فريب از صرف كرون زر خطير پيش مر بهط مختار شد ه بو و ۳ ( ب ) و تقرر متولی از طرف حضور معمول قندیم بود داست. "آبر شاه نانی باد شاه د بلی سکم!س حکم کانفاذ حکومت آنگریزی ے خاطرِ خواہ کیااور بھر نے اس شاہی تعلم کی تعلیخ اور خود کو در گاہ پاک کا موروثی متولی قرار دلانے کے ہے

انگریزی عدالت دیوانی میں ایک دعویٰ کیا تووه بھی مع خرچه خارج ہوا۔اور پھرزند گی بھر ''بحر ''کوا'' عهد دي ڪال ہو نانصیب نہ ہوا۔ بیہ بحر موجودہ متولی''زید 'کاداد تھا۔

(۵) مر بھول کے بعد اگر بیزوں نے اپنے دور حکومت کے اوائل ہی میں تعالی سلاطین ماضی کی تحقیقات سے بید معلوم کیا کہ درگاہ پاک اور اس کے وقف نہ کور کا جملہ انتظام و نیز عمد بدار موسوم بمتو کی کا عزل و نصب بلا تخصیص قوم و فائد ان و نہ ہب بھیشہ ہے وائی کمک کے اختیار میں رہا ہے چنانچے اس باب میں کر تل تھینیل الوس نے جو اس ضلح کا کمشنر تھا جس میں بید درگاہ پاک واقع ہے اپنی تحقیقات کے خلاصہ کا اظہار اپنے رو بکار مور خہ ۱۹ مرد تھا۔ اللہ مسب و بل الفاظ میں کہا۔ "از کیفیت بائے قانون گویان و دیوائی و خدم درگاہ کہ ہمر اور و بھار کی تین نشر میں مسب و بل الفاظ میں کہا۔ "از کیفیت بائے قانون گویان و دیوائی و خدم درگاہ متولی از طرف وائی ملک مقرر شدہ و بوائی و فصلہ عمر درگاہ متولی از طرف وائی ملک مقرر شدہ و بوائی و افسان متولی الفاظ میں کہا تھار وائی ملک مائم دود ر مامور کی ہرین عمدہ تحصیص کدام قوم و نہ ب و خاندان ہم مقرر شدہ و بوائی ملک متولی و اور کل وقف متعلقہ کے انتظام و جملہ امور کی سر انہ می مثنی دود و قف اور واقف کے جاشین سالطین کے قائم متام کی حیثیت سے حکومت انگریزی نے براہ دراست زیر مقل کے بعد میں موجود و قف کا ترفام نیز عمد بدار موسوم برگال ریکو کیون نے درگاہ کی انتظام کو اور کی انتظام کو ایک بوراس کے وقف کا ترفام نیز عمد بدار موسوم برگال ریکو کو متولی درگاہ کا عزل و نصب متحکمہ بور فور نون میں واخل ہوا۔ چنانچے بورڈ آف ریونی و نون میں انتظام کی حیثیت پر بھی مامور کیا۔ جن میں موجود و متولی "زیر" کے اجداد بھی تھے۔ ایک پر دادالورائی والد انیکن بورڈ آف ریونی و کیون کی کو کا کر موسوم کی میں موجود و متولی "زیر" کے اجداد بھی تھے۔ ایک پر دادالورائی والد انیکن بورڈ آف ریونی کے بھی کئی کی انگام کی میٹوں کیا۔

(۲) ۱۹۲۱ میں حکومت انگریزی نے ایک نمبر ۲۰ ۱۹ ۱۹ ایا سرکے جملہ او قاف ند نبی ہے خود ب تعلقی افتیار کی اور درگاہ فہ کورہ کے انتظام واہتمام کے لئے اپنی جگہ مسلمانوں کی ایک کمینی قائم کر دی جس کور رڈ آف رہے نہوکا قائم مقام قرار دیاورہ کل اختیارات انتظام و نظارت امرہ نئی و تعبر ف اشموں باتنی حاصل تھے اس کمینی و تعبر متولی جوبور ڈ آف رہو نہوکو تحقیت قائم مقام واقف و جانشین سلاطین باتنی حاصل تھے اس کمینی و تعبر سنولی موبود رڈ آف رہو نہوکو تحقیت قائم مقام واقف و جانشین سلاطین باتنی حاصل تھے اس کمینی و تعبر سنولی کرد ہے۔ اس موقع پر ازید کے بہت کے بسب نے کو شش کی تھی کہ کمیٹی قائم نہ کی جائے باتھ و تعند در گاہیا کہ تقل کہ تعلی کہ تعلی اس کے سپر و کر دیا جائے ۔ لیکن کو رنمین نے منظور نہ کیا بایمہ عہدہ تو لیت نیم موروثی قرار دے کر سمینی مقرر کی ہے سپر و کر دیا جائے ۔ لیکن کے تام سے مقرر کیا ہے جن کی نظر میں خاندان تو خاندان نہ جب کی بھی شخصیص نہیں ہرتی گئی ہے۔ اس و بل سنولی کے دومر تب کمیٹی نے موجود دم تول از یہ 'کو بھی شخصیص نہیں ہرتی گئی ہے۔ اس ذیل بی تعبر و میں مزال نے کہا ہے شکی کے مقابلہ میں تمر و بائی ہے مقرر کیا ہے۔ اس نہ بیل مرتب کی بھی شخصیص نہیں ہرتی گئی ہے۔ اس ذیل بیل مورول کی مقابلہ میں تمر کیا تارہ کی کہا ہی اور دومر کی مقابلہ میں تمر کیا تارہ کی بھی شخصیص نہیں ہوگئی کے مقابلہ میں تمر کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا تارہ کیا ہوگئی کے مقابلہ میں تمر کیا ہوگئی کے مقابلہ میں تو کہا کو کہا ہوگئی کے مقابلہ میں تعبر کیا ہوگئی ہے۔ اس کی بھی تعبر کی ہوگئی ہے تعبر کی میں تب کیا دیار متعلق درگاہ شریف ہے ہوگئی نے نیز یہ کو میں کروبار متعلق درگاہ شریف ہے ہوگئی نے نیز یہ کے تقرر سے کے اس میں کیلے زید کے بھائی 'خالد ' و بھی

امتحانا ، وسال کے لئے اس عمد ہ پر مامور کیا تھالئیلن وہ نااہل ثابت ہوئے اس لئے بر طرف کر و بئے گئے تھے۔ اور ان کی جگہ متعد دہندواور مسلمان بختم و تجویز تمینی کار تو ایت پر سیکے بعد و گیرے مامور ہوئے۔

( 4 ) ایکٹ (۲۰) ۱<u>۲۳ ۸ ا</u>ء جس کے ماتحت ورگاہ یا کا موجودہ نظام قائم ہے اس کی رو ہے وقف درگاہ یا ک بَ قابض، منتظم ومتصرف در گاہ تمیٹی مذکور ہے۔اوراس تمیٹی کا مقرر کردہ عہدیدار جو عرف میں متولی کے لقب ہے یاد کیاجا تا ہے۔اس تمینی کے ماتحت ہ،زم و منیجر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا فرض بیہ ہے کہ صحیح طور پر حساب کتاب مرتب رکھے۔ اور کمینی مذکور کے روبرو حسبات پیش کر کے جانچ کراتار ہے۔ نیز جملہ امورا نظائی ک متعلق جواحکام مخبانب در گاه تمینی صادر ہول ان کی پایندی داجر اگرے اور بلا تھم و منظوری تمینی نے سی کام کا اجرا ئرے نہ وقف کی یوٹی رقم صرف کرے۔ایکٹ نمبر ۴۰ ۱۳۲۰ اوسے قبل بھال ریگولیسن نمبر ۹ امن ۱۸۱۰ء ک ما تحت جب کہ انتظام درگاہ شریف بورڈ آف ریو نیو کے سپر دیخنااس وقت و نیز سلاطین مانسیہ کے دور میں بھی سے عهد بدار ملازم سر کار شار موتا تخابه اور سر کاری کاغذات و عدالتی فیصله جات و ریکارؤ میں اس عهد بدار او مارزم سر کار ئی لکھا ہے۔ نیز خدمات مفوضہ کے عوض پہلے نفتر و میدیا نکمشت ڈیڑھ سورو ہے، ابہور ماتیا تھا۔ ہجو عمر صہ ہے مواضعات موقوفہ میں ہےا یک گاؤل کی آمدنی اس عہدیدار کے مشاہر ہے کیلئے مخصوص کردی گئی ہے۔ (۸) در گاہ یا کاور و نقف مذکور کے انتظام کے لئے جو تمینی اس وقت موجود ہے وہ یانچ ممبروں میں ہے تبین ممبر قوم خدام در گاہ ہے اور ایک خاندان سجادہ نشین صلاب کی طرف سے مقرر ہو تا ہے اور شہر کی غالب اور ب لوث مسلمان آبادی کا صرف ایک نما ننده این همینی می*ن بطور پر یسیدنث شر*یک جو تا ہے۔ ہر ممبر کی مدت ممبر ک تازیبت ہے۔اور جب تک کوئی ممبر مرنہ جائے اس کی بجائے ووسر اممبر منتخب شیں ہوسکتا۔ تجربہ اور متعدد عدا انتی فیصلے شامد میں کہ چو نلہ اس کمیٹی میں اکٹریت ان لو کول کی ہے جن کے ذاتی مالی مفاد و قف در گاہ پاک ہے واستہ میں۔اور جنہیں مختلف خدمات کے عوض حقوق ومشاہرات اس وقف کی آمدنی سے ملتے ہیں اس لئے بیہ ہو اُپ مغاد ور گادیا ک پر ایبنے ذاتی مغاد َ و ترجیج دیتے ہیں جس کے باعث وقف و در گاہ یا ک ان کے باتھواں خلم د تباہی بربادی وہد ویا نتی کا نتختہ مشق جنسی ہوئی ہے۔ اور تمام نظم و نسنق در ہم بر ہم ہے۔ عہدہ تو لیت پر بھی محض جذبہ مصبیت اور ہم قوم و قرابتدار ہونے کی پاسداری کر کے ان لوگول نے اکثر نااہل شخص کو مقرر کیا ہے۔ چنانچے اس وفت بھی جو شخص (زید)اس عہدے پران کا مقرر کردہ موجود ہے وہ وہ ہے جو عہدے پر تقرر سے سے اس درگاہ یاک کے مال میں خیانت کے جرم میں عدالت سے ایک مقدمہ میں سزایا چکا تھا۔اور دوس ب متحد مدیش "حدور جه کابل و تنفات شعار کاروباری معامات میں ہے اصول اور دیانت داری کے لوظ ہے ہے ''زشبہ ہے ہالاتر نہیں۔'' قرار دیا جا برکا تھا۔ پھر بھی شہوت خیانت وہد دیا تق کے باوجو داس ممیٹی کے خاوم ممبر وال نے اپن اَ سَرْیت کَ تائند ہے اس شخنس" زید"کو عهده مذکور پر مقرر کیا۔

(۹) یہ محسوس کرتے ہوئے کہ درگاہ پاک مذکور اور اُس کے وقف کی بد نظمیٰ تناہی وہر بادی کاباعث موجو د دور گاہ تمیئی کی ناقص تشکیل ہے و نیز اس بد نظمی کو دور کرنے کے لئے کوئی دوسر اچار ہ کار نہ و کیجے کر عالی جناب آنہ پہل راجہ غفنفر علی خان ممبر کو نسل آف اعلیٹ نے کو نسل مذکور میں ایک مسودہ قانون پیش کیاہے جس کاتر جمد اف بندا ہے۔ اس قانون کے ذراعیہ موجودہ قانون میں دواہم تبدیلیاں پیدا کرنا مقصود ہیں۔ اول ہے کہ خدام یاان مو آوا سے کی جائے جن کے ذاتی مال مفادہ قف درگاہ سے داستہ ہیں درگاہ کمینی کے ممبران میں ان ممبروں کی اکثریت پیدا اور محفوظ کی جائے جو بے نوٹ و آزاد ہوں اور وقف سے کسی فتیم کاذاتی مال نفع ندا شھاتے ہوں۔ دوئم ہے کہ موجودہ تازیست مدت ممبری منسوخ کر کے مسلمانوں کو حق دیا جائے کہ ہریا نچویں سال درگاہ کمیٹی کے ممبران کا انتخاب کے کہ کر ہے مسلمانوں کو حق دیا جائے کہ ہریا نچویں سال درگاہ کمیٹی کے ممبران کا انتخاب

۔۔۔ (۱۰) پہ امر بھی قابل لھاظ ہے کہ درگاہ کی موجود ہد نظمی دور کرنے کی صرف کیں صورت ہے کہ کہ مسود و قانون نا کر ایا جائے اور اس قانون باس کر نے میں مسلمانوں ہی کی رائے عامہ مئوٹر ہو سکتی ہے۔ حکومت ہے خط و کتاب کا جواب کی ملاہ کہ اصلاح و قف مسلمانوں کی رائے عامہ پر منحصر ہے وہ چاہیں تو کو نسل ہے اپنی مرضی کے مطابق مناسب مسئودہ قانون پاس کر الیس حکومت اس قانون کا نفاذ کر دے گی۔ جن مجالس میں یہ قانون پاس کی بیارہ و تا مصلم میں ایک میں ایک کا دہ بھی رائے گاوہ بھی رائے عامہ سے منتخب ہوتی ہیں۔ اور ان میں بھی مسلمانوں ہی کے منتخب کر دہ مسلم مہر ان کی رائے کا اس باب میں مؤثر ہونا متصور ہے۔

(۱۱)مندر جه بالاوا قعات د حالات کی موجو دگی میں حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے۔ بینوا توجروانہ (الف) و نقف مندر جه بالا شرعاً و قف خاص ہے یا و قف عام؟ (ب) اب جب که اسلامی سلطنت موجود شیں ہے وقف مذکور کے تنحفظ واغراض کی جھیل واصلاح نظم و نسق کےباب میں شرعا مسلمانوں کا آبیا حق اور فرض ہے (جے)۔ان حالات میں جب کہ تجربہ اور عدالتی فیصلوں کی رو ہے وقف ور گاہ مذکور کی تباہی وہربادی موجود ہ انتظامی نقائص کے سبب پاییہ ثبوت کو بہنچ چکی ہے اور مسلمانوں کواس بد تنظمی اور بربادی کی اصلاح یہ بھی قدرت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو بیہ حق ہے کہ وہ اپنی اس قدرت سے اصلاح کے واحد مئوثر ذرایعہ کو استعمال کریں ایعنی مجالس قانون ساز ہے مسودہ قانون پیش کر دہ راجہ غضفر علی خان کو حسب ضرورت و صوابہ ید خود مناسب ترمیم ور دوہدل کے ساتھ پاس کرائیں ؟ کیاشر عااس باب میں مجالس قانون ساز ملکی کو جس کے بخیر مسلمان اپنی قدرت اصاباح و قف مذکور پر استعال نہیں کر سکتے ذریعیہ اصلاح بمنایا جاسکتا ہے ؟ و نیز اگر پیہ ذریعیہ ابساناح غیر مسلم حکومت ہے استمداد بھی قرار پائے تو کیاغرض مذکور کے لئے بیاستمداد شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ اً رُ مسلمان و قف ند کور کی تاہی کے علم اور اس کی اصالح پر قدرت کے باوجود ساکت رہیں اور کوئی اصلاحی اقدام نه کریں پالسلاجی اقدام میں مزاحم ہوں تو شر عاان کا یہ فعل کیا قرار دیاجائے گا؟ (و)۔ کیادر گاہبل پیش کرد وراجہ غضنفر علی خان منسلکہ ہٰدامیں کوئی ایس ہات موجود ہے جس کے باعث یہ بل مداخلت فی الدین قرار ویا جا کے ؟ (ہ)۔شر ایعت اسلامی ٹین متولی و قف کا تصویر کیاہے 'الور و قف در گاہ مذکور کے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اس و قف کے شرعی متولی کا معداق کون ہے ؟ ورگاہ تمیش یاوہ عہد بدار جو عرفاً متولی کہنا تاہے اور جس کو واقف نے واروغه بلغور خانه بھی لکھاہے۔ نیز شر عادر گاہ تمیٹی کے مقابلہ میں اس عہدیدار (زید) کی آیا حیثیت ہے جو عرف میں اس درگاہ پاک کا متولی کہا! تا ہے۔ (و)۔ کیا عہدیدار (زید)جو عرف میں متولی کہا! تا ہے اس درگاہ پاک کا

مورو ٹی عمد بدار ہے اور کیا ہے عمد ہ تو یت کئی خاندان کا مورو ٹی عهدہ ہے ؟۔ (ز)۔شرعاٰ خدمت تو یت میں تعد اوا فراد منافی تو نیت ہے یا پندا فراد کی ایک سمینی بھی متولی ہو سکتی ہے ؟ (ح)اصلاح و قف در گاہ پاک کے سلسلہ میں گزشتہ وحال کی ابتری و تباہی پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب ہے کہ شرعی حیثیت ہے توایت و قف مذکور بد متور تمینیٰ ہی کے سپر در ہے اور سرف قانون کے ذریعیہ موجودہ تمینیٰ کی تشکیل اور مدت ممبری میں مناسب تبدیلی ونز میم پرائتفا کیا جائے جیسا کہ مسودہ قانون پیش کردہ راجہ غفنفر علی میں کیا گیا ہے۔ یا یہ مناسب ہے کہ تمینی کوایک دم منسوخ اور مسلمانوں کوامتخاب ممبران تمینی مذکور کے ذریعیہ قومی مداخلین ہے قطعا ہے۔ تعیق و محروم کر کے ہمیشہ کے لئے اس و فف کا نتظام صرف ایک شخص متولی کے سپر د کر کے عہد ہ تولیت وائمی طور یر نساأبعد نسل اس شخص کے خاندان میں محصور کر دیاجائے اور اس تولیت کے لئے شخص کہی "زید" معین کیا جائے جو خود بھی خانن اور غانن تاہت ہو جاتا ہور جس کے بعض اجداد بھی غین د خیانت ہی کے انز ام میں معزول ہو چکے ہیں۔(ط)۔ آپ کی رائے میں ور گاہبل پیش کر دہراجہ غفنفر علی میں کیا کیاتر میم ور دوبدل مناسب ہے۔ جس كباعث بدبل بمتر اور انسب صورت اختيار كريك المستفتى مرزاعبدالقادر بيگ عفی عنه (جواب ۱۹۸)(۱)وقف خاص اوروقف عام شرعی اصطلاحییں نہیں ہیں۔اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وقف کے لئے تابید شرط ہے اور اگر ابتد امیس کسی خاص فردیا مخصوص خاندان کے لئے اس کے فوائد و منافع محصور بھی کرد نئے جائمیں تاہم ضروری ہے کہ آخر میں وہ جہتہ غیر منقطعہ کے واسطے دیقف قرار دیاجائے اور عام فقراءومسا مین کے لئے کر دیاجائے اور اس ناپریہ کتنا کہ ہر وقف کے لئے مآ الاعام ہو نالازم ہے۔ ویجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع (تنوير الا بصار) ١٠ والصحيح ان التابيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند ابی یوسف و عند محمد لا بدان ینص علیه (رد المحتار) کاکن چونک قانونی طور پر مو قوف علیہ کے مخصوص ہونے یا غیر معین ہوئے کی جہت ہے وقف خاص اور وقف عام کی اصطلاحیں مشہور ہو گئی میں تواس جہت ہے بھی اگر حسب بیان سائل واقف نے وقف نامہ میں بیہ عبارت لکھی ہے۔ "صرف عرين ولننگر دروشنائی و فروش و گل دارباب مسجد دو ظائف اصحاب استحقاق و حفاظا وصادر دوار دو سائر دجوه خيرِ ات و مبرات "تواس قف کے وقف عام اور غیر منفطع جمات کے لئے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لى شير نمير و (٢) ردالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد ٤ / ٩ ٢ ط سعيد (۴)او قاف کی تکرانی اور حفاظت اور ان کوخا کنوں کی دستنبر دیے بچانااور مستحقین کو ایے حفوق پہنجانا

ہے شبہ قضاة اسلام كاكام نفا۔اب اسلامی سلطنت قائم موجود نه ہونے كی وجہ سے قضاة اسلام بھی موجود نہيں اور ان حالات میں مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ خودیا حکومت موجودہ کی معاونت ہے او قاف کی حفاظت کریں۔ کیو نکہ جو اسلامی امور قضاۃ اسلام سے تعلق رکھتے تھے مثلاً صوم وافطار کا حکم کرنا جمعہ و عیدین کی نماز و جماعت قائم

<sup>(</sup>١) (تنوير الا بصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ٢٤٨/٤ ط. سعيد)

کر ناوہ بھر سے فقهاء قضاة اسلام اور حکومت اسلامیہ کی غیر موجود گی میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے عيل يقيمها (الجمعة) امير البلد ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولا ٥ قاضي القضاة و نصب العامة الخطيب غير معتبر (درمختار) () فلو ا لولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيابتر اضي المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلماً (ردالمحتار)(٢)

(m)اً گرو قف کی آمدنی کے متعلق اس امر کا نملن غالب یا یفین ہو کہ وہ غیر مصارف میں خرج کی جاتی ہے یااس میں خیانت اور تغلب ہور ہاہے یابدا نظامی کی وجہ ہے وقف تباہ اور برباد ہور ہاہے تو مسلمانوں پر ازم ہے کہ وہ وقف کو غیر مصرف میں خرج ہونے اور خیانت تغلب اور تباہ وہر باد ہوئے ہے بچائے کے لئے جو یکھ کر شکتے ہیں کریں۔اگر اصلاح کا اور کوئی ذریعہ باقی نہ رہے یا موثر نہ ہو تو مسلمان مجالس قانون ساز میں ایسا مسئودہ قانون پیش کر کے پاس کرا سکتے ہیں جو وقف کی محافظت اور اغراض وقف اور شرائط داقف کی رعایت و تگهداشت کا ضامن ہو۔ جس کا منشاصر ف بیہ ہو کہ وقف کے شرعی قانون کی تنفید کی قوت موجود ہ گور نمنٹ ہے جانسل کر لی جائے۔ گلر ایسے مسئودہ قانون میں مفصلہ ذیل امور کی پابندی اماز م اور واجب ہے:۔

(الف) بل کی کوئی و فعہ او قاف کے شرعی قانون سے متصادم نہ ہو۔(ب) اس کی کوئی د فعہ غرت واقف اور شر ائط داقف کے خلاف نہ ہو۔ (ج) وہ بل دانف اور موقوف علیہم اور دیگر متعلقہ اشخانس کے حفوق بہ مخالفانہ اثر نہ ڈالے۔(د) وہبل حکومت کاا قتدار اور تسلط وقف پر قائم نہ کرے۔(ہ) قانون کے ذراعیہ ہے حکومت کو کسی تصرف کاحق حاصل نہ ہوتا ہو۔جوواقف کی شرط یاغرض یاتصرت کیا تعامل قدیم کے خلاف ہو۔

( ہم ) کسی بل پر مداخلت فی الدین کاالزام اسی وفت قائم کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کی و فعات میں ت کوئی د فعہ او قاف کے شرعی قانون کے خلاف ہو۔ لیکن آگر اس کا مقصد او قاف کے لئے غیر شرعی قانون دستع کر نانه ہوباسمہ شرعی قانون متعلقہ او قاف کی مفیذی قوت حاصل کر ناہو تواس کو مداخلت فی الدین قرار دینا صحیح نہیں۔راجہ غضغر علی خاں کا مجوز وبل باوجو و یہ کہ بہت می جزوی تر میمات کا مختاج ہے اور اس میں سے وہ حصہ جو حکومت کے لئے ایک طرح کا قتدار اور تسلط ثابت کرتا ہے حذف کر دیناواجب ہے۔ تاہم اساصول پر کہ وہ شرعی قانون و قف کی مخالفت کالتزام نہیں کر تالوراس کو صرف تخصیل قوت منفیذیہ تک محدود ر کھاجا سکتا ہے ۔ اور معزز محرک ایسی تر میمات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں مداخلت فی الدین کے الزام کے ماتحت نہیں آسکتا۔

(۵)ان حالات و واقعات کی صحت کی بنا پر جو سوال میں ذکر کئے گئے ہیں بیہ کہا جاسکتا ہے کہ عہدہ تولیت تو قدیم اور موروثی نے اس کے معنی صرف میہ ہیں کہ انتظام او قاف کے لئے ایک متولی رہاہے اور رہنا ج<u>ا ہے۔</u> خواہاس کو متولی کہا جائے یاداروغہ بلغور خانہ یا بنیجر یااور کسی لفظ سے موسوم یاملقب کیا جائے اس سخنس کو شر ائط واقف کے ماتحت و قف کی آمدنی کو صحیح طور پر جائز مصارف میں خرج کرنے کا حق ہو گا۔اورات کے عزل

<sup>(</sup>١) والدر المختار ، كتاب الصلاة ، بعيد مطلب في جواز استنابة الخطيب ، ٢ / ١٤٣ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢)رد البمحتار ، كتاب الصلاة ، بعبد مطلب في جواز استنامة الخطيب ٢/ ٤٤ ١ ط . سعيد)

نعہ بے کا اختیار واقت کو تھااورات کے عدائی کے مسلم جانشینوں کواور مسلم جانشین ندر ہنے کی صورت تیں عامہ مسلمین کو باان کی مقرر کر وہ کمینی کو۔

(۲) روداو مندر جہ سوال سے ظاہر ہے کہ عہدہ تولیت کسی فردیا خاندان کے ساتھ مخصوص اور موروثی ضیس رہاہے اور جب کہ شابان اسلام کے زمانہ میں مختلف خاندانوں کے افرادا بھی عہدہ پر مامور اور منم رو معزول ہوتے رہے ہیں تواب اس عہدے کو س خاندان کے لئے موروثی سمجھنا غیر معقول اور فیہ موجہ اور فیر مشروع ہے۔ تولیت کا مہدہ صرف واقف کے خاندان کے لئے جس کے سنے واقف نے شرط کردی ہو موروثی ہوتا ہے اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلعہ خود واقف بھی یااس ن جو تاہے اور یہ بھی مشروط بالصلاح والدیانت ہے۔ اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلعہ خود واقف بھی یااس ن جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خان ہوتا ہے۔ اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلعہ خود واقف بھی یااس ن جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خان ہوتا ہے۔ اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلاد ہو واقف بھی خان ہوتا ہے۔ اگر واقب ہوتا ہے۔ (۱)

( ۷ ) متولی کافر دواحد ہو ناایاز م نہیں۔ اختیارات تولیت متعدد افراد کے سپر دینے جا سکتے ہیں۔ ۱۳۰

(٨) أَشْرِى ها زيت كَ بنابر فرودا حد كَي جَلِه تميني كالتنظام اصلح للوقف جو تا ہے۔ ليكن أس موقع مجوث

عند میں تعامل قدیم سے عہد و متولی کا ہمیشہ ر بنا ثابت ہے اس لئے کمینی کی تشکیل بطور تکمرانی اور مراقبہ و قف سے ہو اور متو ئی در گاہ کمینی کی ماتحتی میں کام انجام دے بید صورت اسلحواو فق دانسب ہے۔

(۹)راجہ غضفر علی خال کا پیش کر دہ بل تر میم داصلاح کا مختاج ہے جس کے لئے جمعیۃ علائے ہند نے ایک سب کمینی بناوی ہے جو عنقریب اس بل پر تفصیلی بحث و تنقید کر کے تر میم داصلاح کر دے گی اور راجہ سب کمینی بناوی ہے جو عنقریب اس بل پر تفصیلی بحث و تنقید کر کے تر میم داصلاح کر دے گی اور راجہ ساذی اتب کی اور دیگر ممبر ان کو نسل آف اسٹیٹ کی خدمت میں بھیجد گئی۔ محمد تفایت اللہ کان اللہ لیہ ساذی احب

(۱) مسجد کی آمدنی پربینگ ہے سود لینے کا حکم (۲) کیااو قاف مساجد کلایمیہ کرانا جائز ہے ؟

(المربعة مورخه ۲۰ تتمبر ۱۹۳۷ء)

(سوال)(۱) جامع مسجد بمبدئی کی آمدنی بنک میں رسمی جاتی ہے۔اس کا سود لیاجائی نہیں؟(۲)او قاف مساجد کے حسبات چیک کرنے والے جو سر کار کی طرف سے آؤیئرِ مقرر میں ان کی طرف سے متوالیان مسجد پرزور دیاجا رہاہے کہ ہمہ کراؤورنداس کے نقصان کارو پہیے تم کو دینا پڑے گا۔

(جواب ۱۹۹)(۱)مجد کی رقم جو بیموں میں جمع ہے اس کاسود بنک سے لے لیما جاہئے اور اس رقم کو فقر اء و

<sup>(1)</sup>لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم لوكان خاننا يولى اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل لانه اذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره الا ولى (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف ٢٥/٤ ع ط. سعيد)

 <sup>(</sup>۲) اذا وقف ارضین علی قوم وجعل و لا یة کل ارض الی رجل ثم اوصی بعد ذلك الی زید فلزید ان یتولی مع الرجلیں .
 رودالمحتار ، کتاب الوقف، مطلب نصب متولیاً ثم آخر اشتركا، ج : ٤ ص ٢٣٠، سعید)

مساکین کودے دیناچاہئے۔(۱)(۲)مسجد کے متولی پاڑسٹی پرلازم نہیں کہ وہ خود نقصان بر داشت کرے۔ پہمہ کرانانا جائز ہے لیکن اگر سرکار کی طرف ہے متولیان کو پہمہ کرانے پر مجبور کیا جائے تووہ مجبور کی میں کراسکتے ہیں۔
ان کو نقصان کاذمہ دار ٹھہر انابھی مجبور کرنے میں داخل ہے۔(۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔
کسی نمازی کو مسجد کے انتظام میں بلاا جازت و خل اندازی کا حق نہیں ہے
(الجمعیة مور خہ ۱۰ مئی کے ۱۹۲۱)

(سوال) خالد دوسرے محلّہ کار ہے والا اپنے آباد اجدادے ہے جہاں ہمیشہ سے مسجد بھی ہے۔اب خالد دوسرے محلّہ میں آکر بساادریبال بھی مسجد ہے اور اس مسجد اور اس کے متعلق کسی کام میں خالد نے اور اس کے باپ داد انے مطلقاً مدد نہیں کی۔اس بنا پر خالد کو اس مسجد میں نماز و عبادت کے علاوہ نظام و اہتمام مسجد و غیرہ امور میں جرأ د خل دینے کا حق ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۰۱) آب کہ خالداس محلّہ میں آباد ہو گیا تو مثل دوسر ہے افراد اہل محلّہ کے اس کو بھی اس قدر حق ہو گیا جس قدر کہ اس محلّہ کے کسی دوسر ہے شخص کو ہے اور جس چیز کو کہ متولی(۳) یاا کثر جماعت پسند کرے اس کی پابندی خالد کو بھی کرنی ہو گا۔ کیونکہ ہر شخص کی ضد تو پوری ہو نہیں سکتی۔ لا محالاا کثریت کی رائے کا اعتبار ہوگا۔(۳)

### کیامتولی مسجد خادم وامام کومسجد کی آمدنی سے قرضہ دے سکتاہے؟ (الجمیعة مور خد ۲۸ ستبر ۳۳ء)

(مسوال) خادمان مسجد مثلاً مؤذن وامام ہوقت ضرورت متولیان مسجد ، مسجد کے وقف مال ہے قرض حسنہ دے سکتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۱)متولی مسجد کواختیار ہے کہ وہ مسجد کے خاد مول کوان کی ضرورت رفع کرنے کے لئے مسجد کے فنڈ سے روپہیہ قرض دے دے لیکن میہ شرط ہے کہ قرض کی وصولیائی کی طرف سے اطمینان ہو۔ ضالع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔(ہ)

مبجد کی آمدنی کے چوری ہو جانے کا صان محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس بر آئے گا (سوال) سخاوت خال کولو گول نے امانت دار سمجھ کر کچھ رقم مسجد انجیر تر کے خرچ کے لئے جمع کیا۔انہوں نے اس کواپنے گھر میں نہیں رکھابلتھ خارج مسجد میں ایک کمر دوضو کرنے کیلئے بنا ہے اس میں ایک الماری بنہی ہے

(ا) نہ کورہ مسئلے کی تفصیل گذرگئی ہے دکھتے، مسجد کی رقم اوربینک ہے سودلیناص ۲۰۱۸ قال اللہ تعالیٰ : تعاونو اعلی البرو التقوی ولا تعانوا علی الاثم والعدوان .(سورۃ المائدۃ ، الجزء السادس ، رقم الآیہ ۲ )

(٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالآاثم عليه . ان الله غفورر حيم. (سورة البقرة ، رقم الآيه ١٧٣)

(٣) وقف له متولٌ ومشرف لا يكون للمشرف ان يتصرفٌ في مال الوقف لا ن ذالك مفوض الى المتولى (الخانية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، ٣/ ٢٩٧ ط. ماجدية)

(سُ) وَانَ اخْتَارَ بَعْضَهُمُ الاَ قَرَا واختار بعضهم غيره فالعبرة للاكثر . (الفتاوى العالمگيرية) كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني ، ص ٨٤ ج. ١ ط . ماجدية)

(۵)ليسع للمتولى اقراض مافضل من غلة الوقف لو احرز ا ه ..... للمتولى اقراض مال المسجد بامرالقاضي (ردالمحتار كتاب القضاء مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم وغيره ج : ٥ ، ٢ ١ ك . ط سعيد)

جس میں روشنی کا سامان مائند لا النمین و تیل کر واویتی بنانے کے لئے روئی و غیر اور تھی جاتی ہے۔ اس الماری میں وہ رقم رکھ کر تالالگا کرائن کی کنجی کو مسجد کے ورواز و پراندر کی جانب ایک طاق ہے جس پر تیم کرنے کے لئے مٹی کا ایک گولدر کھا تھا اس کے نیچے رکھ وی۔ کسی نے تالا کھول کرر قم فد کور کو اکال لیا۔ ایسی صورت میں سخاوت خال پر صان آئے گایا نہیں؟ المستفتی مولوی عبدالرؤن خان جگن پورضلی فیض آباد (جو اب ۲۰۲) اس نے مسجد کی رقم اپنی شخویل اور اپنی حفاظت میں نہیں رکھی۔ لہذار قم کا منان اس کے ذمہ واجب ہے۔ (۱)

کیاہ قف کے دو متولیوں میں سے ایک دو سرے کو معزول کر سکتا ہے؟

دسوال) ہندہ نے اپنامکان جو اس کورہ میں منہ تھا تھیہ مجد کے لئے و تف کیا۔ یہ تقسیم کے وقت بندہ کہ حصہ میں مکان مذکور پورا نہیں آتا تھا۔ لیکن بقیہ ور ٹاکو معام ہوا کہ ہندہ اس مکان میں معبد بنائے گی توانہوں نے تمام مکان ہندہ ہی کودے دیا۔ ہندہ نے مسجد کی تھیہ کارادہ کیا توزیہ جو اس کی برادری کا ایک شخص ہے اس کو تھیہ کا منظم کر دیا۔ اور تقریبانسف معہد زید کے اہتمام و گرانی ہے ہندہ کاروپیہ تعییر معجد میں تری تا بواراس کے بعد ہندہ کے پاس دو پیہ نسیں رہا۔ تواس نے زید کے اہتمام و گرانی ہیں ہوراکیا۔ جب ہندہ نے زید کواس قدر مستقد پاس طرح تعیر کرو۔ بقیہ تمام کام زید نے اپنی معقول رقم سے پوراکیا۔ جب ہندہ نے زید کواس قدر مستقد بورائی دیکھا تواس نے زید کواس قدر مستقد اورائل دیکھا تواس نے زید سے کہا کہ میر کے گئے کے ساتھ مل کر تولیت کے فرائض بھی تشہیں انجام دو۔ چہنا تھا مرد کے نیام کام کوبا حسن دورہ انجام دینے لگا۔ بعد جب زید نے یہ دیکھا کہ بندہ نے تواس نے براہر تولیت کے فرائض انجام دینے لگا۔ بعد جب زید نے یہ دیکھا کہ بندہ نے مورد کو مین کری کرتا ہے۔ زید مورد کو تا ہے کہ ہرکام میں خری کرتا ہے۔ زید مفوضہ انجام دین جو کو مین کری کرتا ہے کہ ہرکام میں براہر ہندہ کے مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے سے ہرا کہا کام انجام دیتا ہے۔ اب چندروز سے سائل مختلف پر بھرائٹر دع ہو گیا جس کی دور ہو کہ بیا جادہ کرائٹر دی ہو تولیت سے سائل مختلف پر بھرائٹر دع ہو گیا جس کی دور سے برایک کام انجام دیتا ہے۔ اب چندروز سے سائل مختلف پر بھرائٹر دی ہو گیا جس کی دور سے بندہ کا بھیجا پی تولید کام انجام دیتا ہے۔ اب چندروز سے سائل مختلف پر بھرائٹر دی ہو گیا جس کی دور ہو ہو گیا جس کی دور دے بندہ کا بھید کی کرتا ہے کہ ہرکام تھیا کہ تورید کو تولیت سے سائل مختلف پر بھی دور دیا ہو کرد ہے بندہ کا بھی ہو گیا ہی تور دیا کہ کام انجام دیتا ہے۔ اب چندروز سے سائل مختلف پر بھی تور نید کو تولیت سے سائل مختلف پر بھی تور نید کو تولیت سے سائل مختلف پر بھی تور نید کو تولیت سے سائل مختلف پر بھی تور نید کو تولیت سے سائل مختلف کے سائل ہو تور نید کو تولید سے سائل مختلف کور نیا ہو تور کے دورد کی سے بندہ کا بھی تور نید کورد کی کرد ہو تور کی دورد کے بندہ کورد کی تور نیا ہو تور کرد کی کرد کے بندہ کورد کی کرد کی کرد کی تور کورد

(جواب ۲۰۴) حق تولیت مسجد اصل بانی اور واقف کو جو تاہے۔اگر دویہ حق اینے گئے محفوظ رکھے تواس سے کوئی مزاجم نہیں ہو سکتا۔ لوراگر دوا بی زندگی میں یا باعد الموت کسی شخص کیلئے اس حق کو کر دے تو دہ متولی ہو جا تا ہے۔ لور بانی کے مقرر کئے ہوئے متولی کو کوئی شخص بدون شہوت خیانت مو قوف نہیں کر سکتا۔ صورت مسئولہ میں اگر زید نے تقمیر مسجد میں بحیثیت منتظم تغییر کے اپنی بھی ایک معقول رقم خرج کی ہے تو و قف، نامیں وہ بھی میں وجہ شریک ہے۔ اور پھر جب کہ ہندہ نے اس کو تولیت کے اختیار ات تفویض کر دیئے تو وہ ہندہ کی جانب

<sup>(</sup>۱) سلم المودع الدارالتي في بيت منها الوديعة الى آخر لحفظها ان كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يصمن والا فيضمن . (عالمگيرية ، كتاب الوديعة ، الباب الرابع ، ٣٤٣/٤ ط . ماجدية)

سے متولی ہو گیا۔ مگر چو نکہ ہندہ نے اپنے بھتیج کو بھی تفویض الکتیارات میں شریک کیاہے اس لئے دونوں سخف حقوق تولیت میں شریک رہیں گے اور ان میں ہے کوئی ایک دوسر ہے کو معزول نہیں کر سکتا۔

فلوما مو نا لم تصح توليته غيره اشباه (درمختار) (۱) لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له · النظر بلا خيانة ولو عزله يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي اي لا الواقف(ردالمحتار)، ٢، ففي الواقف يشارك وفي القاضي يختص الثاني الخ (ردالمحتار)(٣)

محمر کفایت الله غفر له ، مدر سه امیینیه د بلی

الجواب صحیح ـ احمد علی عفی عند مدرس فتجوری د ہلی ـ محمد احکم عفی عند مدرس فتجوری ـ ہندہ احمد سعید واعظ د ہلوی ـ محمد الحق عفی عند مدرس مدرسہ حسینیہ ، د ہل ـ محمد شفیع عنی عند مدرسہ عبدالرب د ہلی ـ محمد میال عفی عند مدرسہ حسین بخش د ہل ـ نورالحن عفی عند مدرسہ حسین بخش ـ محمد عبداللّٰد عفی عند مدر سیہ حسینیہ د ہلی ـ

#### چھٹاباب جوازو صحت وقف

وقف کی آمدنی کواینے خریعے میں لانا

(سوال)اً گر کوئی شخص و قف میں بیہ شرط نصرائے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس و قف کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آد ھی تمائی اینے خرج میں ایا کروں گا۔ توبیہ شرط درست ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۶) اس شم کی شرط جائز ہے اور واقف جب تک زندہ ہے خوذ صرف کرے گااس کے بعد جو موقف سایہ ہواس پر صرف کیا جائز ہے اور واقف علی نفسی ٹم من بعدی علی فلان ثم للفقراء جاز عند ابی یوسف رحمه الله تعالیٰ کذافی الحاوی ۔ (هندید)()

(۱) کیامسجد کاجبورت مسجد ہونالوراس میں لوگول کا نمازادا کرناوقف کے لئے کافی ہے، (۲) قبر ستان کے وقف ہونے کے لئے صرف مر دول کادفن ہوناکافی ہے (۳) عوض لے کر مر دود فن کی ہوئی زمین کھود نے کا تھکم (۴) قبر ستان کی پرانی مسمار زمین براپی ملک کادعولی کرنا دیں در مرد سے مصرف نصور ساتھ میں میں تھا۔

(سوال) مسجد کابصورت مسجد ہونالور وہ بھی ایسے مقام پر جہال عام لوگ نماز اداکرتے ہول یاکرتے رہے ہول اس کے وقف ہونے کے لئے کافی ہے یا نہیں ؟ یاکسی لور تحریر کی ضرورت ہے۔اگرو نف ہونے کے لئے صرف

<sup>(</sup>١)(عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني ، ٢/ ٣٧١ ط ماجدية)

٨٤٤ ط. ماجدية)

صورت مسجد کافی نہیں ہے توالی مساجد کو کہ جو پرانی ہیں اور ان کے بانی بھی مد تهامدت ہو کیں فوت ہو چکے ہیں اور اب نہ کوئی بانیان کا قائم مقام موجود ہے نہ کوئی اور تح بروقف موجود ہے تواس کو وقف کہاجائے گایا مملوکہ ؟ مسجد کی طرح قبر ستان کا بھی قبر ستان ہوناس کے وقف ہونے کے لئے کافی ہے ؟اگر نہیں تو مقابر اولیائے کرام مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی و حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری و حضرت خواجہ قطب الدین پختیار کا کی رحمۃ اللہ علیم اجمعین جن کے جوار رحمت میں صدبابندگان خدادور دور کے مدفون ہیں وقف سمجھے جائیں یا نہیں ؟اگر وقف سمجھے جائیں یا موجود نہیں ؟اگر وقف سمجھے جائیں یا موجود نہیں : گوئی مالک جس کئے بزرگ اول کو دفن کرایا ہو موجود نہیں نہیں نہ کوئی تح برے۔ ۱

(۳) ایک شخص اپنی مملو که اراضی میں بمعاوضه یابلا معاوضه غیر مر دول کو دفن کرتا ہے لہذا بیہ زمین کس کی مملو که مملو که اصل مالک کی یاوار ثان میت کی ؟ پھر اس زمین کو وار ثان میت یااصل مالک قبر ول کے مسار ہو جائے گئے۔اصل مالک قبر ول کے مسار ہو جانے کے بعد ہع کر کہتے ہیں یا نہیں ؟

(۳) ایک قبر ستان جس کے اکثر حصہ میں قبریں ہیں کچھ جزوی حصہ خالی ہے جس میں قبریں ہہ سبب پرانی ہونے کے مسمار ہوگئی ہیں اور اس میں عام مسلمین کے مردے دفن ہیں ، ایک شخص اپنی مملو کہ بتا تا ہے اور کوئی دلیل سوائے دعوائے زبانی اس کے پاس موجود نہیں جس سے مملو کہ ہونا معلوم ہو۔ لہذا الیمی صورت میں اس حصہ قبر ستان کو مدعی کا مملوکہ سمجھا جائے گایا موقوفہ ؟ مورث اعلیٰ اس کو موقوف بیان کر تا ہے۔ بینوا توجر دا۔ (جو اب ) ۲۰۵ میر کا بصورت مسجد ہونا اور اس میں بلاروک ٹوک نماز ہونا ہی اس کے وقف ہوئے کے لئے گائی ہے۔ کسی اور شوت کی ضرورت نہیں۔ (۱) اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہوجائے بھروہ کسی کی ملک میں نہیں آسکتی۔ وہ خد اوند تعالیٰ کی ملک ہے۔ (۲)

مسجد کی طرح قبر ستان میں بھی عام اموات کابلاروک ٹوک دفن ہونااس کے وقف ہونے کے لئے کافی ہے۔ ہاں کسی خاص قبر ستان کے لئے جس میں عام اموات کو دفن ہونے سے روکا جاتا ہوتاو فت ہید کہ سے بات ثبوت کونہ پہنچ جائے کہ بید وقف ہموں کہاجا سکتا۔ ممکن ہے کہ کسی کی ملکیت الن زمینوں پر ہواور مالکان زمین نے جمعاد ضد بلامعاد ضد دیگر اموات کود فن کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ (۲)

اگر کوئی شخص اپنی مماو کہ زمین میں معاوضہ لے کر اموات کود فن کرتا ہے تواگر وہ صرف دفن کرنے کامعاوضہ لیتا ہے تواس کواس قتم کا کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں۔(۴) لیکن اگر وہ قبر کے برابر زمین کو فرد خت کر دیتا ہے اور ور ثائے میت کواس کا مالک بنا دیتا ہے تواس کے مالک ور ثائے میت ہیں۔مالک زمین کو اب اس میں تصرف کا حق نہیں۔

<sup>(</sup>٣٠١) الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها ..... تجعل موقوفة فمن اثبت في ذالك حقا قضى له به . (عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب السادس ، الفصل الثاني ٢/ ٢٣٩ كلط. ماجدية) (٢) إذا خرب المسجد واستغنى اهله .... هو مسجد ابدا وهو الا صح لوصار احدالمسجدين قديما و تلأعي الى الحراب .... والفتوى على قول ابي يوسف رحمة الله عليه انه لا يعود الى ملك مالك ابدا كذافي المضمرات (العالمكيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الا ول ، ٢/ ٤٥٨) (٣) لا يجوز الا ستفجار على الطاعات . (عالمكيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤/

اس شخص کا صورت مسئولہ میں بعض حصہ قبر ستان پر دعویٰ کرنا کہ بیہ میری ملکیت ہے بغیر ثبوت بے سود ہے۔ صرف اس دعوے سے کہ بیہ زمین میری ملکیت ہے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہوسکتی تاوفت بیہ کہ دہ اپنے دعوے پر ججت پیش نہ کرے۔والٹد اعلم()

> بحیثیت تولیت،اور وراثت اور اس کی آمدنی مسجد پر صرف ہوتی رہے کہنے سے زمین و قف ہو گئی۔

(مسوال) منثی حسین خان کے نام سات مواضع جاگیر میں تھے۔انہوں نے اپنی جائیداد مملو کہ جس میں سرائے باغ و تالاب ومسجد و چند مكانات متھ بحيات خو د ٢٩٨ع ياء ميں و قف كر ديئے اور ان سات مواضعات كو و قف نهيں کیا۔بعد انتقال منثی حسین خال ۱۰۰ اھ میں نواب شاہ جہاں پیگم صاحبہ خلد مکان نے مجملہ ان سات مواضعات جا گیر کے جھ موضع صبط فرمائے اور ایک موضع (بیر کھیڑی) کو صبطی سے مشتنیٰ رکھ کرنجیب خال صاحب بر اور حسین خال صاحب کی سپر د گی میں بدیں الفاظ دے دیا۔ (''ابتدائے <u>۹۸ ۲ا</u>ف سے بحیثیت تولیت نہ توریث بنام نجيب خال مهتمم ميگزين بر **اد**ر حسين خال جاگير دار مر حوم دا سطے افاده اعانت جائيداد منقوله و غير منقوله و تفنيه مندر جه نقل وصیت نامه منثی حسین خال صاحب مرحوم مشموله مثل مرحمت کیا گیا۔ چاہئے که موضع مذکور قبضہ خان مذکور میں چھوڑیں اور طریقہ اس کا بیہ ہو کہ رعایائے دیمہ کو حسن سلوک اپنے ہے راضی وخوش رکھ كروجه محاصلاس ہى كوصر ف اعانت جائد ادو تفنيه مسجدو تالاب دسر ائے دغير ہ ميں لا كر ہميشه اطاعت وخير خواہي و فرمال بر داری سر کار میں ساعی و مجتدر ہیں ")اور آخر سندبذیل تفصیل اقلام اقرار نامه مد قلم پنجم میں یہ عبار ت تح برے۔"قلم پنجم بیہ کہ محاصل دیرہہ کواعانت جائیداد وقفیہ مسجد سر ائے دباغ دیتالاب و مکانات دخیر ات وغیر ہ میں صرف کرتے رہیں کسی طرح کا عذر نہ کریں اور سوائے جائیداد مذکور کے اور کسی کام میں اس کو تلف نہ ہونے دیں فقط۔"علمائے وین سے سوال ہے کہ آیا ہیہ موضع بیر کھیٹری مجانب نواب شاہ جہال پیگم صاحبہ خلد مکان بمقضائے الفاظ وعبارت مذکورہ شر عاوقف ہو گیایا نہیں؟ منتظم او قاف ریاست بھویال کا خیال ہے کہ یہ موضع بیر کھیڑی بمقضائے الفاظ مذکورہ مندرجہ سندشر عاً منجانب رئیسہ و قف ہو گیا۔ بوجوہ ذیل :۔ (۱)سر کار خلد مکان کے الفاظ (بحیثیت تولیت نہ توریث) دال ہیں کہ ہم نے یہ موضع نجیب خال کے قبضہ میں

(۱) سر کار خلد مکان کے الفاظ (بحیثیت تولیت نه توریث) دال ہیں که ہم نے بیہ موضع نجیب خال کے قبضہ میں اس حیثیت سے نہیں چھوڑاہے که حسین خال کی میر اث نجیب خال برادر کو منتقل کر دی ہے بلحہ ہم نے موضع مذکور کو گویاد قف کر کے نجیب خال کو متولی قرار دے کراس کے قبضہ میں چھوڑ دیاہے۔

(٢) سركار خلد مكان نے اس موضع كو برائے اعانت جائيداد موقوف مسجد وغيره دے كر نجيب خال كى توليت بيس

<sup>(</sup>۱)ان الا وقاف التي تقادم امرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دوا وين القضاة وهي في ايديهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وينهم استحسا نا اذا تنا زع اهلها فيها ، وما لم يكن لها رسوم في دوا وين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقا حكم له به (رد المحتار ، كتاب الوقف مطلب . في الوقف اذا نقطع ثبوته ،٤/ ٣٩٦ ط . سعيد) لا تثبت اليد في العقار لا با لبينة (الا شباه والنظائر كتاب القضاء والشها دات والد عاوى القاعدة التاسع والمأتان ص ٢٠٩ ، ط. ادارة القرآن )

فرماديا ہے۔عالمگيري مِس مرقوم ہے۔ ولو قال جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه ابو جعفر تصير الحجرة وقفا على المسجد اذا سلمها الى المتولى وعليه الفتوى

کدا فی فتوی قاضی خان جلد ثانی ص ۱۱۳ می ۱۱۳ به عبارت (۱) عالمگیری کی وال به موضع ند کور مجانب سر کار خلد مکان وقف ہوگیا۔ (۳) ۱۳۰۸ اور سین خال مرحوم کے قبضہ میں بطور تولیت میں رہا۔ بعد انقال نجیب خال ان کے براور زادہ عظیم اللہ خال فرز ند حسین خال مرحوم کے قبضہ میں بطور تولیت رہا۔ بھر مئی ۱۹۵۵ء مطابق سساھ میں نواب سلطان جمال بیگم صاحبہ رئیس وقت نے کل جائداو مو توفہ حسین مرحوم مع اس موضع کے عظیم اللہ خان کے قبضہ و تولیت سے اکال کر محکمہ لو قاف تائم فرما کر محکمہ او قاف کے انتظام میں تمام جائداو مو قوفہ مع اس موضع کے فرمادی۔ ۱۹۹۱ء تک برابر بیہ موضع مو قوفہ حیثیت سے بانتظام محکمہ لو قاف رہا۔ اب صرف ایک عالم کے فتوی کی بنا پر بھیم مشیر المھام صاحب فنانس موضع منبط کر ایا گیا بانتظام محکمہ لو قاف رہا۔ باب صرف ایک عالم کے فتوی کی بنا پر بھیم مشیر المھام صاحب فنانس موضع منبط کر ایا گیا واب سلطان جمال کا عمل در آلہ موقوفہ میں قراد فرمایا ہے۔ (۲) جب کہ ۔ چھتیں سال کا عمل در آلہ موقوفہ میں قراد فرمایا ہے۔ (۲) جب کہ مرکار خلد مکان نے اس موضع کو بر اے اعانت جائیداو وقنیہ میں صرف ہوتی دوسر کام میں صرف کی جائے تو مصادف کے لئے مخانب سرکار خلد مکان خوان ہو انکہ اور قاند میں مظی جائداو وقنیہ میں صرف ہوتی مطرد فرمایا ہوائد اور قنیہ میں عرف نہ کی مخانب سرکار خلد مکان سے موضع بھی مظی جائیداو وقنیہ کے بمیشہ کیلئے اور اس کی مرمت و مصادف کے لئے مخانب سرکار خلد مکان مقررد معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائداو وقنیہ کے بمیشہ کیلئے اور اس کی مرمت و مصادف کے لئے مخانب سرکار خلد مکان مقررد معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائداو وقنیہ کے بمیشہ کیلئے اور اس کی مرمت و مصادف کے لئے مخانب سرکار خلد مکان

استفتاء بذا پیش کر کے علمائے وین ہے سوال ہے کہ موضع پر کھیزی ندکور مو قوفہ ہے پاہال اور ضبطی اس کی خلاف احکام شر بیت ہو گیا تہیں ؟ المستفتی محمد حسین خال منتظم او قاف الل اسلام ریاست بھوپال ؟ (جواب ۲۰۶) واقعہ ندکور وبالا میں قابل غور یہ امر ہے کہ سرکار خلد مکان کی عبارت میں لفظ وقف صر تک نہیں ہے لیکن وقف کا مفاد صراحة ندکور ہے۔ وہ یہ کہ موضع ندکور کے محاصل ایک موقوفہ معجد کی اعانت دعفات میں صرف ہوں اور نجیب خال کا قبضہ قبضہ قبایت ہوگانہ قبضہ ملک۔ اس محل پر محاصل صرف کرنا ضروری قرار دیائی میں تابید موجود ہے۔ لیس جب کہ وقف کا مفاد اور اس کے آثار سب موجود ہیں اور شر الکہ اندر (تابید علی رائی الل یوسف و محمد اور تسلیم علی التولی علی رائی محمد) مختق ہیں تو لفظ وقف کی تصر سی خطر ہدنا الذرر کی عبارت صحت وقف کے لئے کائی ہے۔ بنبت الموقف بالمصرورة وصور ته ان یوصی بغلہ ہذہ شہر الکہ المساکین ابدا او لفلان و بعدہ للمساکین ابدا فان الدار تصیرو قفابالمضرورة والوجہ انها کمتو لہ ادا مت فقد وقفت داری علی کذا اہ (رد المحتار (۲) نقلا عن الفتح) و ذکر فی البحر منها کو الی من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلہ داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبراو فرقوہ علی رای من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلہ داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبراو فرقوہ علی المساکین صارت الدارو قفا. (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسنلة فی رجل اوصی بان یو خذ من المساکین صارت الدارو قفا. (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسنلة فی رجل اوصی بان یو خذ من المساکین صارت الدارو قفا. (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسنلة فی رجل او صی بان یو خذ من

<sup>(</sup>۱)(عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ، فصل في الالفاظ التي يتم بها الوقف ٢/ ٣٥٩ ط . ماجدية ) (٣،٢)(رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤/ ٣٤٠ ط . سعيد )

غلة داره كل سنة كذا دراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ثم باع الورثة الدار و شرطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فافتيت بعدم صحة البيع وبانها صارت و قفا حيث تخوج من الثلث اه (ردالمحتار) (۱) قلت و اشتراط خروج الدار من الثلث لفرض المسئلة في الوصية ومسئلتنا هذه ليست في الوصية فصارت القرية وقفا بمجود امر الرئيسة بصرف غلتها على المسجد والمنازل الموقوفه .(۲) قال المحشى نعم تعيين المسجد لا يضر لا نه مؤبد وسياتي تمامه. (۲) والله اعلم

اجارہ یاعاریت پرلی ہوئی زمین وقف کرنے اور مسجد کے لئے خرید نے کا تھکم
(سوال) ایک قطعہ سر کاری زمین جو کہ ایک مسجد کے بالکل متصل ہے سر کار سے عندالصر ور قوالیس لوٹاد ہے گی شرط پر ایک شخص نے لے کر اس پر ایک مکان ہنا کر ایک دور والی مسجد پر جو اس مکان سے نصف میل دور ہے وقف کیا۔ آیا یہ وقف شر عأ جائز ہے یا نہیں ؟ یہ مکان آج کل بالکل ویران پڑا ہے۔ دن بدن خراب ہو تا جاتا ہے۔ جس مسجد میں وقف ہے اس مسجد کو بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہے اور مسجد متصل کو جس زمین پر یہ مکان ہے اس زمین کی سخت حاجت ہے کیونکہ اس کے جماعت خانہ کو بڑ شوانا چاہتے ہیں اور اس کا متولی اور وقف کنندہ اس کے فروخت کرنے پر راضی ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد متصل کے لئے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا

(جواب ۲۰۷) جب که زمین واقف کی مملوک نہیں بایحہ سرکاری ہاور بوقت ضرورت واپس لوٹاوینے کی شرطے کی گئی ہے تواگر سرکار نے بلا معاوضہ دی ہے توعاریت ہاور جمعاوضہ دی ہے تواجارہ ہاور عاریت یا اجارہ کی زمین پر عمارت کا وقف صحیح نہیں۔ لا یجوز وقف البناء فی ارض ھی اعارة او اجارة کذا فی فتاوی قاضی خان (عالمگیری(\*) جلد ۳ ص ۲ سال ۳ کا اوراگر چه بعض روایات ہا این زمین پر جو سلطان ہے اجارہ کے طور پر کی گئی ہو دکا نیں بناکرو قف کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں شرطیہ ہو کہ سلطان نے زمین سے متاجر کوید خل نہ کرنے کا قرار کر ایا ہو۔ اور صورت مسئولہ میں ایسا نہیں ہے بایحہ اس کے بر عکس متاجریا معتمر نے والیسی کا قرار کر ایا ہو۔ اور صورت مسئولہ میں ایسا نہیں ہے بایحہ اس کے بر عکس متاجریا یہ جوز ان کانت الارض باجارة فی ایدی الذین بنو ھا لا یخر جھم السطان عنھا (عالمگیری) (۵) اور عناسہ ہو اور اس صورت میں بھی وقف سے خمیری ہو تو تف اسلی (یعنی زمین) صحیح نہیں۔ وفی الواقعات ذکر ھلال البصوری فی وقفہ وقف البناء من غیر وقف الا صل لم یجز و ھو نہیں۔ وفی الواقعات ذکر ھلال البصوی فی وقفہ وقف البناء من غیر وقف الا صل لم یجز و ھو الصحیح (عالمگیری) (۲) اور جب کہ یہ وقف سے نہیں ہوا تو مکان نہ کور واقف کی ملک ہو والے توڑ کے الصحیح (عالمگیری) (۲) اور جب کہ یہ وقف صحیح نہیں ہوا تو مکان نہ کور واقف کی ملک ہو والے توڑ کے الصحیح (عالمگیری) (۲) اور جب کہ یہ وقف وقف البناء من غیر وقف الا صل لم یجز و ھو الصحیح (عالمگیری) (۲) اور جب کہ یہ وقف صحیح نہیں ہوا تو مکان نہ کور واقف کی ملک ہو ووالے توڑ کے

<sup>(</sup>١٠/١) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤/ ٣٤٠ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام مصنف الكتاب، المفتى الاعظم الشيخ العلام مولانا كفايت الله رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٣) كتابِ الوقفُ ، الباب الثاني ، ٢/ ٣٦٢ ط. مأجدية .

<sup>(</sup>۵) ايضاً (۲) ايضاً

ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو توڑ کر ای مسجد موقوف علیہ میں اس کی قبست خرج کر دیں۔ کیونکہ ویران اور خراب بڑے رہنے سے کوئی فائدہ شیں ہے۔

رہی زمین تواس کی مالک اگر گور نمنٹ ہے (جب کہ زمین دافق مکان نے عاریت یا اجرت پرلی ہو) تو گور نمنٹ ہے مبعد متصل والی خرید کر و قف کر سکتے ہیں۔ بھر طبیہ کہ خرید میں واپسی کی شرط نہ ہو۔ اور زمین کا بائک وافق اول ہے جس نے زمین کو بھر طوابسی گور نمنٹ سے خریدا تھا تواگر اس نے زمین کو و قف نمیں کیا تھا صرف مکان و قف کیا تھا تو اس کا حکم مذکور ہو چکا کہ و قف صحیح نمیں ہوا۔ اور زمین کے فرو خت کرنے کا سے اختیار ہے کیو تکہ بیج فاسد میں مشتری قبض مبع کے بعد مالک ہو جاتا ہے۔ اور اگر زمین و مکان سب و قف کر دیا تھا تو مجموعہ زمین و مکان و قف ہو گیا ور اب نمیں بیع کرنے کا اختیار نمیں۔ رہی شرطوا بسی وہ خود باطل ہو گئے۔ بس و بیا بیا جائے کہ صورت ند کورہ میں سے کون می صورت ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ وائد اعلم۔ سرت میں میں تید محمد کفایت اللہ غفر لہ ، مدر سامینید دبل۔ ۳۲ محرم میں سے کون میں سے کون می صورت ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق عمل کیا جائے۔ وائد اعلم۔ سرت میں میں تبد محمد کفایت اللہ غفر لہ ، مدر سامینید دبل۔ ۳۳ محرم میں سے کون میں ہے۔ اس صورت کے حکم کے موافق میں کیا جائے۔ وائد اعلم۔ سرت میں میں کون میں سے کون میں سے

# مر ض ذیابیطس میں کرایہ برلی ہو کی زمین کی عمارت کووقف کرنا

(سوال) زید نے عرصہ تخینایا نجے سال مرض ذیا بطیس میں مبتایارہ کر انتقال کیا۔ مرنے سے ڈیڑھ سال قبل ڈاکٹروں کا خیال ہوا کہ مرض وق ہو گیا ہے۔ وقت وفات زید نے تقریبالا کھ سوالا کھرو ہے کی جاندہ چھوڑی۔ مر نے سے پانچ ماہ قبل زید نے ایک عملہ جائیدا وقیمی تخینابارہ ہزار روپیہ جو اوپر اراضی سرکاری نصب ہے اور سرکار سے نوے سال کے لئے کر اید پرلی ہوئی ہے منام اللہ پاک مرائے تواب آخرت وقف کی۔ وقف نامہ میں لکھ دیا کہ جائیداد نہ کورکی جو آمدنی وصول ہوبعد افراجات ہاؤس فیکس وغیر وامور ند ہی میں صرف کر دی جائے۔ وقف نامہ خود کچری کی اوالد دو قبلے سے ہے۔ قبیلہ اول کی اوالد کہی ہے کہ یہ وقف میں جو جائیداد میں سے جائید اور عملہ ند کورکی ہے کہ وقف شدہ جائیداد کی زمین سرکاری ہے۔ دوسر سے جائیداد کی زمین سرکاری ہے۔ وسر سے جائیداد کی زمین سرکاری ہے۔ وسر سے یہ کہ عملہ کی زمین سرکاری ہے۔ وسر سے یہ کہ عملہ کی زمین سرکاری ہے۔ وسر سے یہ کہ عملہ خود کچری گیا۔

المستفتى نمبر احابی محرصدیق و بلی ـ ۹ اربیح الاول ۱۹ مطابق الجوائی سیاء (جواب ۲۰۸) مرض ذیابطس امر اض مز مند ممتده میں ہے ہے اور ایسے امر اض اس وقت تک مرض الموت کے حکم میں نہیں آتے جب تک کہ ان میں اتنی شدت پیدانہ ہوجائے کہ مریض اپنی زندگی ہے مایوس ہوجائے اور یہ سمجھ کر کہ اب میں پہنے والا شمیں ہول تصرفات کرنے گئے ۔ پس اگر ذید کے مرض قد پیم میں کوئی تغیر اسمیں آیا تقااور وہ وقف کرنے کے دبت معمولی پرانی حالت میں تھا تواس وقف کو مرض

موت کا تصرف قرار نہیں دیا جائے گااور مثل تصر فات صحت کے سمجھا جاہئے گا۔(۱)اور اگر بالفرض مرض موت بھی قراریائے تواگر مقدار موقوفہ ثلث ترکہ کے اندر ہے تووقف جائز اور نافذ ہو گا۔(۲)

رہا یہ عذر کہ جائیداد موقوفہ سرکاری زمین پرہے صرف عملہ وقف کیا گیا ہے زمین وقف نہیں اس وجہ سے وقف جائزنہ ہونا چاہئے تواس کا حکم شرعی ہے ہے کہ اگر زمین کی طرف سے یہ اطمینان ہو کہ یہ بمیشہ وقف کے متولی کے قبضہ میں رہے گا۔ گوکرایہ پربی رہے۔ ایس زمین پرجو عملہ ہواس کو وقف کرنا صحیح ہوتا ہے ۔ اور وقف کی آمدنی میں سے اس کا کرایہ او آکیا جاتا رہے گا۔ قولہ او جار ق یستشنے منه ماذکر ہ المخصاف من ان الا رض اذا کانت متقررة للا حتکلو فانه یجوز بحو . قال فی الا سعاف وذکر فی اوقاف المخصاف ان وقف حوانیت الا سواق یجوز ان کانت الا رض باجارة فی ایدی الذین بنوها لا یخرجهم السطان عنها من قبل انا رأینا ها فی ایدی اصحاب البناء تو ارثوها النح . قوله فکذلك الوقف فیها جائز . ۱ ہ (رد المحتار)(۲) محمد کفایت الله کان الله له مدرسہ امینیہ و بلی

الله کی نام پر دی ہو کی اجائیداد واپس نہیں ہو سکتی (سوال)اللہ کے نام پر دی ہوئی جائیداد واپس لی جاعتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۳ نیخ بھائی تی فاندلیس۔۱۹جمادی الانخری ۵۲ موارے م ۱۰ کتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۹)اللہ کے نام پر دی ہوئی جائیدادوا پس نہیں ہو سکتی۔(۴) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ،

(۱)مرض الموت میں محکمہ نزول کی زمین پر عملہ وقف کرنا

(۲) مرض الموت میں مشتر کہ جائیدادانیے نابالغ بیٹے کے نام ھبہ کرنا

(۳)مرض الموت میں حجوصیت کرانے کا حکم

(مسوال)زید نے ایک جائیداو قف نذر اللہ کی ہے ہر دوقت مرض الموت۔اس جائیداد کا عملہ زید کا تھا۔اور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی و قف کیا ہے۔ آیا یہ و قف شر عا جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) زید مذکور نے ایک جائیداد ہوفت مرض الموت پہر نابالغ کے نام کی ہے۔ یہ مشتر کہ جائیداد ہے اس میں دوسر اشخص بھی شریک ہے۔اور اس جائیداد پر قبضہ موہوب الیہ کا حین حیات مالک میں نہیں ہوا۔وا : ب کے دیگر اولاد کثیر ہ موجود ہے۔لیکن پسر نابالغ کو ہبہ کے ساتھ مخصوص کیااور دیگر اولاد کو فرا موش کر دیا۔

(r)زید کے پاس نقدرو پیپہ تھا۔معلوم ہوا کہ زید نے ہتفصیل ذیل ہوفت و فات وصیت کی دوہزار روپے حج بدل

<sup>(</sup>١)والمقعد والمفلوج اوالمسلول اذا تطاول ولم يقعد في الفراش كالصحيح درمختار ، كتاب الوصايا باب العنق في المرض ج: ٢٧٩٦ سعيد. (٢) فان كان في الصحة فمن كل ماله و الا فمن ثلثه (ايضاً بحواله بالا)

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في زيادة اجرة الارض المحتكرة ، ١/٤ ٣٩١ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٣) الفتوى على قول ابى يوسف رحمة الله عليه انه لا يعود الى ملك مالك ابدا . كذا في المضمرات . (العالمكيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٨ ط . ماجدية)

میں اور دو ہز ار روپے پسر نابالغ کی تعلیم پر خرج کئے جائیں۔اور بیونی پسر نابالغ ہے جس کے نام جائیداد جبہہ کی ہے اور دوہز ارروپے جمینر و محلفین پر خرج کئے جائیں اور دوہز ارروپے تغییر مسجد پر خرج کئے جائیں۔ بيه تمام امور مرمن الموت كي حالت مين انجام ديية بين بين بقيه اولادان سب امور كولشليم نهين كرتي \_ مينواتوجرول

المستفتى نمبر ٨٢ يشخ يقين الدين صاحب وبلى سهرجب الرجب ٢٥٣ إه م ١٢٥ تؤبر س

(جواب ۲۱۰)(۱) و قف اگر مرض الموت میں ہو تو بحتم وصیت ہو تا ہے اور ٹکٹ ترکہ میں جاری ہو تا ہے (۱) ۔ زمین کی طرف ہے اگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وقت واپس نہ لی جائے گی تواہیں زمین پر عملہ و جائیداد کاہِ قف صحیح کنیکن اگر میہ اظمینان نه ہو اور زمین کی والیس کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کا و قف صحیح شیس جو تاب(r)

(۲) مرمض الموت میں ببیہ بھی و سیت کا خلم رکھتا ہے اور چو نکیہ وصیت وارث کے لئے جائز نہیں اس كني بيه ببديش طبير كه مرض الموت مين جو نا ثابت جو ناجائز جو گاـ (٣)

(٣) تمام وصیتوں کا تعلق ایک ثلث مال میں ہے ہو تاہے اس لئے اگر تج بدل کے دو ہزار رو ہے اور تقمیر معجد کے دوہز ار روپے کل جار ہز ار روپے (اس لئے کہ تجمینر و تنفین کے لئے دوہز ار روپ کی و سیت خیر معقول ہےاور لڑکے کی تعلیم کے لئے دؤ ہزار کی دسیت وارث کے لئے دصیت ہوئے کی وجہ سے ناجا ئز ہے ) ثلث ترکہ میں سے نگل سکے اور بٹر طربیہ کہ وصیت کا ثبوت ہو تو یہ چار ہرار روپے حج بدل اور تعمیر مسجد کے لئے وینے جائمیں گے۔اور اگر وصیت کو تمام وارث تشلیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو تو وصیت غیر معتبر ہو گی۔( ٠٠) محمر كفايت الله كان الله له ،

مو توف چیز کی اکثر آمدنی اپنے استعمال میں لانے کی شرط سے بھی و قف صحیح ہوتا ہے . (مسوال ) مندرجہ ذیل وقف نامہ شرعاً جزائبها صحیح و جائز ہے یا نا جائز۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ معہ عبدالوحيدخان ابن كل محدخال مرحوم بن دلدار على خان مرحوم ساكن قنديم اله آباد محلّه جَلِب ساكن حال محلْه محل

<sup>(</sup>١)مريض وقف دار افي موض موته فهو جائز اذا كان يخرج من ثلث المال وان كان لم يخرج فاجازت الورثة فكذا لك . وان لم يجز وابطل فيما زاد على الثلث (عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب العاشر ، ١/٣ هـ ٤)

<sup>(</sup>٢)يجوز وقف العقار مثل الارضُ والدور والحوانيت كذافي الحاوى، وكذا يجوز وقف كل ماكان تبعا من المنقول كمالووقف ارضا مع العبيدو الثيران والآلات للحرث. والفتاوي العالمكيرية ، كتابُ الوقف ، آلباب الثاني ٣٦ ، ٣٦ طُر

ذكر الخصاف انا وقف حوانيت الاسواق يجوز ان كانت الارض باجارة في ايدي الذين بنو ها لا يخرجهم السلطان عنها

وبه عُرِف جواز وقف البناء على الارض المحتكرة ، وكذا في النهر الفائق . (الهندية ، كتاب الوقف) (٣)لا تجوز الوصية للوارث عندنا الا ان يجيزها الورثة رعالمگيريه ، كتاب الوصايا، الباب الاول ، ج : ٦/ ٩ . ماجديه) (٣) لوعلق الوقف بموته بأن قال اذا مت فقد وقفت داري على كُذا ثم مات صح ولزم اذا خرج من التلث وان لم يخرج من الثلث يجوز بقدر النلث أو نجيز الورثة فان لم تجزالورثة تقسم الغلة بينها اثلاثنا ثلثها للوقف والثلثان للورثة. (الهنديد آ كتاب الوقف ، الباب الإول ٢/ ٢٥١ ط. ماجديه)

من محلات قصبه دیویند ضلع سهار نپور کابول من مقرنے ایک قطعه حویلی پخته موجوده به تغمیر قدیم حال نمبری ۸۲۸ معروف به چھو ٹی حویلی متصل مسجد محلّه محل مملو که دمقبوضه اپنی باجمیع حقوق داخلی و خارجی دیریناله بادبد ررو وغیرہ کوبر ضاور غبت خود مالیتی حال مبلغ .....جس کے نصف مبلغ .....روپے سکہ انگریزی ہوتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شانہ کی رضاو خوشنودی کے حصول کی غرض ہے اور اپنی بخشش و ثواب عقبیٰ کی آر زومیں مصارف مندرجہ ذیل کے لئے شرائط مندر جہ ذیل کے ساتھ آج بتاریخ ..... سم ۱۹۳۳ء مطابق ۱۹۳۳ھ روز جمعہ و نف کر دیااور اپنی تولیت میں بایں شر انطاد تفصیل لیتا ہوں کہ مجھے اپنی حیات تک پوراا ختیار رہے گا کہ جس طرح چا ہوں گا صرف کروں گا ہے مصارف میں یادیگر مصارف خیر میں۔ مصارف! مجھے اپنی حیّات میں ہمیشہ اُختیار رہے گا کہ خودات مکان میں شکونت رکھوں پاکسی اور شخص کوبلا کراہیہ فی سبیل اللّٰدر ہنے کی اجازت دے دوں۔ (۲)اگر کسی وفت ہیہ مکان کرایہ پر دنوں تواس کی آمدنی کرایہ کوچھ جھے کر کے ایک حصہ مدرسہ عربی وارالعلود یوبند کے ان مصارف میں جن کاذ کر عنقریب آتا ہے داخل مدر سہ مذکورہ کر دول گااور بقیہ پانچ حصےا پنے صرف میں لاؤل گا۔ ( ۳ ) بعد و فات میری مدرسه ند کورہ کا چھٹا حصہ بدستور قائم و جاری رہے گا اور ہقیہ پانچ حصے میری زوجہ آمنہ کی ہنت عبداللہ خال مرحوم ساکنہ میرٹھ کو دیئے جائیں اور بعد وفات مساۃ موصوفیہ کے میرے چھوٹے پسر محمد عبدالحفیظ نامی کو دیئے جائیں۔ (۴۲)بعد ہ میری زوجہ موسومہ یاپسر موسوم کواختیار ہوگا کہ تاحیات خوداس حویلی میں بلا کر ایپر میں اور اگر کرایہ پر ویں تو آمدنی کرایہ ہے حصہ مذکورہ مدر سہ موصوفہ میں واخل کرناان کے ذمہ میں بھی لازم ہو گااور بقیہ یانچ جھےا ہے صرف میں لائمیں گے۔زوجہ موسومہ یاپسر موسوم کے علاوہ کو ٹی اور دیگیر اولاد میری پسری یاد ختری یااولاد در اولاد میں ہے اگر اس میں رہناچاہیں گے توان کو دو ثلث کرایہ کے ساتھ حق تقدیم دوسر ول پر ہر زماند میں ہمیشہ حاصل رہے گا۔ (۵) پسر موسوم کواپنے زمانہ استحقاق میں اختیار ہو گا کہ اپنے جھے مقررہ کل کویا بعض کواپی ہوی بہن میمونہ خاتون یا چھوٹی بہن محمودہ خاتون کی طرف منتقل کر دیں یااپی زوجہ وغیرہ خاص رشتہ دار کواییے بجائے مستحق بناویں۔(۱) پسر موسوم اپنے بعد کے ولئے اگر کوئی جدید تجویز نہ کریں اور اسی طرح ان کی و فات ہو جائے یالا پتہ ہو جائیں یا یہ ادر ان کا قائم مقام نوان کے حصص آمدنی کو بھی مدر سہ موصوفہ کے ان مصارف میں جن کاذکر عنقریب آتاہے صرف کیاجائے۔(۷)حق تعالیٰ شانہ نے اگر مجھ پر و سعت فرمائی تومیں معتد بہ رقم جانب شال پر ہالائی کمر ہ اور سائبان اور زینہ جانب شرق و شال تیار کرائے کے کئے چیش کروں گالور جانب غرب وجنوب بھی د کا نیں در ست و تیار کرائی جائیں بشر ط بیہ کہ ان ہے آمدنی میں زیاد تی متوقع ہو ورنہ بیے ضروری نہیں ہوں گی۔اگر مدر سه موصوفه یا کوئی اور صاحب طالب خیر ات و صد قات حاربیه به نبیت توسن و قف مذا تغییرات مجوزه میں امداد فرمادیں توبیت ہی بہتر ہو گا۔ مدرسه اس کی سعی فرمائے تو اس تو سنتی کی آمدنی خاص مدر سه کا حصه ہو گا۔اور اگر میں یا پسر موسوم تغمیر کریں تواس توسیقی کی آمدنی کو مشل سابق تقتیم کرنے بانہ کرنے کا اختیار ہو گا۔ اور اگر کوئی صورت نہ ہو تو مدرسہ کا حصہ جمع کر کے حسب موقع تھوڑا تھوڑامیری ان آر زوؤں کو پورا کیا جائے۔بعد سکیل تغمیرات مجوزہ کے پھر آمدنی حصہ مدرسہ کو تعلیم قر آن شریف یا تبجوید یا تعلیم علوم ویدیه مقصوده میں یا 'و کی نئی تغمیر مدرسه میں خرج کیا جائے۔ (۸)زمانه کرایہ داری کی

آمدنی بین سے حصد مقرر رہ مدرسہ کا بطور سرمایہ کے جمع ہو اور کلوخ اندازی و صفائی گھانس و شکست ور شخت و غیرہ کے درست کرانے میں اولاً فرج کیاجائے اور بقیہ پس انداز کو خانہ نمبر کے کے تعمیرات مجوزہ میں صرف کیا جاتا ان فی و مقدم ہوگا۔ بود اس خورہ کا درجہ ہوگا۔ (۹) اگر کسی وقت مدرسہ بذااس طریقہ اسلامی پر قائم نہ رہے یا نصیب و شمنال ٹوٹ جاوے تواس کی آمدنی کو بعد مصارف خانہ نمبر ک ، ۸ کے حسب رائے متولی و منتظم کے غربائے و یوبند یا مسافرین غربایا مساکین فقراء میں حسب مناسب صرف کیاجائے۔ (۱۰) پسر موسوم سلمہ کو بدایت ووصیت کر تا ہوں کہ میں نے اپنے مولائے کر یم کی خوشنودی کی آرزومیں اور اپنی بخش کی امید میں اور کو بدایت و صیت کر تا ہوں کہ میں نے اپنے مولائے کر یم کی خوشنودی کی آرزومیں اور اپنی بخش کی امید میں اور وقت پھھ غربت و حاجت ہوجائے تو تم پر فرض ہوگا کہ تم اس مکان و نیز بڑی حو بلی موقوفہ کی آمدنی ہے بھی ان وقت پھھ غربت و حاجت ہوجائے تو تم پر فرض ہوگا کہ تم اس مکان و نیز بڑی حو بلی موقوفہ کی آمدنی ہے بھی ان ورنوں کوبقد رحصہ شرعی کے باحد زا کد زا کہ ہمیشہ ہمیشہ ضرور ضرور دریتے رہنا۔ میں انکوبھی نامز و کرویتا مگر افسوس کو ان کے شوہر ٹھیک نمیں ہیں جیں۔ انہیں وجوہ سے انہیں خیس ہیں جیسا کہ تمہارے بھائی عبدالر شید مناسب حال میں نہیں ہیں جیں۔ انہیں وجوہ سب مستحق تھے۔ صرف تم اور تمہاری مادر تمہاری مادر نہیں تھی۔

شر الط: (۱) تاحیات خود میں اس کا متولی و منتظم رہوں گالور جھے مندر جہ ذیل اختیارات حاصل رہیں گے۔الف۔اگر چاہوں گا تواس مکان کو کسی دوسرے مکان یاجائیداد سے جواس کی قبت میں ہر اہر ہوبدل دول گا۔
گر قبل نغیبرات مذکورہ مجوزہ کے۔ جب تک کہ مدرسہ موصوفہ یالور کوئی خیر طلب صدر قہ جاریہ لوگ اس میں حصہ نہ لیں گے۔بعد شرکت غیر کے مجھے تنا کو استبدال کا حق نہ رہے گا۔ ب۔ جو مصارف کہ میں نے اس کی آمدنی کے لئے اس وقت مقرر کے ہیں اگر چاہوں گا تو ان سب کو بالکل بدل دول گا بینی کسی دوسرے مدرسہ اسلامی میں یا کسی اور مصرف خیر ات میں منتقل دمقرر کر دول گا۔ اس طرح وار ثین موسومین کے سواکسی اور کو ان مانع نہ جائے نامز دو مقرر کر دول گا یا مصارف نہ کورہ کے حصول میں کچھ کی یا زیاد تی کر دول گا مجھ کو کوئی مانع نہ ہوگا۔ (۲) بعد وفات میر کی یہ اختیارات نہ کورہ کے حصول میں بچھ کی یا ذیاد تی کو حاصل نہ ہول گے یہ صرف ہوگا۔ (۲) بعد وفات میر کی یہ اختیارات نہ کورہ کے دوسرے متولی و منتظم یادارث کو حاصل نہ ہول گے یہ صرف مجھ واقف کے ساتھ مخصوص رہیں گے۔البتہ حق الحد مت شرعی یا فیس ضابط مرکاری کو کل آمدنی وقتیہ میں جے حسب حاجت مناسب مقدار میں مقرر کر مالازی و مشروط قراد دیتا ہوں تاکہ وقف بذلی تی وجاری رہے۔

تولیت: ۔ (۱) بعد و فات میری یا عدم موجودگی میری دیوبند میں مدرسہ مذکورہ کے حضرت صدر مہتم صاحب اس مکان موقوفہ کے بھی متولی و منظم ہول گے۔ اور درحالت عدم توجی کے جس ہاس آمدنی یا تغییر میں کچھ نقصان رہی ہویا عمل خلاف مصارف و شر الظاکر نے ہے مہتم صاحب موصوف کے بجائے کی مسلمان امانت وارسی المذ ب کو جہتے اہل اسلام عموماً اور اہل دیوبند خصوصاً تجویزہ مقرر کر دیں یا گور نمنٹ و قت سے کرائیس بلا معاوضہ بابا معاوضہ حق الحد مت کے کل آمدنی سے اور اگر خدانخواستہ ممبر ان مدرسہ مذکورہ یا اہل اسلام اس کی طرف توجہ نہ کریں تو گور نمنٹ وقت اپنے صیغہ او قاف ہے میرے اغراض مذکورہ کا باخذ فیس ضابط سرکاری کے کل آمدنی ہے کئی مسلمان سی المذ بہب شخص سے اپنی نگر انی میں انتظام کرائے تاکہ میرے اغراض مذکورہ تا تیامت قائم و جاری رہیں۔ مجھ کو ثواب ہو تارہے۔ (۲) مجھ کو اپنی حیات میں اس کا بھی اختیار

ہو گاکہ تولیت کو بھیبدل دول۔ کسی اور جماعت یا شخص کو متولی و منتظم قرار دے دول۔ اور اگر میں اپنی حیات میں کوئی تغیر و تبدل نہ کروں تو تفصیلات مذکور دہالا ہی لازم وہر قرار رہیں گی۔

چوحدی مکان موقوفہ ہذا معروف ہہ چھوٹی حویلی۔غرب۔کلال سڑک سرکاری ہے جس میں ،
دوکا نیں غرب دویہ لوربد ررواور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شرق۔ کوچہ نافذہ سرکاری ہے جسمیں بدر رویاخانہ وغیر ہاور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شال نے شان فادہ واقع ہے۔ جنوب۔ کوچہ نافذہ ہے جس میں پر نالہ ہائے جنگی مکان ہذا کے جاری ہیں ۔بعدہ مسجد محلّہ محل واقع ہے۔ اس جنوب۔ کوچہ نافذہ ہے جس میں پر نالہ ہائے جنگی مکان ہذا کے جاری ہیں ۔بعدہ مسجد محلّہ محل واقع ہے۔ اس جانب گوشہ دیوار میں سنگ تاریخ و قف بھی نصف کرا دول گا۔ مجھ گندگار نے یہ وقف نامہ لکھا دیا تاکہ و فت حاجت کام آئے۔

جواب تعجیج ہے۔ محمد کفایت الله کان الله له، مدر سه امینیه و ملی

الجواب صحيح\_ سكندر دين عفى عنه مدر سه امينيه دبلي

ننانوے سال کے لئے ٹھیکہ اور پٹہ پرلی ہوئی زمین پر عمارت کووقف کرنا

(سوال) زید نے ایک الیی جائیداد وقف کی جس کا عملہ زید گاہے اور زمین سر کاری محتمہ نزول کی نو دونہ سالہ ٹھیکہ پراور پٹہ پروقف کی۔الفاظ اور ٹھیکہ کے شر ائط ذبیل میں لکھے جاتے ہیں تو آیا ایسی صورت میں وقف صحیح ہوا ہانہیں ؟

جو که عمله پانچ د کا کیس مع زینه دوبالا خانه پخته الی قوله -اس دا سطے من مقر نے به نظر ثواب و توشئه آخرت دروبست عمله جائیداد مندر جه بالا کو بخمیع حدود حقوق داخلی و خارجی بحالت صحت عقل و ثبات نفس و بدرستی ہوش و حواس خودبلا جر ونز غیب دیگر ہے بر ضامندی تمام خود بنام اللّه پاک وقف کیالور وقف بذاکا نام وقف فیاض قائم کیا گیا۔

المستفتى نبر ٢٧ عبد الجليل صاحب موتى والے وبلى ٢٥ ربيح الاول ١٩٥٣ م مجولائى ٧٣ ١٩١٠

(جو اب ۲۱۲) و قف مذکور صحیح ہو گیا۔زمین اگر چہ و قف شمیں ہے مگر نزول کی زمین کااول تو پٹہ ننانوے سال کا ہی اس قدر طویل ہو تا ہے کہ وہ ارض محتمرہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر ختم مدت کے بعد بھی مزید تو سخ ہو جاتی ہے اور شر الکا انخلاجو پٹہ میں مذکور ہیں ان کاشاذ و مادر ہی و قوع ہو تا ہے اس لئے وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ

(۱) مشتری کے قبضہ میں دینے سے مبیع کا نفع نقصان کے ذمہ باکع پر ہو تاہے

(۲) چھ ماہ تک قربانی نہ کرنے کی شرط لیگانانا جائز ہے

(۳) تمام شر کاء کی رضامندی کے بغیر کسی شریک کاوقف کرنا صحیح نہیں ہے

(۷) مبیع جس کے ضان میں ہواس کی ر ضامندی ہے نیلام درست ہوگا

(۵)گائے ہندووں کو دیناشعار اسلام کے خلاف ہے

(سوال) عرف کے روز شام کے وقت ایک شخص مسمی عبدالعزیز نے اپی طرف سے اور اپنے شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے واسطے خرید کی اور ایک رو بید بیعاند و سے کر کہا کہ کل بید گائے ہمارے مکان پر پہنچا دو۔ چنانچہ قصائی کل کو گائے ان کے مکان پر پہنچا نے چلے۔ راستہ میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اصطبل میں گھس گئے۔ وہاں سے نکال کرلے چلے تو آگے جاکر ایک در خت کے بینچ بیٹھ گئے۔ قصائیوں نے اس کو اتھا کر لے جانا چاہا مگر ہندوؤں نے نہیں ۔! جانے دیا۔ بہت سے ہندو جمع ہوگئے۔ آخر اطلاع یائی پر اہل کار پولیس اس کی کو تھا نے لئے۔ بار ھویں شب ذی الحجہ کووہ گائے بہ سبب اندیشہ بلوہ یا بھی صاحب کا بحو بہاور چند سر بر آوروہ مسلمانوں کو اس شرط سے دی گئی کہ جمیے ماہ تک قربانی نہ کی جائے۔ بعد کئی روز کے ان چند مسلمانوں نے ہو مجملہ شرکا کے ایک جسہ منعقد کر کے مسمی عبدالعزیز سے جو مجملہ شرکا کے ایک حصہ دار تھا ہے کہا کہ وہ گائے کہا مائیس چند شر بر آوروہ مسلمانوں نے کہا کہ میں نے مدر سے میں و تف کے۔ اس کے کہا کہ وہ گائے کا نیام انہیں چند شر بر آوروہ مسلمانوں نے شروئ کر دیا۔ آخر مبلغ دو سورو پ پیں دہ گائے ایک مسلمان نے خرید کی۔ اس کی ہمان نے نے دائی جو مبلغ دو سورو ب

(۱) پیچ اول جو قصا ئیول ہے ہوئی شر عامنعقد ہوئی یا نہیں؟

(۲)امام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوایس شرط جائز تھی یا نہیں کہ چھے ماہ تک قرمانی نہ کریں گے۔

(۳) و قف جانوراگرایک مکان میں بند ہواورا کیک شخص میہ کمہ دے کہ میں نے وقف کر دیااور مسلمانول نے اس پر قبطئہ نہ کیا ہوبائے اس کو دیکھا تک نہ ہواس صورت میں وقف ثابت ہو گیا یا نہیں اور اس کا نیلام درست ہو گایا نہیں۔

( س) در صورت عدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں ؟

(۵) اگر مشتری نیلام اس گائے کو ہندوؤں کووے دے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۲۱۲) صورت مسئولہ میں وہ بیع جو کہ قصائیوں سے ہوئی وہ منعقد ہوگئی لیکن چونکہ مشتریوں نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھااس لئے مبیع ان کے منان میں داخل نہیں ہوئی۔اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتریوں کے قبضہ میں نہ دے دیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں۔(۱)

(۲)اس شرط میں چو نکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور ایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہے اس لئے بیہ شرط ناجائز تھی(۲)

ر ساب من (۳) بیه و قف صحیح نمیں ہوا کیونکہ واقف تمام گائے کامالک نہیں اور و قف بدون ملک صحیح نہیں ہو تا۔(۳)

(س) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کی صان میں ہے اور نیلام صیح نہیں ہوا کیونکہ مالکوں کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔(۲)

ر قم بمع سود کے وقف کرنے کا تھم ِ

(سوال)(۱) زید مرحوم نبریانه حیات خود مسلمان طلباء کوفائدہ پنچانے کی نیت سے مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے احاط میں یو نیورٹی کی منطوری اور اجازت حاصل کرنے کے بعد دہال تقریباً مبلغ تمیں ہزار رو ہے اپنچ پائ سے صرف کر کے ایک عمارت بنام نگار خانہ جس کوانگریزی ذبان میں پکچر تمیلری کہتے ہیں یو نیورٹی فہ کورہ بالا کے زیر اہتمام تیار کرائی اور اس میں کافی ذخیرہ قدر تی مناظر و ویگر قتم کی تصاویر فراہم کر دیا تاکہ خواہشمند مسلمان طلباء وہاں نقاشی کا فن سیکھیں اور نمونہ کی تصاویر سے مستفید ہول۔ (۲) اس عمارت کے قائم وہر قرار رکھنے اور نیز طلباء کوو ظائف الدادی و یے کی غرض سے ذید مرحوم نے مبلغ پھیس ہزار روپیہ بھی وقف کیا اور بدین خیال کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے زید نے مسلم یو نیورش کی پیروی کی اور پچیس ہزار روپ کے بالعوض بدین خیال کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے زید نے مسلم یو نیورش کی پیروی کی اور پچیس ہزار روپ کے بالعوض جائیداد سے آئدھ رہن رکھی اور اس کا منافع (سود) اغراض بالا کے لئے چھوڑا۔

(۳) اندریں حالات امورات مندر جہ ذیل کا تصفیہ بروئے شریعت اسلامی ہوناضروری ہوا۔۔ الف۔۔وقف کرنار قم مبلغ پجپیں ہزار روپے مع اس کے منافع ( یعنی سود ) کے برائے تعلیم لور سکھانے فن نقاشی

(۱،۴) قربانی کرناچونک شعائراسان میں ہے ہے اور سلمان پراسلام کے شعائر کااحترام اوران کوہر قرار رکھنالازم ہے نہ کہ اس برنگانے کا معاهدہ کرنا، قرآن مجید میں ہے ۔ ''ومن یعظم شعائر الله فاتھا من تقوی القلوب، ''ترجمہ : اورجو کوئی اوب رکھے اللہ تعالی کے نام کی چیزوں کا سودہ دل کی پر ہیزگاری کی بات ہے۔

'(٣)منها الملك و قت الوقف حتى أو عُصب ارضا ً فوقفها ثم اشترا ها من مالكها ودفع الثمن اليه اوصالح على مال دفعه اليه لا تكون وقفاً –عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الاول، ج: ٢٥٣/٢ ماجديه)

(٤٠٠٠) البيع مو مبادلة المآل بالمال بالترآضي . كنز الدقائق ، كتاب البيوع ، ص : ٢٢٧ ، امدايه ملتان

<sup>(</sup>۱)اشتری وعاء هد بد روهو اللبن النحاش فی السوق فاموالبانع بنقله الی منزله فسقط فی الطویق فعلی البانع ان لم یقبضه المعشتری .. .. هلاك المبيع ..... فی يد البانع .... يبطل البيع لانه مضمون بالثمن فيسقط الشمن (البزاذية ، كتاب البيوع ، الفصل الثانی عشر ۹۹/۱ ، ، ، ۵ ، علی هامش الهندیه ، ۶/ ۹۹ ، ، ، ۵ ط. ماجدیة) (۱،۴) قربالی کرناچونک شعائز اسان بر است به در سلمان پراسلام کے شعائز کا حرّام اوران کور قرار پرکخنالازم بن که ایس پرلگاهیکا

و غیر ہ مسلمان طلباء کو بحق مسلم یو نیور شی جائز ہے؟ (ب) و قف مذکور دہالا شرط یہ کہ مبلغ پچیس ہزار روپے بنک میں جمع رہیں اوراس کی ماہوار آمدنی منافع (سود) سے طلباء کو و ظائف دیئے جائیں یااس عمارت کی ترقی و مرمت پر صرف کیا جائے جائز ہے؟ اگر سوالات الف وب کا جواب مشتبہ یا انکاری ہو تو صرف مبلغ پجیس ہزار روپ و قف کرنا پکچر گیلری ایعنی نگار خانہ کے مصارف اور طلباء کے و ظائف کے لئے جائز ہے؟

# ہندوں عورت کی و قف کی ہو ئی زمین مسجد میں شامل کرنا

(سوال) مہماة لاؤونے پانچ بسوے زمین معجد کے واسطے وقف کر دی ہے۔ مگر مسماۃ مذکور کا دیوراس کے خلاف مقدمہ چلار ہاہے۔ابیاکرنے والا بموجب شریعت کیسا ہے اوراس کے لئے کیا تھم ہے اور وہ زمین مسجد میں شامل کرنی جائز ہے یا نہیں۔ مسماۃ مذکور ہندوہے اس لئے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ فقط

المستفتی خمبر ۲۱ سااللہ دیاصاحب (میرش) ۱۵ اذی الحجہ ۱۵ سے ۲۵ مردی کے ۱۹۳۱ء جو اب (از مولوی محمد مظفر احمد نائب امام معجد فنج پوری دہلی) ہوالمصوب جب کہ یہ مساۃ اپنے حصہ سے معجد کے نام دے رہی ہے تووہ زمین شرعا لے سکتے ہیں اور معجد میں شامل کر سکتے ہیں۔اس مساۃ کے دیور کو حق نمیں کہ وہ معجد کے لئے زمین دینے ہے رو کے کیونکہ وہ مساۃ اپنی زمین کی مختار ہے خواہ بیج کرے یا ہبہ کرے یا وقف کرے۔ (۳) فقط واللہ تعالی اعلم محمد مظفر احمد غفر لہ ، وہلی۔ تائب امام معجد فنج پوری دہلی (جواب ۲۱۵) (از حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرکاو قف اس کام کے لئے صحیح ہو تاہے جو کام اسلام

(٢) وقف وقفاً مؤبداً واستثنى لنفسه ان ينفق من غلة الوقف على نفسه وعيا له وحشمه مادام حياً جاز الوقف . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، ج : ٢ / ٣٩٩ ماجديه)

<sup>(</sup>۱)ولو وقف دراهم اومكيلا اوئيا بالم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذالك يفتي بالجواز (الهندية) وفي حاشيتها : . لم يعلم القائل من عبارة ، وفي الا سعاف مانصه وفي فتاوى الناظفي عن محمد بن عبدالله الا نصارى من اصحاب زفرانه يجوز وقف الدر اهم والطعام الخ (الهندية وحاشيتها كتاب الوقف اوائل الباب الثاني ٢/ ٣٦٢

 <sup>(</sup>٣) قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهنما: فإن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر و مالا روح فيه متفق عليه , (مشكوة براس عباس المسكوة براس التصاوير ، الفصل الاول ، ص ٣٨٥ ،سعيد)

<sup>· (</sup>٣٠)لان آلملك مامن شأنه أن يتصرف ليه بوصف الاختصاص . رد المحتار، كتاب البيوع ، ج ٤/ ٢ . ٥ ، سعيد

ر فاہیاخراجات کی خاطر ملک میں دی ہوئی زمین و قف نہیں ہے

(سوال)سر کارکی طرف ہے ایک زمانہ میں ایک قطعہ زمین مویشیوں کویانی پلانے کی جگہ رکھنے کے لئے اور اس میں بانی مہیار کھنے کے لئے ایک شخص کودی گئی تھی تاکہ وہ اس کی آمدنی کے عوض سب کام کرے۔اس زمین پر یہلے کوئی ٹیلن نہیں تھا۔ نیکن کچھ عرصہ بعد سر کار نے قانون بدل دیا۔ اور اس زمین کا اس تحض مذکور کومالک۔ نادیا اور زمین پر نیلس قائم کر دیااور پانی کے عوض میں نقدر و ہید دیناشر دع کر دیا۔ پھراس شخنس نے اس زمین پر قرضہ ئے کر تمام زمین کو قرضہ میں محفول کر دیا۔ اور گاؤں والوں نے چندہ کر کے وہ زمین بار قرض سے چھڑ ائی اور اس کو خرید امیا۔اس کے بعد سر کار کی نقد امداد مذکور اور اس زمین کی آمدنی سے یانی کاانتظام ہو تار ہا۔اور پھر جب سر کار نے امداد بند کر دی تو فقط اسی زمین کی آمد فی ہے ایک عرصہ تک یانی کا انتظام قائم رہا۔اور اس زمین کا ایک خاص حسہ بعد میں فروخت کر دیا جس کو خرید نے والے بھی صاحب تھے جنہوں نے عد کوداٹرور کس قائم کی۔ پھر سال گز ثبتہ ایک جھس نے ایبے اخراجات ہے ہمارے گاؤں میں واٹر در کس قائم کرناچ**ا ہا**ور گاؤل والول ہے کہا کہ میں گاؤل کے بڑے کنویں پر وائر در کس بنا تا ہوں تمام گاؤل میں بغیر کسی ٹیکس کے نل لگادول گا جس ہے تم کو اور مویشیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ رہے گی۔ چنانجہ گاؤں والوں نے اس کوبوے کنویں پر وانر ور کس قائم کرنے کی اجازت دے دی اور شخص مذکور نے اپنی تبجوئیز کو عملی صورت دے دی لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ مویشیوں کے لئے یانی کا تنظام میں اس وقت کروں گا کہ زمین مذکور کی آمدنی مجھے کووی جائے اس کا تمام اختیار مجھ کو حاصل ہو۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے گاؤں کے کنویں کو استعالی کرنے کی اجازت اس لئے وی تھی کہ ہارے مویشیول کو بھی بلائسی خرج کے پانی و غیرہ ملے گا۔ اور ہماس زمین کو تمسارے سپر د نہیں کریں گے باعد اس کی آمد تی کو دوسرے رفاہ عام نے کامول میں صرف کریں گے۔گاؤل والول نے واٹر در کس بینے ہے قبل ا یک مربتیہ متفقہ طور سے یہ طے کیا تھاکہ اس زمین کی آمدنی ہے آگ بچھانے کے بمے لور تالاب پر جنگلہ اگائمیں گے ۔ کیکن پھریہ کام جنگلہ کاسر کار کی طرف ہے ہو گیا۔ غرض اس آمدنی کو پہلے بھی دوسر ہے کا مول میں اگانے کی تبجویز ہوئی تھیاوراب بھی گاؤں والوں کااراد ہ ہے کہ اس سے تالاب کو پختہ بنادیں تاکہ اس کابر ساتی یانی عریسہ

<sup>(</sup>۱) اما شرائط (فمنها العقل والبلوغ) ... ومنها قربة في ذاته وعنده التصرف، فلا يصح وقف المسلم اوالذمي على البيعة والكنيسة ... ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين ، وبناه كما بني المسلمون واذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميرا ثالو رئته ، وهذا قول الكل ، كذافي جواهر الا خلاطي . والهندية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ،ص ٣٥٣/٢ ط. ماحدية ،

تک کار آمدرہ اور گاؤل کے لوگوں کو مستقل فائدہ پنچے۔ لہذا سوال میہ ہے کہ آیا میہ ذمین جو گاؤل والول نے خریدی تھی وہ شرعا فقط پانی کے لئے وقف تصور ہوگی انہیں۔ نیز اگر وہ اس کی آمدنی کو تالاب کے پنتہ کرنے میں صرف کریں توبیہ بھی درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی بتلایا جائے کہ جس شخص نے واٹر ورکس قائم کیا ہے اس کی یہ ضد کر ناشر عالکیا ہے کہ میں مویشیول کے لئے پانی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس فضد کر ناشر عالکیا ہے کہ میں مویشیول کے لئے پانی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس ذمین کی آمدنی میری سپر دنہ کریں گا۔ اگر گاؤل والے اس شخص کو یہ زمین حوالے نہ کریں تواس میں شرعاً بنجھ حرج تو نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۲۲ عبدالحی پئیل ذاہمیل (صلع سورت) ۵رجب ۱۳۵۲ استمبر ۱۳۳۶ جواب (از مولانا حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه) صرف پانی کے لئے زمین خرید نے سے زمین وقف ضیں ہو سکتی۔ بلتھ چندہ دہندگان د مشتریان کو اضیار حاصل ہوگا کہ اس کی آمدنی کو جس کار خیر میں صرف کرنا چاہیں گے تو صرف کر سکتیں گے اور مشتریان کو یہ شخص مجبور نہیں کر سکتااس زمین کے حوالے کر وینے پر۔ فقط والتداعلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ دہلی

(جواب ۲۱۶)(از حفرت مفتی اعظم رحمة الله عاليه) سوال سے ثابت ہو تا ہے که سر کار نے زمین کی تملیک کردی تھی اور وہ مملو که زمین ہو گئی۔ اور گواس کی آمدنی مویشیوں کوپانی پلانے کے اخراجات میں صرف ہوتی رہی مگر مالک کی طرف سے اس کو وقت تک اس کی مگر مالک کی طرف سے اس کو وقت تک اس کی آمدنی کا مصرف مالک کی مرضی پر رہے گا۔ (۱) سے محمد کھایت الله کان الله له ، د ملی

ہندو کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم

(سوال) دو بھائی ہندو مالدار میں۔ان میں سے ایک بھائی نے ایک مندر بولا۔ دوسر سے بھائی نے اپی خوشی سے بغیر در خواست کسی مسلمان کے ای مندر کے قریب اپنے ذاتی مال سے ایک محبوبہ وائی اور مسجد بناتے وقت کہا کہ میں مسلمانوں کے لئے بواتا ہوں مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مسجد با کل تیار ہو گئی تو مسلمانوں سے کہا کہ تم اس میں نماز پڑھا کر و بمیث کے لئے اور اس مسجد کی تغمیر سے مسلمانوں پر کسی فتم کا حسان نہیں جہائے۔نہ کوئی اختیار اپنا مسجد پر رکھا۔ لہذاور یافت طلب بید امر ہے کہ اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں ؟
المستنفتی نمبر ۲۰ کا عبد الخفار (دبلی) ۱۲ رجب ۲۵ سالھ م ۱۸ ستمبر کے ۱۹۳ء

جواب (از مولانا صبیب المرسلین نائب مفتی) جب اس ہندونے مسجد تغمیر کرواکر مسلمانوں کے سپر دکر دی نماز پڑھنی جائز ہوگی اور یہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہے گی۔ پڑھنے کے لئے مسجد ہی رہے گی۔ نمازیوں کواس مسجد ہی فضیلت کا تواب ملے گا۔ (۲) فقط واللہ اعلم حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ دبلی

<sup>(</sup>۱)اد ض فی ید د جل یدعی انهالمه ، اقام قوم المبینة ان فلا فا و قفها علیهم لم یستحقوا شیئا لا نه قدیقف عالا بیملك (۲)و نف کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ واقف کے نزدیک قربت : و ،اہل اسلام کے نزدیک تو تقمیر مساجد قربت کا کام ہے ہی ، ہندول کے ہال بھی مسلمانوں کی مسجد تمہیر کرنا کار تواب ہے۔ کی دجہ کہ بیت اللہ شریف کی کافروں والی تقمیر کوبر قرار رکھا گیا۔ عزیز الفتاوی میں ہے :"ای طرح ھنو و کفار مهندومتان کے نزدیک مساجد مسلمین میں صرف کرنا قربت ہے ، جیسا کہ ان کے احوال و مقال و معاملات ہے مشاہدے " ( تیاب الوقف واحکام المساجدی تا ۲۳۱۱)

(جو اب ۲۱۷)(از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقدہ)اگر ہندویہ مسجد مسلمانوں کو دے دے اور خود مسجد کے حق مکیت، حق تولیت اور حق تمرانی اور ہر قشم کے حقوق سے دست پر داری کر وے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض دمخار ہو جائیں تواس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جائے گی۔ سیسمحمد کفایت اللہ

یروس کے مکان کے لئے مسجد کی زمین لیناضروری ہے۔

(سوال) ایک مبحد کی قدر ہے زمین مبعد کے بڑوس کے مکان میں مبحد کی بنا کے بعد دب گئی ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ پر (جو پڑوس کے مکان میں دباہوا ہے) مبحد کا قبضہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے غالبًا یہ زمین دبائی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوس میں ہے مختف مالکان ہندو مسلم بدلتے چلے آئے ہیں۔ کافی عرصہ یعنی اب تک یہ علم نہیں ہوا چنی واقعی جس قدر زمین موقوفہ مبعد کی تھی وہ فی الحال پوری مقبوضہ مبعد نہیں بلعہ پچھ اب تک یہ علم نہیں ہوا چنی واقعی جس قدر زمین موقوفہ مبعد کی تھی وہ فی الحال پوری مقبوضہ مبعد نہیں بلعہ پچھ حصہ مبعد کی زمین کا پڑوس میں دبا ہوا ہے آیا ہا سام ساحب مکان سے جو فی الحال ہے اس مبعد کی زمین کے خصہ مبعد کی زمین کے ایس مبعد کی زمین کے مکان میں دبا ہوا ہے لیمنی جائز ہے یا نہیں۔ بنابر شق خانی تعلم ہم مکان ہے یا کوئی اور صور ہیں۔

(نوٹ) یہ زمین مبحد کی جس میں مبحد کی تعبر ہے شہر کی بیاد کے وقت والی ریاست مسلم کی جانب سے دی ہوئی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۰۵ انظام الدین (ہماولپور) کر جب الاسلاق میں واخل نمیں ہے اور اس جو اب ۲۱۸) وہ زمین غالبًا مبحد کی ملحقہ موقوفہ زمین ہے بعنی موضع مبنی للصلاق میں واخل نمیں ہے اور اس پر عرصہ در از سے دوسروں کا قبضہ ہے اور مالک بد لتے چلے آئے ہیں۔ ان حالات میں ہم مکان اور والپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بائے اس کی قبت موجودہ مالک سے لی جاسکتی ہے اور یہ مالک سائٹ بائع سے سے سکتا ہے وعلی ہذا اصل غاصب تک یہ سلسلہ جاسکتا ہے۔ اس حاصل شدہ رقم سے دوسری زمین خرید کرو قف کر دی جائے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، بلی

ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشتر کہ روپوں سے قبر ستان کی زمین خرید نے کا تھکم
(سوال) ملک برار ضلع امراؤتی میں مقام چاندوربازار میں نو ٹیفائید ایریا کمیٹی ہے مسلمانوں کی تعداداس قصبہ میں تقریباً ایک ہزار ہوگ۔ مسلمانوں کی حالت ہرائتبار سے تا گفتہ ہے ہے۔ بد قشمتی سے تمام مسلمانوں کے قبر ستان کے لئے ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب قریب پر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب قریب پر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے اللہ مسلم کاری جگہ نہیں ہے اور نہ بستی کے باہر کسی گوشہ میں کوئی سرکاری جر فرین ہو جو حاصل کی جی ہے۔ آگران کی قیمت اواکی گئی تو وہ نے۔ البت قبر ستان سے ملحق کا شتکاروں کے کھیت ہیں۔ آگران کی قیمت اواکی گئی تو وہ

(۱) ان غصب الارض الموقوفة رجل قيمتها الف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ماصارت قيمتها الفي درهم ، فالقيم لا يتبع الغاصب الثاني اذا كان الثاني مليا يريد به اذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني و تعذر استرد ا دها من يدالثالث و آن كان الاول املي من الثاني يتبع الاول ، وإذا اتبع القيم احدهما الضمان برى الآخر وإذا اخذا القيمة من احدهما يشترى بها أرضا اخرى فيقفها مكانها ، كذافي الذخيرة . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب التاسع ، ٢ / ٤٤٨ فل ما احدادة ،

قبر ستان میں شامل کئے باسلتے ہیں۔ لیکن جگہ خرید نے کے لئے روپ کی فراہمی ناممکن ہے اس سے کوشش ک جارہی ہے کمنو میفائیڈ ایریا کمینی جس میں ہندوؤں مسلمانوں کی آمدنی کاروپیہ ہے فورا مسلمانوں کی در خواست و قبولیت دے کر جگہ خرید کردے تو بہتر ہوگا۔ مسلمانوں کو کمیٹی ندکورہ کی جانب سے امید ہے کوشش کے بعد جگہ خرید نے کے لئے رقم مل جائے گا۔ کیونکہ کمیٹی نے بندوؤں کے مرگھٹ کے لئے بھی ایک انجیبی منظور فرمانی ہے۔ لیکن سوال سرف یہ ہے کہ چند مسلمان حضرات کوشک ہے کہ آیا کمیٹی کاروپیہ قبر ستان کے سے زیرن خرید کرنے کے واسطے جائز ہے یا نہیں ؟

وقف تام پاشہاوت کے بغیر وقف کرنے اور وقف کی تغرید داری پر خرج کرنے کا حکم (سوال) جائیداد غیر منقولہ کائیر حصہ وقف شدہ تھی ایاجا تا ہے نیکن کوئی متندہات نہیں۔ نہ کوئی و قف نامه لکھا گیا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اساد موجود ہیں زبانی جمع خرج ہے۔ کیا ایک صورت میں جائیداد موقوفہ قرار د ک جائیداد موقوفہ جاسمتی ہے یاد قف کے لئے وقف نامہ یا شاوت کی ضرورت ہاور جن کے سامنے وقف کی گئے۔ جائیداد موقوفہ کی آمرنی غیر محل مثلاً تعزید داری وغیرہ میں خرج کی جاتی ہے۔ دریں صورت عند اللہ موتی کے لئے موجب عقاب ہے یا تواب ور ثاء حیات سے الیمی صورت میں مواخذہ تو نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں جائیداد موقوفہ کے والیس کے کرایی جگہ جو موتی کے لئے باعث تواب ہے مورث حیات کوہ قف کرنے کا حق ہے انہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٨٨مولانا عبدالرحيم صاحب دُالْحَسِلِي (جِعادَ في تيمچه ) ٢٩ر مضان ٦٩ هـ اله

یم د سمبر یک ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۲۰)و قف کا ثبوت دستاویز یا شهادت ہے ہو سکتا ہے خواہ وہ ثبوت و قف قدیم میں بالتسامع ہی ہو۔ ۔(۶)

تعزیہ '' داری ناجائزے اوراس میں رقم خرج کرنا موجب ثواب نہیں بلعہ موجب عذاب ہے تعزیہ داری میں جو رقم خرج کی جاتی ہےاہے سی کار خیر میں صرف کرناچاہئے۔ مسلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی

<sup>(</sup>۱)و الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود ... فان كانت له رسوم في دو اوين القضاة يعمل عليها والهندية ، كتاب الوقف ٢/ ٤٣٩ ) وفيها : وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف ، وكذا شهادة السناء مع الرحال كذا في الظهيرة وكذا الشهادة بالتسامع .(الهندية كتاب الوقف ، الباب السادس ٢/ ٢٨٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وَذَالُكَ لَمَا نَهِي عَنْهُ عَلَيْهِ السّلامُ ذَكْرٍ فَي صحيحَ مُسلم . عَنْ ام عطية كَالْتَ احَدُ علينا رسولُ عَليه السلاء مع البيعة ال لا ننوح (رواه مسلمِ كتاب الجنائز 7 فصل في نهي النساء عن النياحة ، ١/ ٢٤٠ ط. قديمي كتاب خانه )

<sup>(1)</sup> ماتم و مم وكالريخام كرياله فيم وزالسفات

(۱) بھتیجوں کی موجود گی میں بھانجوں کاو قف صیح نہیں ہے

(۲) کیامکان کو خانقاد کے نام پردیے سے وقف ہوجائے گا؟

(٣) بطيب خاطر بشمول خانقاه وقف كياكينے ہے وقف ہو جائے گا

(سوال)زیدا کیے بیٹی کامل مکمل تنھے جنہوں نے ایک جَید جہاں ان کا کوئی دارث نہ تھادو ملحقہ مکانات خرید سے اور سیونت پذیریہو کراہینے مریدوں اور طالبان حق کو تعلیم طریقہ باطنی دی۔بعد انقال زید کے عمر و کی تحریک وایما ہے جو خلیفہ سندیافتہ زید کے ہیں بحر منشی مرید زید کے جائشین ہوئے مکان زید کو بہ وفور محبت و حسن عقید ت سب مریدیں زید کی خانقاہ ہے تعبیر کرنے گئے ہونے تک خانقاہ کے نام سے موسوم ہےاور جس میں یا نج سال تَک بحر تعلیم و تلقین کرتے رہے ان کی جانشینی کے زمانہ میں زید کے انتقال کے بعد زید کے دو کھا نجے و شن زیر ہے آئے اور اپنے مور ٹ زید کا سامان اپنے قبضہ میں لے کر ہر وو مکانات مذکور عمر وبحر کے سپر د کر کے اور عمر و کو ان کی شکست در یفت و کمی وبیش کا ختیار دے کر واپس و طن مطلے گئے۔ای اجازت کی بنایر مجملہ ہر دو مکانات زید کا ا کیب قطعہ مکان عمرو کے مشورہ ہے فرو نہت کیا گیالوربقیہ میں لوراضافہ کر کے دوسری ارامنی جو ملحق مکان زید تھی خرید کر کے اس میں ایک عمارت بحر نے ، وائی جس میں عمرونے بھی کچھر قم امداداً بحر کو دی۔ بحر کے انتقال ك بعد خود عمر وسال ؤيزه سال اس مكان ميں مقيم ہوئے اور مريدوں كو تعليم دى۔ عمر و نے بھی اس سال ڈيز ھ سال کے قیام میں ایک ووسری اراضی ملحقہ مکان زید موسومہ خانقاہ خرید کرمکان موسومہ مذکورہ خانقاہ میں شامل کر دی اور پھر خالد کو جو زید کے دوسرے منشی مرید نتھے جانشین کر کے اپنی خرید کر د ہارامنی مذکورہ مشمولہ خانقاہ بذا کے بیعنامہ رجسٹری شدہ کی اپنٹ پر بیہ عبارت اپنی قلم سے تحریر کر کے کہ مکان ہم نے بطیب خاطر بشمول خانقاہ و قف کیاخالد کے حوالے کر دیا۔ خالد نے بیس بائیس سال خدمت تعلیم و تلقین انجام وی۔ خالد ک ج نتینی کے زمانہ میں ایک اہل ثروت صاحب دولت واقبال کی امداد سے کسنہ عمارت مکان زیر جو خانقاد کے لقب ے موسوم ہے مندم کر اکراز موفقیر کرائی گئے۔ بعد انقال خالد مکان مذکور موسومہ خانقاہ پر عمر و نے بدستور ۔ قبضہ کر کے مابقیہ حصہ ممارت اسنہ کو جو گر گیا تھا عمر و نے اپنے ذاتی مصارف سے از سر نو دوسرے و منبع پر تغمیر کرا دیا۔اور اس مکان مذکورہ مسوسومہ خانفاہ پر قبصہ رکھتے ہوئے زید مورث مکان کے حقیقی کیلیج جو جائز وارث زید کے ہیں۔عمر و نےباضابطہ مکان مذکورہ کو خرید کر ہے بیعنامہ رجسٹری کرالیا تاکہ اپنی جائز توایت میں مکان مذکورہ ' وجو خانفاہ کے لقب سے موسوم ہے المہ کراس میں تعلیم و تلقین طریقہ باطنی کا سلسلہ قائم رتھیں۔اب چندامور قابل استفسار میں !۔

(۱) کیازید کے دو بھانجوں فوی الار حام کی زبانی سپر دکر دینے ہے یہ مکان وقف سمجھا جا سکتا ہے۔ حالا نکہ نہ کوئی وقف نامہ ہے۔ نہ محکمہ او قاف میں اس کا ندراج ہے۔ بالفرض اگر وقف گن بھی لیا جائے تو بحر کی جانشینی کے زمانہ میں اس وقف ہے تمیں بتیس سال پہلے اس مکان کا ملحقہ دوسر قطعہ مکان جو بھی حیثیت رکھتا تھا فرو خت کیا جانا کیا اثر و حکم رکھتا ہے اور وقف کی تعریف شریفا کیا ہے ؟

(۲) اس مکان کوجو مریدین نے بعد انتقال زید (مالک مکان) کے بہوفور محبت و حسن عقیدت خانقاہ کے لقب سے

موسوم کرویاہے اس لقب اور مسمی ہے شرعاُو قف ہونے کا استدلال کیاجا سکتا ہے یا شیس ؟

(۳) عمر و نے تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قیام میں ارامنی خرید کر کے شامل مکان مذکور غیر مو قوفہ موسومہ خانقاہ کی ہے اور پھر خالد کو جانشین کر کے بیعنامہ ارامنی کی پشت پر بہ وفور محبت اور عقیدت مندی از جائے پیر یہ عبارت تحریر کی ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بشمول خانقاہ وقف کیا۔ اس کا شرعاً کیا تھم واڑ ہے ؟ عبارت تحریر کی ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بشمول خانقاہ وقف کیا۔ اس کا شرعاً کیا تھم واڑ ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۱۸۲ جناب تھیم مولوی عبدالعلی صاحب (بھوپال) ۱۴ دیقعدہ ۲۵ ہے او

#### ۲اجنوری <u>۱۹۳۸وا</u>ء

(جواب ۲۲۱)(۱) جب که زید مرحوم کا حقیقی بھتیجا موجود ہے تو بھانے وارث نہیں اور ان کا کوئی تقسر ف جائز نہیں۔(۱)(۲)اس عمل سے مکان کاو قف ہو نا ثابت نہیں ہو سکتا۔(۱)

(۳) عمر و کا اپناز رخرید حصه و قف ہو گیا خانقاہ و قف خمیں ہوئی۔ کیونکہ عمر و جائز وارث نہ تھاو د زید کے بھیج ک ملک ہے(۳)اوراگر خانقاہ بھی بچ میں داخل تھی اور زید کے بھیجے نے خانقاہ بھی پچ دی تھی اور پھر عمر و نے سب کو وقف کیا تو وقف صحیح اور جائز ہے(۳)اور صرف عمر وکی بیہ تحریر بشر طبیہ کہ عمر وکی تحریر ہونا ثابت ہو صحت و قف کے لئے کافی ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

سر کار سے عیدگاہ کے لئے عارضی زمین کی بجائے مستقل ہمیشہ کے لئے قبول کر ناچاہئے۔

(سوال) ہم مسلمانان رعایا کی در خواست پر سر کار نے بلااخذ قبت ایک قطعہ اراضی صرف سوایا نجے رہ ہے۔

کے لے کر قبالہ عطاکیا جس میں حسب قانون جدیدیہ شرط ذمیل درج ہے اور ہر فارم قبالہ میں یہ شرائط مطبوعہ موجود ہیں۔اگر اس زمین کور فاہ عام کے لئے ضرورت ہوگی تو کاری درباراس کووایس لے لیویں گے اور پٹہ دار کو وہن ایس چھوڑنا پڑے گی۔ اس کے عوض میں اس کا معاد ضہ مندر جہ ذمیل طریقہ پر ملے گا۔ جو آخر تک نشل قبالہ میں درج ہے۔ اس قطعہ اراضی کو مسلمانوں کے عام چندے کے خرچہ سے ہموار کر ایا گیااور عرصہ تبین چار سال سے نماز عیدین بھندلہ اس قطعہ اراضی کو مسلمانوں کے عام چندے کے خرچہ سے ہموار کر ایا گیااور عرصہ تبین چار صور ایس کے جو ایس کے جو کر عام اطلاع میں لائے جانے کی تجاویز سرکاری قرار پانچی ہے۔ چنانچ گزٹ میں اطلاع سرکاری شائع ہو کر عام اطلاع میں اوالی خد مت حدر اس علمائے دین مع نقل قبالہ ارسال خد مت ہے۔

ص ۶ ۱۵ ، ۵ ۱۵ ، بیروت (۲)اس لننے کہ وقت کے لئے ضروری ہے کہ واقت وقت شدہ چیز کامالک ہو اصورت مسئولہ میں مالک مکان زید مر 'وسے نہ 'ر مرید این ماس لنے وقت درست نمیں ہوا۔

<sup>(</sup>۱) تقسيم وراثت بين عسبات كن : وت : وف : وك الارحام تحروم : وق بين ، فدكوره صورت بين بختجاعسبات بين ست ب اوربح نجاذو ي الارحام بين ست ، اس كن اتسرف كالفتيار بختجاكو ب نه كه يحانجاكو . "واها العصبات فهم اربعة وعشرون صنفا فاولهم الابن فه ابن الاخ لاب وام . وها ذو وا الارحام فهم اثنتان و عشرون صنفاً اولاد البنات . (المنتف في الفتاوي ، كتاب الفرانص ، ص ١٤ ٥ ، ٥ ١ ٥ . بيروت

<sup>(</sup>٣)واما شرائطه فمنها العقل ... ومنها الملك عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الاول ، ج : ٢ ص ٣٥٦، ٣٥٣ (٣) لان الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص " رد المحتار ، كتاب البيوع ، ج : ٤ / ٢ ، ٥ سيعد الكراك الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص " رد المحتار ، كتاب البيوع ، ج : ٤ / ٢ ، ٥ سيعد

 <sup>(</sup>۵) الكتاب على ثلاث مواتب : مستبين موسومو هوا ن يكون معنونا ... وهوا ان يكتب في صدره منفلان الفلا ن على ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة (رد المحتار ، مسائل شتى ج : ٣ ص ٣٧ سعيد)

صورت موجودہ منتفسر ہمیں عیر گاد کے لئے دوسر اقطعہ ارامنی ہم کو ملے تو شرینااس کا قبول جائز ہے۔ یا نہیں ہمو جباحکام شراییت مطهر ہ مستفید فرمائمیں۔

المستفتی نمبر ۲۲۳ عبدالصمد (جود هپور) ۲۲۳ عفر کرد سالط ۱۳۵ پریل ۱۳۵۹ عبدالصمد (جود هپور) ۲۲۳ عفر کرد سالط ۱۳۵ پریل ۱۳۵۹ (جو اب ۲۲۳) پندکی نقل دیکھنے سے معلوم ہواکہ بیاز مین بطور تملیک دوای کے نمیں دی گئی بلند شرط والبی عندالصرورة موجود ہے۔ اس کئے مسلمان اگراس کے معاوضہ میں دوسری زمین لے لیس تو مباح ہوگا۔ (۱۱) محمد کا بیت التدکان اللّٰہ لیہ ، دبل

تعمت کی حالت میں وقف کی ہوئی چیز کوواقف کے دارث واپس شیں لے سکتے

(سو ال) مساق سکینہ یعم بت قائنی شس الدین مرحوم اپی جائیداد سکنی درعی کو کو معجدو مدرسہ کے نام دقت کر ناچا ہتی ہے تاکہ تواب جاریہ رہے۔ جائیداد نہ کورہ سکینہ یعم کو اپنے والدووالدہ و بمشیرہ حقیقی ودادی حقیق ہے ترکہ میں بہتی ہے اور اس شرط پروقف کر ناچا ہتی ہے کہ تاحیات اس کی آمرنی اپنے او پرورجس پر میں چاہوں گ خرج کروں گی بعد میرے منظم مدرسہ فلال و مسجد فلال اس کے متولی رہیں۔ سکینہ یعم کی والدہ نے بوہ ہوت پر عقد ہوت پر عقد عنی مرسات آئھ سال کی ہورایک شوہر جمیل الدین ہے۔ سکینہ یعم کی والدہ نے بوہ ہوت پر عقد خانی کر لیا تھا اس ہوت کے موردہ نیم اور سکینہ یعم کے والد مرحوم کے حقیقی پچپازاد بھائی کے تین لڑک و انک کر لیا تھا اس ہوت کے بعد وقف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یعم واس صورت میں مندر جبالہ حفر ات وقف کی تو اس صورت میں کی مندر جبالہ حفر ات وقف کی تو تعمی کی اندین و ساق کی میں اور سکینہ یعم اپنی حیات میں کل مندر جبالہ حفر ات وقف کی تو تو تعمی کی نہیں اور سکینہ یعم اپنی حیات میں کل مندر جبالہ حفر ات وقف کی تو تعمی کی خور سکت میں کا خور سکت ہے بین کی انداد کو دفف کر سکتی ہے باشیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲۹۱ قامنی محمد فیع الدین صاحب (میرئھ) کر بیج الثانی کے ۲۲۹۱ھ کے جون ۱۹۳۸ء الجواء کہ ۱۹۳۸ء المستفتی نمبر ۲۲۹۱ء کے جون ۱۹۳۸ء المستفتی نمبر ۲۲۳ کا سخت میں اپنی کل جائیداد و قف کرنے کی مجازے ۔ اگر بحالت صحت کل جائیداد و قف کر دی تو جائیداد و قف ہو جانے گی لور بھراس کی د فات کے بعد وار تول کو و قف کے تو زئے کا دیا گاریاں ترایا دیا گاریاں کی د تا ہو جائے گی لور بھراس کی د فات کے بعد وار تول کو و قف کے تو زئے کا دیا تا تا کا زیادتی اللہ دیا گاریاں ترایا دیا گاریاں تا اللہ کا تعالیات کے بعد وار تول کو و قف کے تو زئے کا دیا تا کا تعالیات کے بعد وار تول کو و قف کے تو تا کا تعالیات کا تعالیات کے بعد وار تول کو و قف کے تو تا تا کا تعالیات کے بعد وار تول کو و قف کے تو تا کی کا تعالیات کی تو تا تا کا تعالیات کا تعالیات کا تعالیات کا تعالیات کی تو تا تا کا تعالیات کے تو تا تو تا کا تعالیات کا تعالیات کا تعالیات کا تعالیات کا تعالیات کی تو تا تو تا تا کا تعالیات کا تع

وئی حق نہ ہوگا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ او بلی رضامندی ہے وقف کی ہوئی چیز کوواپس لینے کا حکم جائز نہیں ہے

(سوال)ایک شخص مسمی احمد بخش ساکن تبتر محلّه ؤلہوزی چھاؤنی نے اپنامکان اپی خواہش اور رضا مندی سے معجد کے نام وقف کیاور وقف نامد تحریری رجستری شد و موجو وہ ہے اور کئی مہینہ تک زید اپنے اقرار پر قائم رہا۔ اب اس نے مسجد کے نام عد الت میں وعویٰ باقاعدہ وائز کیا ہواہے اور امام جامع مسجد کے نام بھی وعویٰ وائز کیا ہوا

<sup>(</sup>۱)قال في العالمگيرية : رحل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجما عة ١٠٠ اما ان وقت الا مر باليوم او الشهر او المهنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجد الومات يورث عنه . ( الفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/ ٥٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)همو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من احب ولو غنيا فيلزم قلا يجوز له ابطاله ، ولا يورث عنه ، وعليه غنوى ابن الكمال وابن الشحنه (تنوير الا بصار مع الدرالمختار ، كتاب الوقف ، ج : ٤ ص ٣٣٩ سعيد)

ہے اور دعویٰ میہ تحریر کیا ہواہے کہ مجھ کو و هو کہ دے کرید و قف نامہ تحریر کرایا گیاہے۔ لہذ اازروئے ش<sub>ر</sub>ع کے کیا حکم ہے۔ اور چند شخص کیا حکم ہے۔ علاوہ اس کے جو شخص مسجد اور علمائے دین کی تو بین کرے اس کے حق میں کیا حکم ہے اور چند شخص اس کے موافق میں اور اس کومد دویتے ہیں۔ان کے لئے کیا حکم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۴۵ سید اطف الله صاحب ڈلیوزی جماؤئی ۲۳۲ بیج الثانی کے ۳۵ اوس ۲۳۴۰ اوس ۱۳۹۰ اوس ۱۹۳۸ اور خوائی ک (جواب ۲۲۶) اگراس شخص نے پی خوشی اور رضامندی سے مکان وقف کیا تھا کسی نے اس پر جبر نہیں کیا تھا کہ اور دھوکہ نہیں دیا تھا تو وہ وقف جائز اور صحیح ہو گیا اور اس کو داپس لینے کا اسے حق نہیں ہے۔(۱) علمائے دین کی عالمہ ہونے کی جست سے تو بین کرنا کفر ہے اور اس کی امداد کرنے والے بھی سخت گہڑگار اور ظالم ہوں گے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ،

# وفت کے متعلق چند سوالات کی تصدیق

(مسوال) نقل تحریر. نام پار نسینٹری سکریٹری ریو نیومنسٹر گور نمنٹ یو بی لیکھٹے

جناب عالی۔ یو پی اسمبل کے گزشتہ اجلاس میں مزارعہ بل کو ایک مجلس نتخبہ کے سپر دکیا گیا ہے اور پایک کواس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اس بل کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے اور ۲۱ مئی تک جناب والا کو اس کی اطلاع و سے دے ۔ ابغذ اجناب والا کی و ساطت سے ممبر ان سلحت کمین کی خدمت میں او قاف اسابی کے متعلق جمیت شخفظ او قاف گرام ضلع لکھنو چند ضروری امور عرض کرنا چاہتی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ مزار عبل پر ممبر ان مجلس نتخبہ غور کرتے وقت ان معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں :۔ ممبر ان مجلس نتخبہ غور کرتے وقت ان معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں :۔ (۱) مموجب شریعت اسلام مو قوفہ جائید اویں انسانی ملکیت سے خلاج ہو کرخالص خداوند تعالی کی ملکیت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں اور کسی کواس پر مالکانہ و خل و تصرف رکھنے کا اختیار باتی ضمیں رہتا۔ کو بھی روا نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ ای بنا پر مزارعہ اراضیات کو کسی طویل مدت کے لئے معاہدے کی روے کسی کو دھی روا نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ ای بنا پر مزارعہ اراضیات کو کسی طویل مدت کے لئے معاہدے کی روے کسی کو دے دیناجائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔

(۳) مو قوفہ جائیدادیکے نظم و نسق کے لئے واقف نے جوشر انظاد قف نامہ میں قرار دینے ہوں انہیں کی پایندی ضروری ہے اور (بجز خانس حالات کے )اسلامی حکومت کے عمال کو جائیداد کے نظم و نسق کا کوئی حق نہیں دیا گیا ہے۔

( ۱۲) ہموجب شرایعت اسلام و قف علی الاولاد کی بھی وہی حیثیت ہے جو عام او قاف کی ہے اس کی حیثیت میں بلحاظ احکام کوئی فرق وامتیاز نسیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اها حكمه متى صح الوقف لا يملك بيعه ولا يورث عنه (عالمگيريه كتاب الوقف ، الباب الا ول ۲/ ۳۵۲ ماجديه)

عابيه) (٢) ويخاف عليه الكفر أذا شتم عالماً أوفقيهاً من غير سبب . (عالمگيريه ، كتاب السير الباب التاسع ، مطلب موجبات الكفر ، ج : ٢٧٠/٢ ماجديه)

او قاف اسلامی کے متعلق مندرجہ بالاجواد کام و مسائل درج کئے گئے ہیں وہ اسلام کی مشہور مستندو مسلم کتب سے اخذ کر کے لکھے گئے ہیں۔ جمہور اہل اسلام انہیں احکام کے پابند ہیں اور انہیں پر ان کے لئے پابند می لازمی ہے اور ان کی عین خواہش کی ہو سکتی ہے۔ کہ ہندو ستانی او قاف اسلامی پر انہیں احکام کا نفاذ کیا جائے ۔ فی الحال سلے کے میری خواہش ہے ہے کہ وہ او قاف اسلامی کے لئے ہماری معروضات ذیل کو تبول کے بھی الحال سلے میں معروضات ذیل کو تبول

(الف) مو قوفہ اراضیات پر کسی کاشتکار کو حقوق مالکانہ کسی حال اور کسی وقت میں نہ دیئے جا کمیں۔ (ب) مو قوفہ اراضیات کو کاشتکاروں کے حقوق مور ٹی احین حیاتی کے عام حق ہے مستثلی قرار دیا جائے۔ (ج) مو قوفہ اراضیات کے نظم و نسق کے جملہ اختیارات متولیات و قف ہی کے سپر در ہیں پٹہ کی میعاد ہ تقرر تشخیص و تخفیف والتواء و معافی لگان و غیرہ جملہ مراحل متولی و قف بموجب احکام شریعت اسلام انجام و سے مسلمانوں کی ذمہ دار جماعتیں اس کی مگرانی کرتی رہیں۔

(د) او قاف خواہ کسی قسم کے ہوں ان پر کوئی جدید تمیس حکومت کی جانب سے عائدنہ کیا جائے مجھے امید ہے کہ میری معروضات پر کائی توجہ کی جائے گی اور ان کو قبول فرماکر اسلامی جماعت کو شکریہ کا موقع دیا جائےگا۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳۴۳ مولانا محد انیس صاحب ناظم جمعیت تحفظ او قافف ومهتم مدرسہ معدن العلوم تگرام ضلع لیجھ نو۔ ۲ مرجع الثانی کے ۲۳۳ ادھ ۲۲جون ۴۹۳۸

(جواب ۲۲۷) او قاف اسلامیہ کے متعلق جواحکام شرعیہ تحریر بالا میں ذکر کئے گئے ہیں وہ صحیح ہیں اور ان ۔ احکام کی بناپر جو مطالبات پیش نئے گئے ہیں وہ معقول اور واجب القبول ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

### شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا

(سُوال) زید نے اپنامکان بخر من تغییر متحدات شرط پروقف کیا کہ اس مکان پر خالد اپنے روپ سے متحد تغیبہ کر و ہے اور اس کے دو مخلف حصوں پر دود کا نیں تغییر کرمے جس میں سے ایک دو کان کر اید پر دئی جائے اور اس کا کرایہ متحد میں صرف ہو اور دو سری و کان میں زید خود بلا کر اید اپنی ذندگی بھر آبادر ہے اور اس کے بعد اس کے دو لا کے کرم البی اور احسان البی کو چارر و پ ماہوار پر دئی جائے اور کر ایہ متحد میں صرف ہو۔ لیکن ان کو دکان سے ملحد و کرنے کا ختیار کئی گونہ ہوگا۔ اور اگر خالد اس مکان پر اپنے خرج سے متحد تغییر نہ کرے تو و قف نامہ کا بعد میں ہونے کی حالت میں لکھا آلیا ہے۔ ہو جائے گا اور میں خود اپنے مکان کا مالک ہوں گا۔ نیز بید و قف نامہ سخت مریض ہونے کی حالت میں لکھا آلیا ہے۔ اور اس مکان کے سوالور کوئی مال بھی شہیں ہو۔

(جواب ۲۲۶)وقف آئر کی نامائم شرط پر مطلق کیا جائے تو وقف صحیح نہیں ہوتا۔ وان پیکوٹ منجوا غیر معلق (عالمگیری)(۱)پس صورت مسئولہ میں آگر زید نے مکان اس شر طرپر مسجد کے لئے وقف کیاہے کہ خالد . نہ اپندروسی سے مجد التمبر کرائے ورند زیر اپنامکان واپس نے نے گاور وقف نامد کا اعدم ہوگا۔ تویہ وقف سی میں ہوا۔ ای طرح مکان کا ایک حصہ اپنی جس پروکان تنمیر کی جائے اپنر بنے کے لئے باا کرایہ منصوس کرتا وقف مجد سکے منافی ہے۔ اور چونگہ وہ حصہ مشاع ہے اس لئے مکان کا وقف المجد صحیح نہ ہوا کیونکہ وقف مجد کے لئے شیوع منافی ہے۔ واتفقا علی عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرة مطلقا سواء کان ممالا یحتمل القسمة اویحتملها (هکذا فی فتح القدیر، عالمگیری)(۱) تیم ہے یہ مریش کے تم قات ترک گلف میں جاری ہوت ہیں۔ پس جب کہ زید مریش تھاتو وقف علی المسجد الله میں جاری ہوتا اور آئف میں جاری ہو نے کے وقت مشاع ہونا ازم آتا ہے پس تمام کاوقف باطل ہوگیا۔ مویض جعل دارہ مسجد الله میں جاری ہو سے حقا فلم یکن مفرزا عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزء اشانعا فیبطل النج (عالمگیری)، المحتمد علی میں مفرزا عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزء اشانعا فیبطل النج (عالمگیری)، المحتمد الله بهر صال بسورت مسئولہ میں وقف سیج نیم بوا۔ اور مکان ذید کی مکیت میں باتی ہے۔ محمد آفیت القدم را

مسلمان ہندو سے زمین خرید کر مسجد بنا سکتا ہے (الجمعیة مور ند ۹ جنوری ع ۱۹۳۶)

(مسوال)ایک ہندوے زمین خرید کراس زمین پر مسجد ہنا کتے ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۲۷) ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھر اسے اختیار ہے کہ اس پر مسجد ہنا لے اس میں پھھ ہر ج نہیں۔(r) محمد کفایت اللہ

# ساتوال باب مصارف وقف

مسجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کر نااور تجارت کرنے کا تھم

(سوال) محلّدرانی تالاب( مورت) میں بر قصاد ل کَ مسجد ہے اور اس مسجد کے متولی اسی جماعت کے نوک ہیں۔ یہ نوگ بحر یول کی تنجارت کرت ہیں۔ان کے یہال میہ وستور ہے کہ فی کوڑی بعنی ہیس عدو بحری فرو خت ہوئے سے آٹھ آنے مسجد کے نام سے تاجروں سے وصول کرتے ہیں۔اور مذکح میں جو جانور ذکے ہوتے ہیں ان کے رو

<sup>(</sup>١) (عالسكِّيريه، كتاب الوقف، الناب الثاني ، فصل في وقع المشاع؟ ٥ ٦٣ طرماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمكيريد . كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل إلا و ل ٢٠ ٢٥ كاط . هاجدية ،

<sup>(</sup>٣) أسلمان كنه بسب زمين فريد لي تواس كامالك دو كيااورمالك كواجي ملكيت بين برطرت كه تضرف كرت كالفتياري «الان السلك هامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الانحتصاص - "(روايتار ، كتاب الروتان ، ١٠ ٥٠٣ ، سعيد) السائح الدكوره سورت بين مسلمان كاوقف مشج اورورست : وكيار

وے بعنی آئیں جو فروخت ہوتی ہیں اس می قیت اور جماعت کے مکان جو کرایہ پر دیئے جاتے ہیں اس کا کرایہ اور جماعت میں جب کس شخص پر کسی قصور کی وجہ سے جربانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے بر تن جو تا ہے کے بیں کرایہ پر دیئے جاتے ہیں ان کا کرایہ ۔ یہ سب اخرا جات ای مد میں خرج ہوتے ہیں ۔ مسجد کے پیشواو مئوذن اور مضان شریف میں حافظ کو اجرت تر او تحکور مسجد میں روشنی ووعظ و نصائح کور مسجد کی مر مت اور قبر ستان کے حصار کی تعمیر اور جماعت کے امالک کی تعمیر و مر مت ۔ اور تیموں اور مساکیوں منع اور اداوارث میت کے نفن و فن اور جماعت کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورث میں ہواس کا خرج ۔ اور جو منتی اس مجد کاد فتر لکھتا ہے ۔ اور بھی مسجد کے چندوں میں وغیر ہے۔ اب اس رقم سے تجارت کا ادادہ ہے تو کیا جماعت والے اس رقم سے تجارت کی جماعت والے اس رقم سے تجارت کی اور ہے ہیں ؟ اور ہے تمام مصارف شرع شرع شریف کے مطابق ہیں ہائیس؟

<sup>(</sup>١) في الهندية : سنل نجم الدين فإن تداعت حيطان المقبرة الى الخراب يصرف اليها او الى المسجد قال الى ماهي وقف عليه (٢/ ٧٦) وسنل شمس الانمة الحلواني استغنى الحوض عن العمارة وهنا له مسجد محتاج الى العمارة هل بجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى العمارة ماهو محتاج الى العمارة قال : لا ، كذافي السحيط (عالمكيريه ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر الباب الثالث عشر ٢، ٢٧٦ ، ٤٧٨ طماجدية)

<sup>(</sup>٢)لا باخذ مال في المذهب ، بحر ، قوله : لا باخذ مال في المذهب ، قال في الفتح : وعن ابي يوسف يجوز التعزير المسلطان باخذ المال، وعند هما و باقي الا نمة لايجوز ، و مثله في المعراج ، وظاهره ان ذلك رواية ضعيفة عن ابي يوسف قال في الشرنبلالية : ولا يفتي بهذا لمافيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فيا كلونه (الدر المختار مع رد المحتار ، مطلب في التعزير باخذ المال، ج : ٤ ، ص : ٣٠ سعيد)

 <sup>(</sup>٣) مسجد له مستغلات و اوقاف اراد المتولى ان يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصيرا او حشيشا او جصا لفرش المسجد او حصى، قالوا ان وسع الواقف ذائلة للقيم وقال تفعل ماترى من مصلحة المسجد كان له ان بشنرى للمسجد ماشاء (الهندية) (وفيها: ) وللمتولى ان يتاجر من يخدم المسجد (الهندية كتاب الوقف، الماب الحادى عشر، الفصل الثاني، ٢/ ٤٦١ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ليس لقيم المسجد ان يشتري جنازة و ان ذكر الواقف ان القيم يشتري جنازة ... ولو اشترى القيم بغلة المسجد نوبا او دفع الى المساكين لا يجوز وعليه ضمان مانقدمن مال الوقف . كذافي فتاوي قاضيخان (الفتاوي الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ٢/٢ كل ط ، ماجدية)

الباب الجادي عشر ، الفصل الثاني ج: ٢ - ٤٦١ ، ماجديه) الباب الجادي عشر ، الفصل الثاني ج: ٢ - ٤٦١ ، ماجديه)

 <sup>(</sup>٢) سنا القاضي الا مام شيس الاسلام محمود الا وزجندي رحمه الله تعالى عن المسجد تصرفوا في اوقاف السسجد، يعني اجروا المستعل وله متول قال: لا يصح تصرفهم، (عالمكبريه كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/ ٤٦٣ ماحديد)

حالت صحت میں وقف کی ہوئی جائیدادے مختاج وار توں کودیئے کا تعلم

(سوال) ہندہ نے اپنی حیات میں کل جائیداد اپنے تین دار ثین (مال آمنہ ، بھائی عابد ، بیٹازاہد) پر تقسیم ار ، ی جس میں ہے ایک مکان کو لڈ د قف کر دیاادراس کا متولی زاہد کو مقرر کیا۔ زاہد بڑا مالدار ہے۔ پھر بھی حد و فات ہند د اس د قف کی آمد نی کسی مقد موقع پر خریج شمیں کرتا۔ ہندہ کے بھائی مال نمایت ہی غریب ہیں بیٹی آمنہ و ، ہدائی لئے اس د قف کی آمد نی میں ان ، د نول میں ہے کسی کا شریعا پنجھ حق ہے یا نہیں۔ پیوانو جردا۔

(جواب ۲۲۹) صورت مسئول میں آمنہ اور عابہ تحیثیت مختاج ہوئے کے اس وقف کی آمد فی ہے اس بیائے مستحق بیں بھر ط بیا کہ یہ وقف حالت سحت میں کیا ہو ۔ فان احتاج بعض قرابته او ولدہ المی ذلك والوقف فی الصحة فھھنا احكام احدها ان صوف الغلة المی فقراء القرابة اولی فان فضل منها شنی یصوف المی الا جانب المخ (هندبه) (۱) اور زابد آلہ آلہ فی وقف کی کس نقد موقع پر خریج شیس کر تا آؤ جائے اس کے کوئی ووسر آبانت وار متولی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ وینوع وجوبا لو المواقف فغیرہ اولی غیر حامون او عاجزاً المخ (در مختار) ، ۲:

مسجد کی رقم دوسرے مصارف میں خرج کرنے کا تھم

(سوال) اراس براس میت مین مین مین ایل جماعت این تجارت گاجوال میں فی برار دو پیہ چار آئے ہوت سر سامجد کی خیر ات کے نام سے ایک مد تخیینا تمیں سال سے جاری سے اور اللا تقاق اس مدسے میجد کے ایام و منوذن و چراغ و حصیر ویانی و مرمت و فیر و کے خرج بھی اوا کرت رہے اور اسی سے مسافرین و غرباء کی امداد جیشہ سے و بیتا ہوں خاص وینی مدر سے اور الل اسام کے وینی اور و نیوی تعلیم کو انجمن کو ملائنہ چند و دیتے ہوئے تنے ۔ اور ماود برین مجر و حین بلتان کی امداد کیسئے تھی اور دیگر ضروریات ورفاد اللی اسلام پر موقع ہمو تنے بھو معلیا بھی اس سے اپنی جو معلیا بھی اس سے دو جماعت اپنے قواعد و قوانین رجنزی کراکر ند کورکار وبار چار ہی تھی۔ جس میں بیام صاف رجنزی شدہ ہے کہ اللی اسلام کے فدن ہوئی کر آئر ند کورکار وبار چار ہی تھی۔ جس میں بیام صاف رجنزی شدہ ہے کہ اللی اسلام کے فدن ہوئی ترقی اس مدسے کی جائے ۔ اب چندروز سے فدنور سام میں بیام صاف رجنزی شدہ ہے کہ اللی اسلام کے فدن ہوئی ترقی اس مدسے کی جائے ۔ اب چندروز سے فدنور سام میں بیام میں وقت و میں بیام عین اور بھی دو تا میں بیام میں اور خرج کی کرنام مید کے نام پروقت و تا ہوئی کی دو سر سام کی میں اسلام کے بیام کی بیام کی بیام کی اس میں اور بھی اور ایک میں اور خرج کی کرنام میں اور خوال نسلی بیام میں اور خوال نسلی بیام میں اسلام کی بیام میں اور بیام کی دو تا میں اسلام کی بیام کی بیام کی بیام کرنے ہیں اگر ان کی بیام کی بیام کی بیام کی بیام کرنے کی اور ایس میں اور ایس کی اس میں اس میں اور بیام کی اور بیام کی بیام کرنام کیان کی بیام کرنام کی بیام کی بیام کرنام کی بیام کرنام کیان کی بیام کرنام کی بیام کرنام کی بیام کرنام کیان کی بیام کرنام کرنام کی بیام کرنام کرنام کرنام کی بیام کرنام کرنام کرنام کی بیام کرنام کی کرنام کرنام کی بیام کرنام کی کرنام کی بیام کرنام کی بیام کرنام کرنام کی کرنام کرنام کرنام کرنام کرنام کرنام کی بیام کرنام کی کرنام کی کرنام کرنام کرنام کرنام کی کرنام کر

<sup>(</sup>١) والهندية، كتاب الوقف. لناب النائث العصل لتاس ٢ ٩٥٠ ظ.م اجدية،

<sup>(</sup>٢) والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب بانه بنولية الخاس ٤٠ ٣٨٠ ط . سعيد،

ہے اور وینے والوں کی نیت کا اعتبار ہے۔ اور جب کہ ان کی نیت اسلام کوئر تی وینے والے کا موں میں خری کر نے کی ہے جیسا کہ انہوں نے قوانین و قواعد کی رجٹری میں لکھایا ہے اور جیسے کہ پہلے ہے اس پر عمل ور آمد ہورہا ہے تو اب بھی انہیں جائز ہے کہ وہ اسلام کی ترقی کے اسباب پر اس رقم کا کوئی حصہ خری کریں۔ صرف متجد کے ساتھ اس رقم کا اختصاص نہیں ہے۔ وہ متجد پروقف ہے۔ والقداعلم مسجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت

(سوال) یمال ایک قدی مسجد ہے جو کہ عام مسلمانول کے چندے سے بنائی گئی ہے۔مسجد کے تغییر ہونے کے بعد ایک شخصی بطور متولی مسجد کا کار وبار چلاتے اور ضروری انتظام کیا کرتے تھے۔ متولی مذکور نے اپنے ذاتی مال سے یا ً سی دوسر ہے شخص کے مال ہے جو ان کے باس ہو مسجد کا انتظام بہت عرصہ تک کیا۔ اس کے بعد تقریباایک سال ہے اہل جماعت نے مسجد کے ضروری خرج کے کرنے کے لئے بیہ کیا کہ اہل جماعت تجارت پیشہ جس قدر مال فروخت كريساس يرفى صدى جار آنے مال لينے والول سے مسجد كے لئے لئے جائيں۔اور جار آنے فی صدی ما<u>ل پیخے والے اپنی</u> طرف ہے دیں۔اس طرح گویا آٹھ آنے فی صدی جن مسجد اہل جماعت اوا کریں۔اس قرار واویر سب کااتفاق ہوا۔اور سب بو گول نے اس تحریری قرار داوپر دستخط کئے۔دو تین مہینے بیا انتظام برابر چلتا رہا۔ اور فیصدی آٹھ آنے ہر ایک سے وصول ہو تارہا۔ چندروز کے بعد اہل جماعت کی رائیں آپس میں مختلف ہو آئیں کہ اس قشم کے انتظام ہے ہرا یک شخص کی مالی حالت اور تنجارت کے راز اور لین دین کی پور ی کیفیت ظاہر ہوجاتی ہے۔اس واسطے موجودہ فرار داد مناسب شیس ہے۔ بجائے اس کے ابیا کرنا جاہئے کہ اہل جماعت آپس میں اتفاق کر کے ایک عام چندہ مسجد کے ضروری خرج چلانے کے لئے اور دوسر سے کا مول کے لئے کریں ۔اس رقم سے ضروری خرچ چلانے کے علاوہ ہمیشہ کی آمدنی کی بھی کوئی صورت کرلی جائے۔لہذا پہلی قرار داد کو بالكل باطل ٹھہر اكر اہل جماعت ميں ہے ہر ايك ہے ايك غير معين رقم ايك د فعد بطور چندہ كے و صول كى جائے اوراس ہے کوئی ہمیشہ کی آمدنی کی شکل کرلی جائے۔ اس دوسری تبجویز پر اہل جماعت کا اتفاق خیس ہوالور پسلا ا نتظام بھی نوٹ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دوسری تبحو پر بتانے والوں نے پہلی قرار داد کے موافق فیصدی آٹھے آنے کے صاب ہے کچھ رقم جمع کر کے مسجد کے متولی کو دیناچاہا۔ اس وقف متولی نے اس رقم کے لینے سے انکار کر دیاادر کہاکہ تمہارار و پید مسجد میں نہیں لیاجائے گا۔اب بدر و پیدان لوگوں کے پاس جمع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں خرج کرنے کی نیت ہے یہ رو پہیہ ہم او گوں نے الگ کرر کھا ہے۔ لیکن متولیوں کومسجد میں لینے سے ہر طرح انکار ہے۔اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جو پہلاا نتظام کیا تھاوہ از روئے شرع ٹھیک ہے یادوسراا نتظام ٹھیک ہے۔ پہلے انتظام کے ہموجب کیاہر تاجرا ہے نحریدارے فیصدی چار آنے لے سکتا ہے یا نہیں ؟اور قرار داد ے بھر جانے کا گناہ ہوایا نہیں ؟ اور اگر دوسراا نظام ٹھیک ہے تووہ لوگ جواس دوسرے انتظام کو جاہتے ہیں انہوں نے پہلی قرار داد کے موافق جورو پہیاسی مسجد کے خرچ کے لئے الگ کرر کھاہے جس کو متولی لینے سے ا اکار کرتے ہیں۔ یہ رو پید کہاں خرج کیا جائے جو متولی مسجد کے لئے سے رو پید خہیں لیتے ان کواس نہ لینے سے کوئی گناہ ہو گایا نہیں ؟اگر اس مسجد میں بیہ روپیہ خرچ نہ کیا جائے بیجہ کسی اور مسجد یاکسی کار خیر مثل مدار س وغیرہ کے

خریج کیاجائے توازروئے شرع شریف جائز ہو گایا نہیں؟

(جو اب ۲۳۱) ان المحكم الالله ابل مسجد مسجد كے مصارف كے لئے جو چندہ جمع كريں ان كا تبريّ ہے اور جس اندازے جمع کرنے پر ہاہم قرار داو کریں انہیں اختیار ہے بھر طبیہ کہ وہ قرار داد انسول شرعیہ ہے مصادم نہ ہو۔اور 'سی پر جبر نہ ہو۔ پہلی قرار واد مذکور ہ سوال میں جار آنے فی صدی خربیداروں سے مسجد کے لئے لینا خلاف شرع ہے اور شرط فاسد موجب فساد ہیٹے ہے اور جار آنے فیصدی اینے پاس سے دینا جائز ہے۔اور پہلی قرار داد ہے انحراف کرنااگراس وجہ ہے ہو کہ اس کی وجہ ہے ایک محذور شرعی کاار تکاب لازم آتا ہے تواس انحراف کا کوئی مضا کفتہ نہیں۔ مگراس سے پینے کی بیہ صورت ہو سکتی تھی کہ آٹھ آنے فی صدی اپنے پاس سے ہی ویتے۔اور خریدار ہے ہی اگر چار آنے و صول کرنے ہتھے توان چار آنے کو خمن میں داخل کر کے بیع کیا کرتے۔ مثلا سوروپے کی چیزین کرتے وقت بجائے اس طور پر عقد کرنے کے کہ سورویے اس چیز کی قیمت دولور چار آئے مسجد کے گئے ملیحد دو بینے ہوں گے اس طرح نیع کرتے کہ ایک سورو پے چار آنے اس چیز کی قیمت ہے تو پھر کوئی خرابی شیس ر بہتی۔ لیکن نہلی قرار داد کواپی تجارتی مصلحت ہے توڑ ناہمی کوئی گناہ ضیں سوائے اس کے کہ ایک عمداور وعد ہ کاخلاف ہے۔ تو جب کہ وہ مسجد کو اس قدریااس سے زیادہ فائدہ مجموعی چندہ سے پہنچانا جائتے ہیں تو اس میں چنداں خلاف وعد گی کا بھی مضا کتہ نہیں دوسر اا نتظام بے ترد و جائز ہے۔ پہلے انتظام کے بھوجب جو چندہ جمع کر ر کھاہےوہ ابھی تک مسجد کی ملک نہیں ہواہے۔مالکوں کواختیار ہے کہ جس کار خیر میں چاہیں صرف کرویں خواہ سنگی دو سری مسجد میں یا کسی دینی مدر سے میں یا کسی دو سرے نیک مقصد میں لگادیں متولیوں کامسجد کے لئے روپیہ نه ليمًا موجب موافقه بـ رجل اعطى درهما في عمارة المسجد او نفقة المسجد اومصالح المسجد صح لا نه وان كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبةللمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض . كذافي الواقعات الحساميه . ولو قال وهبت داري للمسجد او اعطيتها له صح ويكون تمليكا . فيشترط التسليم كما لو قال وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافي فتاوي العتابيه ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم الى قيم المسجد كذافي المحيط (عالمگيري) (١)ان تمام روايات سے طاہر ہے کہ وہ رقم اب تک مالکوں کی ملک میں واخل ہے مسجد کی ملک نہیں ہو گی۔ انہیں اختیار ہے جس کار خیر میں جاہیں صرف کریں۔

مدر سہ کے چندہ کوواپس لینے یا خاص مدیرِ خرج کرنے کا تھم (سوالی)ا یک انجمن اسلامیہ نے زنانہ مدرسہ کی تغمیر کے لئے چندہ جمع کیالوراس سے پچھ سامان خریدا گیا۔لیکن انجمن مدرسہ تغمیر نہیں کرسکی اور نہ آئندہ اس کی تغمیر کی کوئی امید ہے۔ایسے سامان کے متعلق دریافت ہے کہ

<sup>(</sup>١)(الفتاوي العالمگيرة . كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني ٢/ ٢٠ ١٠ ط. ماجدية ، كوننه)

اس کوانجمن فروخت کر کے کسی دو سرے اسلامی مدر سدگی مد تعلیم میں خرچ کر سکتی ہے یا نہیں ؟اگر نہیں کر سکتی توانجمن اس سامان کو کیا کر ہے۔ الیمی صورت میں کیا جائز ہے کہ اہل چندہ اپنا چندہ دالیس لے کرا پنے ذاتی مصرف میں ایا کیس ایس کے کہ ایس کے خدہ ہے میں اس فرف کریں۔ یعنی صورت عدم تعمیر مدر سد کیا اہل چندہ کو حق دانیسی چندہ ہے یا نہیں ؟

(جو اب ۲۳۲)جو چندہ کہ لوگول نے زنانہ مدرسہ کی تغییر کے لئے دیاہے وہ ابھی تک مالکوں کی ملک میں داخل ہے۔انجمن کے کارکن ان کے وکیل ہیں۔اگر زنانہ مدرسہ کی تغمیر کسی وجہ سے ملتوی ہوگئی تو چندہ اہل چندہ کو واپس ویاجائے یاان کی اجازت نے کسی دو سرے کام میں صرف کیاجائے۔(۱)

# صدقہ کے جانور کو فروخت کر کے اس کی رقم مدرسہ پراگانے کا تحکم

(مدوال) مدر سند اسلامید اور بیتیم خانول میں اکثر مسلمان لوگ بخر ایا بھیز الطور صَدقہ طلبہ کے لئے ویتے ہیں۔ بعض وقت مدر سد میں اس قدر گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجائے اس جانور کے ذرح کرنے کے مہتم مدر سہ یہ چاہے کہ اس کومیں کسی قصاب سے فرو خت کر دول اور اس کی قیمت طلبہ کی روزانہ کی خور اکی میں صرف کردل یہ اس مہتم کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟اور صدقہ کا جانور جو مدر سہ میں آئے اس کا فرو خت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جند القاح وا

(جواب ۲۳۳) اگر دینوالوں کی طرف سے صراحة یاد اللة اس کی اجازت ہوتو جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر ان کی طرف سے اس امر کی اجازت نہ ہوتو مہتم مدر سہ جانور کو فروخت نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ دود ہے والے کا وکیل ہے اور و کیل کو تقسر ف کا اختیار اس صورت سے ہوتا ہے جس طرح مئو کل معین کر دے۔ اور ممکن ہے کہ دینے والے نے جو جانور بھیجا ہے وہ نذر کا ہویا کسی اور وجہ سے اس کا مقصود تقرب الاراقة ہو۔ محن گوشت تقسیم کرنا منظور نہ ہو۔ ورنہ ممکن تھا کہ بجائے جانور بھیجنے کے وہ گوشت خرید کر بھی دیتا اور الی حالت میں بہ نہیں کہ جائے الی الحقیر ہے۔ کیونکہ تقرب الاراقة اور چیز ہے اور طلبہ کوان کی حاجت کے او قات میں کھلاد ینالور چیز ہے۔ الی صل جب تک جانور دینے والول کی صراحة یاد اللة اجازت نہ ہو مہتم کو الیا کرنا میں۔ دائر نہیں۔ (۱)

کیا مظلوم کیلئے جمع کئے چندہ کومدرسہ یامسجد پر خرج کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شنى يعمر منه ، ولا امكن اجارته ولا تعميره ، هل تباع انقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ اجاب . اذا كان الا مر كذلك صح بيعه با مرالحاكم ،ويشترى بثمنه وقف مكانه ، فاذالم يمكن رده الى ورثة الواقف ان وجد وا ولا يصرف للفقراء . (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته ، ج : ٤ ص ٣٧٦ ، سعيد ) (٢) اذا شرط الواقف ان لا يو اجر اكثر من سنة فليس للقيم ان يواجرها اكثر من سنة ، (رد المحتار ، كتاب الوقف ٤ / ٠٠٠ سعيد )

(جواب ٢٣٤) یہ ہوگ جن کے پاس چندہ جی ہے چندہ دیے والول کے دکیل ہیں اور دیے والول نے انہیں یہ چندہ مظلومین آرہ پر خرج کر نے کر نے دیا ہے اس لئے انہیں الازم ہے کہ انہیں مظلومول پر خرج کر رہے کر ہے وہ اس الله انہیں الازم ہے کہ انہیں مظلومول پر خرج کر ہے ہوں گ باوجو داس کے کہ مظلومین بہار کو اس رہ ہول گ باوجو داس کے کہ مظلومین بہار کو اس رہ ہول گ باہد اگر چندہ دیے والے دوسری جگہ خرج کرنے کی اجازت وے دیں یا مظلومین بہار کو احتیاج اعانت نہ رہی ہوتو پھر یہ لوگ اس روپ کو دوسری جگہ کے مساکین یا طلبہ پر خرج کر کے ہیں۔لیکن تعمیر مسجد ومدر سے پر خرج کرنے کرنے کی احازت کے بیں۔لیکن تعمیر مسجد ومدر سے پر خرج کرنے کرنے کی احازت کے جائز نسیں (۱۰) ۔ (۳۳)

#### بد کاری کی اجرت ہے زمین وقف کرنا

(مسوال) ایک عورت بدا فعال بازاری تھی اس نے پچھ زمین خرید کر مسجد کے اخراجات کے لئے وقف کر دی۔ عرصہ بارہ سال کا ہوا۔ اس عرصہ میں مسجد کا خرج اس کے ذراعہ سے پورا ہو تارہا۔ اب اس کے وارث کہتے ہیں کہ بیرزمین چو نکہ اس چیسہ سے متوفیہ نے خریدی تھی جو کہ زنا کے پیشہ سے اس نے پیدا کیا تھااور متوفیہ ک وُئی آمدنی سوائے اس کے نہ تھی۔ اب بیرزمین آیا مسجد کے صرف کے لئے جائز ہے ؟

<sup>(</sup>۱) مسجد له مستغلات واوقات ارادالمتولى الايشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصير ا او حشيشا .... الا وسع الواقف ذالك للقيم و الله يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم الايشترى ما ذكرنا . رالهندية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٦٦ ٤ ط . ماجدية) (قلت علم بهذا الا الوكيل لا يجوز له الخلاف فيما امره الموكل)

<sup>(</sup>٢) ولو انَّ قوماً بنوا مسَجدًا وفضل من خشبهم شنى قالو ا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف الى الدهن والحصير ، هذا اذا سلموه الى المتولى ليبني به المسجدوا لايكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤا (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، ٢/ ٤٦٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ولو استشنى فقال لا تُوجر اكثر من سنة الا اذا كان انفع للفقراء ، فللقيم ذلك اذا رأه خيرا إلا اذن القاضي . (رد المحار ، كتاب الوقف ٤ . . ٤ طير سعيد)

ہوتی ہوں تواس کے خرج کر نے کی گنجائش تکلتی ہے اگر چہ مکروہ ہے۔ قال تاج الشریعة اما لو انفق فی ذلك مالا خبيثا اومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب فيكره تلويث ببيته بما لا يقبله ا ه شرنبلاليه (ردالمحتار)

مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرج کرنا (سوال) کسی مبحد میں آمدنی اس قدر زیادہ ہو کہ اس کی حاجت مسجد نہ کور میں مجھی شیں ہو گی بلعہ حاجت سے از حد زیادہ ہے اور دوسری مسجدیں بہت تنگ حالت میں ہول اس قدر کہ اگر ان مسجدول میں خرج نہ کیا جائے اور مر مت نه ہو تو پیر معجدیں بالکل تلف ہو جائیں اور مسجد اول الذكر تو تمر كاروپيد ان مسجدول ميں نه ليس تو ده حاد نے در پیش ہوتے ہوں کہ نظلماود مال غیر عیادت اور غیر نیک کام میں ضائع ہو جائے ۔لہذا صورت مذکورہ میں تو حمر مسجد کاروییہ دوسری حاجت مند اور مفلس مسجدول میں خرج کرنا درست اور نیک ہے یا نہیں ؟ بیوا تؤجرول مورنحه وجنوري يا اواء

(جواب ٢٣٦) حنفيه كااصل مذهب توليي ہے كه ايك و قف كامال دوسرے ميں خرج كر ناجائز نسيس ہے اور يہ تحلم تمام متون وشر وح و فقاد کی میں موجو د ہے۔ کیکن فقهاء کی بعض تصریحات اور فقاد کی کی بعض جز ئیات سے اتنی سنحائش نکلتی ہے کہ اگر کوئی و قف زمین یامکان یامسجد و بران ہو جائے اور اس کی حاجت بھی نہ رہے تواس کے مال و اساب كوكسى دوسري مختاج مسجد مين تقلُّ كياجا سكتا ہے۔قال في رد المحتار بعد مانقل عن شمس الا مُمة الحلواني وغيره جو از نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الى مسجد اخر مانصه والذي ينبغي متا بعة المشائع المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زما ننا فان المسجد او غيره من رباط اوحوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذالك اوقافه ، يا كلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الي النقل النع انتهى (د دالمعتار)() اور صورت مسكوله مين أكرچه به صورت نمين سے كه مسجد موقوف عليه و بریان ہو تمٹی اور اس کی حاجت نه رہی ۔ کیکن اس کا عنی ہو نااور جمع شدہ مال کی طر ف محتاج نه ہو نالور جمع شدہ مال کے ضائع ہونے کا ندیشہ ہونا۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے جواز تقل کا فتوی دیاجا تا ہے۔ قلت و مصا يستانس به لجواز النقل في هذه الصورة مافي الدر المختار لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي انتهى مختصراً . (r) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده، اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عِن النهاية النهي \_(٦) پس جب كه مسجد مو قوف عليه كامال اس قدر جمع جوجائے كه مسجد كونه في الحال اس كى

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد، ٤/ ٣٣٠ ط. سعيد) (٢) والدوالمختار كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على أن المستحب غيره لان الباس الشدة ١/ ٣٥٨ ط. سعيد) (٣) (رد المحتار، كتاب الصلاة مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ٢٥٨ ط. سعيد)

ضرورت ہواورنہ آئندہ ضرورت پڑنے کا اندایشہ ہواور جمی رہنے میں مال کے تلف ہوجائے کا بطن غالب خوف ہواور دوسری مسجد کو تغییر کی حاجت ہو کہ بغیر تغییراس کی ویرانی کا اندایشہ ہو توانیس حالت میں مسجد اول الذركا مال اقرب المساجد المحتاجة الى العمارة میں لگادیناجائزے۔واللہ اعلم

کتبه محمد کفایت الله نمفر له ، مدر س مدرسه امینیه سنهری مسجد د بلی (مهر واراا؛ فتا مدرسه امینیه عزبیه ؛ اسلامیه (و بلی)الجواب صواب به بنده محمد امین عفی عنه مدرسه امینیه ، ملی به الجواب صحیح بنده ضیاء الهق عنی عنه مدرسه امیتیه د بلی به محمد عبدالغفور د بلوی به محمد قاسم عفی عنه مدرس مدرسه امیینیه به اظار حسین عفی عنه مدرسه امیینیه به احمد سعید عفاالله عنه به

مسجد کی زائد از ضرورت آمدنی کو دوسر کی مسجد یامد رسه پر خرج کرنے کا تھکم
(سوال) اس طرف بعض مساجد کے او قاف کی آمدنی اس قدر زیادہ ہے کہ مسجد میں بھی خرج نمیں ہوتی۔ مثلا مسجد کا خرج سو ۱۰ اروپ ماہوار ہے اور آمدنی بزار روپ ماہوار ہے۔ اس بجت سے بزاروں الآسواں رو پیہ جن ہوجاتا ہے۔ بسااو قات اس جن شدہ روپ سے اور جائیداد خرید لی جاتی ہے حالا نکہ اس جن شدہ روپ اور خرید کروہ جائیداد کی مسجد کونہ فی الحال حاجت ہے اور نظن خالب فی المحال لے اور اکثر او قات متونی یااور اشخاص اس بھی شدہ مال کو کھااڑا جاتے ہیں اور جائے کی دینی یار فاہ عام کے کام میں خرج ہوجاتا ہے۔ پس ان اموال کے متعلق سوالات ذیل جواب طلب ہیں۔

(۱) کیابیه اموال زائده از حاجت کسی دوسری مسجد مختاج میں خرچ ہو کہتے ہیں؟

(۲) کیا ہیا موال فاضلہ کسی ایسے دینی مدر سدمیں جس میں علوم مذہبیہ قر آن مجید ، تفسیر ، حدیث فقہ و نیمر ہ کا درس ہو تاہے صرف کئے جاسکتے ہیں ابیزوا تو جروا۔

(جواب ٢٣٧) ان الحكم الالله. رعاية شرط الواقف ضرورية حتى قال الففهاء شرط الواقف كنص الشارع كما في الاشباه والدر المختار (١) وغيرهما وفرعوا على هذا الاصل فروعاً كئيرة مهمة. ثم الشرط قديثبت صراحة كما ان الواقف وقف شيئاً على مسجد مثلا ونص على انه لا يصرف في غيره وقد يثبت دلالة بحكم العرف كما انه سمى في الوقف المسجد المعين ولم ينص على انه هل يصرف في غيره ام لا . وهذا حكم ظاهر على من له نظر في كتب الفقه ثم رأينا هم اختلفوا في فاضل الوقف انه هل يصرف الى موضع اخر

(جواب )ان العدكم الالله شرط واقف كى رعايت ضرورى ہے۔ يهال تك كه فقهان فرماياہے۔ "شرط واقف مثل نص شارع كے ہے۔ "اى طرح اشاہ اور در مختار و غير ه ميں ند كور ہے اور اسى قاعد ه پر فقهان بہت سے احكام جزئيه مهمه متفرع ہے ہيں۔ پھر شرط مجھى تو صراحة ثابت ہوتى ہے۔ مثا واقف أيك مشدى كسى مسجد معين پروقف كركے نصر تح كردى كه دوسرى چيز پر صرف ندكى جائے۔ اور مجھى شرط كا ثبوت دايات بحكم مسجد معين پروقف كركے نصر تح كردى كه دوسرى چيز پر صرف ندكى جائے۔ اور مجھى شرط كا ثبوت دايات بحكم

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار ، كتاب الوفف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، ٤/٣٣ كل صعيد)

عرف ہو تاہے جیسے واقف نے کئی مسجد معین پر جائیداو وقف کر دی اور یہ تضر تکنہ کی کہ نہی دوسری چیز میں صرف کی جائے بانہ کی جائے۔ اور یہ حکم ماہرین فقہ پر ظاہر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ او قاف کی زائداز حاجت آمدنی کے بارے میں کہ آیادہ فاصل آمدنی سی دوسرے مصرف میں خرج ہو سکتی ہے یا نہیں فیتہا کا اختلاف إ ام لا فمنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز لكن بشرط اتحاد الواقف والجهة ومنهم من قال بالجواز بحسب مايراه الا مام من المصلحة . فَهُوْ لاء ثلث فرق اختلفوا على ثلثة اقوال.

فالفرقة الاولى اخذت بالقاعدة المذكورة وعضت عليها بالنواجذ فلم تجوز خلافها والفرقة الثانية ارخت العنان لكن مراعية للجهتين اي رعاية القاعدة المارة وصيانة الفاضل عن الضياع . والفرقة الثالثة اطلقت الا مر فللامام وراعت غرض الواقفين اذلا شك ان غرض الواقفين انه تصرف اوقافهم في امور الخير وفي سبيل الله ولا تترك سدي فتضيع ويا كلها المتغلبون.

وما ذهبت اليه الفرقتان الاولى والثانية لا خفاء في انه امرجلي و مذهب قوى بحسب الروايات الفقهية ماحدهما اقوى من الأخر. فمن ادلة المانعين مطلقامافي الا شباه حيث قال صرح في البزازية وتبعه في الدرر والغرربانه لا يصوف فاضل \_\_\_بعض فقهاء تؤمطلقاً منع كرية بيراور بعض اس شرط سے اجازت دیتے ہیں کہ دونوں و تفول کا واقف اور جت وقف متحد ہو توایک کی فاصل آیہ نی دوسرے یر خرج ہوسکتی ہے۔اور بعض فقهاء فرماتے ہیں کہ امام جیسی مصلحت دیکھے اس کے موافق خرج کر سکتا ہے تو فقہا کے یہ تمین گروہ اور ان کے بیہ تمین قول ہو گئے۔ فرقہ کو لی نے تو قاعدہ مذکور دہالا کو لیاادر اس پر نہایت سختی سے عمل کیااوراس کے خلاف کی اجازت نہ دی اور فرقہ ٹا نید نے ذرانرمی برتی لیکن دونوں جانب کی رعایت مد نظر رکھی بعنی قاعدہ مذکورہ کا بھی لحاظ کیا۔اور محاصل او قاف کو ضائع ہونے سے بھی محفوظ رکھنے کا خیال کیااور فرقہ ثالثہ نے امام اور حاکم اسلام کو مختار بنادیا کہ وہ غرض واتفین کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہال مناسب سمجھے خرج کر ہے۔ کیو مَلَہ اس میں کو ئی شبہ نہیں کہ و قف کرنے والوں کی غرض نہی ہوتی ہے کہ ان کے او قاف امور خیر اور خدا کی راہ میں خرج ہوں اور متحکبین کے کھانے کے لئے پاضائع ہونے کے لئے نہ چھوڑ دیئے جائیں۔ فرقہ اولی *اور فر*قہ ثانیہ کے قول تو نمایت صاف اور ظاہر ہیں اور رولیات فقہیہ کے لحاظ سے نمایت قوی و منتحکم۔ اور پھر ایک قول دوسر ہے ہے اقویٰ ہے۔ مانعین کی د نیلوں میں ہے اشباہ کی بیہ عبارت ہے کہ ''بزازیہ میں تصریح ہے اور درروغرر میں بھی اس کا تائے کیا ہے کہ ایک وقف کی فاصل وقف لوقف احور اتحد واقفہا او احتلف . انتهی(۱)

ومن ادلة المجوزين بشرط اتحاد الواقف والجهة مافي الدرالمختار حيث قالي اتحد الواقف والجهة. و قل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف احدهما جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الأخر عليه لا نهما حينئذ كشئي واحد انتهي ــ(٢)

<sup>(</sup>٤)(الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في نقل!نقاض المسجد و نحوه ٤/ • ٣٦٠ . سعيد) (٢) تنوير الابصار مع الدر المختار كتاب الوقف ، ج : ٤ / ٣٦٠

ومن ادلة المجوزين مطلقا اى اتحد الواقف والجهة اوا ختلفا للامام بحسب مايراه من المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان من الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بربحسب مايراه انتهى.

وتبين بهذا ان المسئلة خلافية اختلف فيها الفقهاء لكنا اذا إمعنا النظر عن لنا وجه يجمع هذه الا قوال وهو ان المانعين لعلهم يمنعون اذا احتاج الموقوف عليه الى العمارة وغيرهاكما يشير اليه مافي الحاشية الحموية حيث قال

آمدنی دوسرے میں خرج نہ کی جائے خواہ دونوں کاوا قف ایک ہویا مختلف۔ انہیں۔ اور جو لوگ کہ اتحاد واقف وجت وقف کی صورت میں اجازت ویتے ہیں مختلہ ان کی دلیول کے در مختار کی یہ عبادت ہے۔ "واقف اور جست وقف متحد ہولورا کی۔ وقف کی آمدنی کم ہوجائے سے اس کے موقوف علیم کاو ظیفہ کم ہوجائے تو حاکم کو جائز ہے کہ دوسرے وقف کی ہو کی آمدنی سے خرج کر دوسرے کہ دوسرے وقف کی ہوگی ہوگی آمدنی سے خرج کر دوسرے کہ دوسرے وقف کی ہوگی ہوگی آمدنی سے خرج کر دوسرے کے موقوف میں دونوں وقف مشنی واحد کا تعمم کے جیں۔ افتھی۔

اور جو لوگ کہ امام کو مطلقاً اجازت و بیتے ہیں ان کی دلیلوں میں سے حاشیہ ہموی علی الا شباہ کی یہ عبارت ہے ۔ اوراس جمم منع کا معارض وہ تعلم ہے جو فقادی قاضی خال میں ہے وہ یہ کہ ناظر کو جائز ہے کہ و قف کی فاضل آمدنی کی جہات خیر میں جس طرح مناسب سمجھے خرج کروے۔ "انتھی ا

اس تمام بیان سے ظاہر ہوگیا کہ مسئلہ اختل فی ہے۔ لیکن جب ہم نے اس پر انجی طرح نور کی نوان اقوال مختلفہ کو جمع کرنے کی ایک صورت ہماری سمجھ میں آئی۔ وہ یہ کہ مانعین غالبًا اس صورت میں منع کرت ہیں کہ مسجد موقوف علیہ تغییر کی مختاج ہو (خواہ فی الحال یافی المال) جیسا کہ حاشیہ حموی میں اس کی طرف اشار دپایا جاتا ہے۔ حاشیہ مذکورہ کی عبارت یہ ہے کہ ''اور بعول نے کماکہ تا تار خانیہ میں یہ ندکورہ کہ قامنی وقال بعضہ المذی فیہا (ای فی المتاتار خانیہ ) لا یصرف القاضی الفاضل من وقف المسجد اد۔

ثم قال والظاهر ان ذلك لجواز احتياج المسجد الى عمارة كثيرة فينبغي ان يعتدلها ما صرف اليها بشراء مستغل وينبغي ان يكون اوقاف المدارس والرباط في حكمه بخلاف ماليس من هذا القبيل. انتهى

قلت. فانظر كيف علل حكم المنع باستظهار أن ذلك لجواز احتياج المسجد ثم قوله ينبغي يشير الى أن لا عداد أمر مستحسن لا واجب . وذلك لا ن الحاجة وأن كانت .مسكنة الوجودماً لا فانها معدومة حالا والالم يكن المال فانضابل مشغولاً.

وان المجوزين يجوز ون اذا استغنى الموقوف عليه ثم اختلفوا فبعضهم (اى الفرقة الثانية التي تعتبر اتحاد الواقف والجهة) اجاز لكن مع رعاية شرط الواقف بحسب ما امكن وذلك هو المراد بقولهم انحد الواقف والجهة (الي) لا نهما حينئذ كشئى واحد. وبعضهم

وقف مجد کی فاضل آمدنی خرج نہ ترے۔ پھر محشی نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ ممانعت کا حکم اس سئے ہے کہ مسجد

کے مخاج تغمیر ہوئے کا امکان ہے اس سے مناسب ہے کہ عمارت مکن کے سئے اس قدر روپیدر کھاجائے کہ بوقت ضرورت صرف کیا جاسکے اور مناسب ہے کہ مدارس اور رباط کے وقف بھی اس خلام میں ہول۔ بخلاف ان او قاف کے جواس فتم کے نہیں۔ انتھی

خاکسار کہتا ہے کہ ویکھیے اس عبارت میں ممانعت کے حکم کو معلل باحتیاج مسنجہ ہونا بیان کیا ہے۔ پھر محشی کا یہ قول "مناسب ہے "اس امر کی جانب مشیم ہے کہ عمارت مکند کے لئے رو پیہ جمع رکھنا امر مستخسن ہو واجب نہیں۔ کیو تابہ حاجت آئر چہ مآل ممکن الوجود ہے نیین فی الحال تو معدوم ہے ورنہ وہ مال فاصل نہیں بلکہ مشغول ہوگا۔ اور مجوزین جو اجازت و سے بیں وہ اس صورت میں کہ وقف مستغنی ہو۔ پھر الن میں دو فریق ہو گئے ۔ ایک فریق نے جسورت استغنا جازت تو دی لیکن اتحاد واقف و جست و قف کا لحاظ مد نظر رکھا، تاکہ حتی الامکان شرط واقف کی رعایت ہو سے اور دو سرے فریق نے حفاظت مال و قف کے خیال کو مقدم سمجھا اور غرض واقف کی رعایت کی کہ اس کا مال خدا کی راہ میں خرج ہو اور فضول پر باونہ ہو جائے۔ اور اس صورت میں بعض اقوال کو بعض پر ترجے و ہے کی حاجت نہیں کیو تکہ ہر فریق کی نظر ایک خاص شرعی امر برہے۔

قدمه جهة الصيانة وراعي غرضه الذي هوا لا نفاق في سبيل الله . وعلى هذالا حاجة الى ترجيح بعض هذه الا قوال على بعض فكل يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها فاستبقواالخيرات.

فللمفتى ان يفتى بالجواز في واقعة السنوال صيانة لا موال الله عن الضياع وانقاذا لها عن ايدى الظلمة المتغلبة الذين يا كلون اموال الله ولا يبالون.

ومع ذلك أن اشتهيت معرفة مايستانس به للقول الثالث فعليك بهذه الروايات الحديثية والفقهية\_

قال السيد الحموى في حاشية الاشباه بعد مانقل قول المانعين و يعارضه مافي فتاوى الامام قاضي خان من ان الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بحسب مايواه . انتهى

وفي الهندية اصابه البردالشديد في الطريق فذ خل مسجداً فيه خشب الغيرو لولم يوقدنار ايهلك فخشب المسجد في الايقاد اولي من غيره . انتهي

قلت. لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان

اور ہر ایک کا قبلہ توجہ ایک امر مستحسن ہے تو بھلائی اور خیر کی طرف سبقت کرو۔ پس مفتی کو مخبائش ہے کہ وہ واقعہ سوال میں جو از نقل کا فتویٰ دے تاکہ خدا کے مال ضائع ہوئے سے بچیں اور ظالمین متعقبین کے ہاتھ سے محفوظ رہیں جو کہ او قاف کے مال بیا کی سے بعضم کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پھر اگر تم چاہتے ہو کہ فریق نااث کے قول کے مؤیدات معلوم کر ذتوان روایات حدیثیہ اور فقہ کی کوبغور ملاحظہ کرو۔ فریق نااث معلوم کر ذتوان روایات حدیثیہ اور فقہ کے کوبغور ملاحظہ کرو۔

روايات فقهيه

سید حموی نے حاشیہ اشاہ میں مانعین کا قول نقل کرنے کے بعد فرملا کہ اس حکم ممانعت کے معارض

وہ حکم ہے جو فاوی قامنی خان میں ہے کہ ناظر وقف کو اختیار ہے کہ وقف کی فاصل آمدنی کو جہات خیر میں جیت مناسب سمجھے خرج کر سے انہی اور فقو کی عالمگیری میں ہے کہ کسی کوراستہ میں سخت سروی گی وہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں کسی شخص کی لکڑیاں رکھی تھیں اس کی صالت سے تھی کہ اگر آگ نہ سلگائے تو بالاک ہوجائے تو مسجد کی لکڑیاں سلگانا اولی ہے اس سے کہ کسی غیر شخص کی لکڑیاں جلائے۔انتہی۔ فاکسار کہتا ہے کہ جب ایک شخص کی لکڑیاں سلگانا وی ہے اس سے کہ کسی غیر شخص کی لکڑیاں جلائے۔انتہی۔ فاکسار کہتا ہے کہ جب ایک شخص کی جانے سے کے مسجد کی لکڑیاں سلگانے کی اجازت وے وی گئی تواگر ایک جماعت مسلمین کی جان جانے کے لئے اموال مسجد خرج نے جانمیں تو بدر جداول

يجوز لضرورة احياء نفوس جماعة من المسلمين اولي.

وفي الهندية يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنه العامة كذافي القنيه . انتهيٰ(١)

قلت . فانظر كيف جاز استعمال المسجد عند الضرورة لغرض لم يبن له .

وفي الدر المختار لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهى مختصراً..(٢)

وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية انتهي

قلت . فانظر كيف اباح صرف الاموال المجتمعة في وجه محذورحين الا ستغناء عنها وطمع الظلمة فيها.

وفي رد المحتار بعد مانقل عن شمس الائمة الحلواني وغيره جوا ز نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الى مسجد اخرو نصه والذي ينبغي

جائز ہوگا۔ اور فقادی عالمیسری میں ہے کہ عام فتنہ کے وقت جائز ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کے سامان سے کر مسجد میں گھس جائیں سکذافی القنید۔انتھی

خاکسار کہتا ہے کہ و کیموضر ورت شدید و کے وقت مسجد کو ایک ایسے کام کے لئے استعال کرنا جائز ہو گیا ہو خوش مسجد کے خلاف ہے۔ اور در مختار میں ہے کہ سے "مسجد میں نقش و نگار سوائے محراب کے اور جانبواں میں بنائے مضا کفتہ نہیں ہے۔ چونے سے یا سوئے کے پانی سے بخر طبیہ کہ بنائے والا اپنے مال سے بنائے نہ مال و آنٹ سے کہ سے حرام ہے۔ چونے سے یاسوٹ کے پانی سے بخر طبیہ کہ بنائے والا اپنے مال سے بنائے نہ مال و قف سے نقش و نگار ہوائے یا سفیدی کرائے تو سنائیں

<sup>(</sup>۱)(الدرالمختار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لان الباس الشدة ؛ ٦٥٨٠٦ ط سعيد) (٢) ايضل بحواله بالا

ہوگاہاں اگر ظالموں کی طبع کا خوف ہو تو مضا گفتہ نہیں (کافی)انتھی ۔اورر دالمحتار شامی میں ہے کہ مصنف کا بیہ قول کہ طبع کا خوف ہوالے بعنی جب کہ متولی کے پاس مجد کامال جمع ہوجائے اور مسجد کو تغمیر کی حاجت نہ ہوور نہ متولی ضامن ہوگا جیسا کہ قبستانی میں نمایہ سے منقول ہے۔انتہی۔ خاکسار کہتا ہے کہ دیکھو سمجد کے استعنا عن العمارة اور مال کے ضائع ہونے کے خوف کی صورت میں ایک ایسے کام میں خرج کرنے کی اجازت دے دی جسورت عدم خوف ہلاک اس میں خرج کرنے سے متولی ضامن ہوتا تھا۔ اور روالمحتاو شامی میں پہلے مشس الائمة حلوانی وغیرہ سے نقل کیا کہ جب کوئی مسجد و بران ہوجائے اور اس کی حاجت نہ رہے تو اس کے او قاف دوسر میں سے

متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتى به الامام ابو شجاع و الامام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص و المتغلبون كما هو مشاهد و كذالك اوقافه يا كلها النظارا وغير هم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الى النقل الخ انتهىٰ ــ(١)

وفى الهندية مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير اعيانهم. ومال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الاسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة للحال فللقاضى ان يصوف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفئ . واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه . اما ان يصوف الى المحتاجين اوالى الا غنياء من ابناء السبيل اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل.

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ٤ / ١٠ ٣٦ ط. سعيد)

ہے اور تنہیسری صورت

ففي الوجه الا ول والثاني جازلا على وجه القرض وفي الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان رأى قاض من قضاة المسلمين جوا ز ذلك او لم يو ففي القسم الا ول جاز الصرف لا بطريق القرض وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيكون دينا في مال الفني كذا في الواقعات الحساميه انتهى ١٠٠٠

قلت يستانس بقوله ان لم تكن للمسجد حاجة للحال انه ان لم تكن له حاجة للحال ولا في المأل جاز الصرف لا على وجه القرض ايضا وكذا جواز صرف وقف الفقراء الى الا غنياء يدل على ماقلنا . وكذا جوازه برؤيةقاض يدل على ان المسئله مجتهد فيها وكل ذلك عند الضرورة الشديدة والنواتب العظيمة والله اعلم.

اما الروايات الحديثية فمنها ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن عانشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لولا ان قومك حديث عهد بجا هلية اوقال بكفر لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله ٢٦)

میں پھر دو صور تیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی قاضی اغنیاء غیر مسافرین میں خرچ کرنا جائز سمجھتا ہو تواہے بلالیٰ ظ قرض خرج کرنا جائز ہے۔ دوسر ہے یہ کہ قاضی اسے ناجائز سمجھتا ہو توبطور قرض خرج کر کے اور مال نتیمت یہ وين رب (واقعات حماميه )انتهي ـ

خاکسار کہتاہے کہ اس قول ہے کہ مسجد کوفی الحال حاجت نہ ہو بدیات مفہوم ہوتی ہے کہ اَبرمسجد کو فی المآل بھی حاجت نہ ہو توبلا لحاظ قرض بھی خرج کرنا جائز ہو گا۔ اس طرح وقف فقراء کااغنیاء پر خرج کر دیا بھی اس کامؤیدے۔ نیز کس قاضی کے جائز سمجھنے سے خرج کر کرنے کی اجازت دے دینااس بات کی دیس ہے کہ مسلمہ مجتھد فیماہے مگر بیہ سب باتیں ضرورت شدیدہ اور نائبہ عظیمہ پیش آنے کی حالت میں ہیں۔

روليات حديثيه

منحله روایات حدیثیہ کے بیر روایات ہے جوامام مسلم رحمہ اللّٰہ نے اپنی سیجے میں حضرت عا کشہ رحنی اللّٰہ تعالی عنها ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا۔ فرماتے تھے کہ اگر تمہاری قوم ابھی فریب العهد بحفرينه هوتي توميس كعبه كاخزانه سبيل خدامين خرج كرديتا

اور مخملہ ان کے وہروایت ہے جوامام بخاریؓ نے سے

﴾ منها ما اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي واثل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ال لا ادخ فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته الحديث(٣)

<sup>(</sup>۱) (الفتاوى الهندية كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ، الفصل الثانى ، ۲/ ٢٤ كل ماجدية) (۲) ررواه مسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها ، ٢٩/١ كل فديمي كتب خانه ) (٣) صحيح البخارى ، كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة ١/ ٢١٧ كل قديمي)

قلت ارادة التقسيم من عمر رضى الله عنه يدل على تعيين معنى قوله عليه السلام في حديث مسلم لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله.

وبه يزاح ما يعرض لبعض الاوهام ان محض الهم من عمر لا يقوم حجة فانه نفسه رضى الله تعالى عنه ترك هذا الهم لما قال له شيبة رضى الله تعالى عنه صاحباك لم يفعلا فقال عمر رضى الله تعالى عنه هما المران يقتدى بهما فدل ذلك على ان ترك التقسيم هو المرضى المتلقى عن الشارع عليه السلام والتقسيم كان محظورا و لذا تركوه.

وجه الا زاحة ان هذاا لترك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة خاصة هي حداثة عهد القريش بكفر كما نص عليه في حديث مسلم فهم عمر يحذو همه عليه السلام و تركه.

سن اپنی صحیح میں ابو وائل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں شیبۂ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا تھا توانہوں نے کہا کہ اسی مقام پر حضر ت عمر بیٹھے بتھے اور فرمایا تھا کہ میر اارادہ ہو تاہے کہ اس میں نہ چاندی چھوڑوں نہ سونا، سب تقسیم کر دول الی۔

تركه ، فتطا بقا هما وتركا .وان كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة لم تكن موجودة في زمان عمر رضى الله تعالى عنه فترك عمر لم يكن الا شدة حرصه على اقتفاء اثاره صلى الله عليه وسلم.

قال العلامة العيني قال ابن الصلاح الا مرفيها الى الا مام يصرف في مصارف بيت المال بيعا وعطاء واحتج بماذكره، الا زرقي ان عمر رضى الله تعالى عنه كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج انتهى.

قلت انما كان يقسمها عمر رضى الله تعالىٰ عنه لا ن الكعبة كانت مستغنية عنها فانها كانت تكسى كل سنة كسوة جديدة ولو لم تقسم كسوتها المنزوعة لضاعت او باعتها الحجبة في حوائجهم. والمرادبالصفراء والبيضاء في قول عمر رضى الله تعالى عنه هوالكنر الذي كان مدفونا في الكعبة من الا موال التي كانت تهدى اليها فتصرف عليها وما زاد على الحاجة دفنوا فيها كمانص عليه العيني نقلاً عن القرطبي رحمة الله عليه

وهذا في او قاف المساجد وما في حكمها. اما في اوقاف غير ها فالا مر فيها واسع للامام كما هو ظاهر على المتتبع.

فهذا ما يستانس به للقول الثالث من الاحاديث والروايات الفقهية. وبه يسوغ للمفتى ان يفتى بهذا القول اذاراًه اصلح للوقف وانفع للعامة.

كما قال العلامة الشامي بجواز نقل انقاض المسجد اتباعاً للحلواني وابي شجاع رحمهما الله مع تصريحه بحظره على الواجح من المذهب وما هذا الالضرورة دعت اليه والله اعلم....

اُلَّهِ يَهِ الْحَضَرِتُ سَلَمْ كَ تَرُكَ مَن وجه اور تقى اور وه وجه حضرت عمرٌ كے زمائية ميں موجود نه تقى۔ سيكن انہوں نے یوجہ شدت شوق انتفائے آثار پنجمبر سيائين آپ كا تباع كيا۔ علامہ عینی فرمات ہیں كہ ابن صارح نے فرمایا كہ اہام كوا ختیار ہے كہ ( فرف كہ عبر کو) پنج یا و نهى مسلمانوں كو عطا كروے اور انہوں نے استدابال كيا اس واقعہ سے جوازر قی نے بیان کیا ہے كہ حضرت عمرٌ ہم سال فایف کعبہ اتارت اور تجاج كو تقسیم كرد ہے ہتے۔ انتہى۔

فاکسار کتا ہے کہ حضرت عمر نااف کعبہ کواس کئے تقسیم کردیتے تھے کہ کعبہ کواس کی حاجت نہ تھی کیو گا۔ اس پر تو ہر سال نیافا ف چڑھایا جاتا ہے تواتر ابندانی آگر تقسیم نہ کیا جاتا توضائے ہو جاتا یا دربان بیجی کراپی حاجوں میں خرج کر لیتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعان عند کے قول میں چاندی سوئے ہے مرادوہ خزانہ ہے جو خانہ کعبہ میں مدفون نفار کعبہ کوجو مال دینے جاتے تھے وہ اس پر خرج ہوئے تھے اور جو پہنا تھاوہ اس میں دفن کر رہا جاتا تھا جیسا کہ منتا ہے ۔ یہ تواو قاف مساجد اور اس کے مشل کا حکم تھا۔ رہے اور او قاف تواس میں حام اسلام کو ذر الاختیار وسی ہے جیسا کہ منتاع پر ظاہر ہے۔

یے تنھیں وہ روایات حدیثیہ و فقہ یہ جن ہے قول ثالث کے لئے استناد واستینای کیاجا سکتا ہے اور ای دجہ سے مفتی ً و گنی کش ہے کہ وداس قول پر فتو می دے دے۔

بشر طبیہ کے اس ووقف کے سے اسل اور عامہ مسلمین کے لئے انفع سمجے۔ جیسے کہ علامہ شامی رہمہ ابقہ نے سامان شکستہ مسجد کے نفل کرنے کے بارے میں امام حلوانی اور امام او شجاع کے قول کو قابل اجائے تبایا ہے۔ باوجو دید کہ اصل ندیج بعدم جواز نفل ہے۔

> اوریه کیول الاسرف ضرورت شدیده کی وجهت اوالتداللم (نوب) ند کور دیالاتر جمدانسل فتوکی میں موجود ہے۔ واصف عفی عند

<sup>(</sup>١)رود الممحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسجد وبحود ، ٣٦٠/٤ ط سعيد).

# مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرج کرنا

(سوال) رائے بینا(ئی وہلی) ہیں بہت ہی مسجدیں قدی ااوارث ہیں۔ بعض مسجدول کو گور نمنٹ نے شہید کر ویا ہے۔ اس وقت تک تخیینا ہیں مسجدول کی اہل شر نے مر مت کرا کے ان میں امام مقرر کرو ہیئے ہیں۔ مسجد فتح بوری کی طرف سے بچائی روپے ماہوار برائے تنخواہ محافظان مساجد مقرر ہوگئے ہیں۔ ایک ور خواست جامع مسجد میں بھی وی گئی ہے کہ بچائی روپے ماہوار جامع مسجد میں بھی وی گئی ہے کہ بچائی روپے ماہوار جامع مسجد میں بھی وی گئی ہے کہ بچائی روپے ماہوار جامع مسجد کی ہوئی ہوجائیں تاکہ یہ معجد میں ہمیشہ آباد اور ویلی میں جامع مسجد اور مسجد فتح بوری کے عاوہ اور کوئی و قف ایسا نہیں ہے جوائی خری کا گفیل ہوسکے۔ آگر اہل شہد کی میں جامع مسجد او تو شاید ہر س جے ماہ تک و سے کروہ انکار کردیں گے۔ مگریہ دونوں او قاف سے کہاجا ہے۔ بہا اس کے ماہوار کوئی و قف ایسا نہیں ہے جوائی خری کے ماہوار میں گے۔ مسجد س ایسا نہیں ہو سے کہاجوار منتر کی کا میں کر یہ ہوئی ہوار کے بیٹ مسجد سے کہاجوار منتر کی میں ہوئی ہوار سے برائی ہوئی ہوار کی ہیں۔ ہم اس کو منظور نہیں کر نے آگر چہافعل جامع مسجد کو خود مر مت کی ضرور درت سے پہنانچ بانسورو سے ماہوار کی بیت ہو سکتی ہو سکتی ہو میت کی منہا کی منہا کی منہا کوئی مواخذہ کو میار بانسورو ہے ماہوار کی بیت ہو سکتی ہے۔ اب وریافت طلب یہ ام سے کہ کھٹی جامع مسجد کو میں دون کی منہا کوئی مواخذہ تو نہ ہوگا۔

(جو اب ۲۴۸ )اس صورت میں کہ مسجد جامع کی آمدنی اس کی ضروریات موجود ہ اور متو قعہ ہے زیاد ہ ہے اور

کسی وقت این کوید خطرہ نمیں کہ روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضروریات کوپور اکرنا مشکل ہوگا جائز ہے کہ اس کی فاضل مقدار آمدنی سے ان مختاج مسجدول کی معاونت کی جائے جو بوجہ ناواری کے قریب بانمدام ہیں یا متعلمین ان کو منمدم کرنے کی تاک میں ہیں۔ وقف کا اسباب اور مساجد مستعنی عند کا مال دوسری مساجد مختاجہ قریبہ میں سخت حاجت و ضرورت کے وقت خرج کرنا جائز ہے۔ کما صوح الفقهاء با جازة نقش المسجد من مال المسجد اذا حیف ضیاعه للتغلب اولغیرہ فاذا جاز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المسجد اولیٰ۔ (۱) محمد کفایت اللہ غفر له،

مسجد کی ضرورت سے زائد آمد تی دوسر کی مساجد کی تعمیر میں لگانے کا حکم
(سوال) انجمن اسلامیہ واو قاف کے پاس جامع مسجد کوہ چکرونہ کی آمد نی حسب ذیل طریقہ پرے۔ چھرہ پیہ جامع مسجد کوہ چکرونہ کی آمد نی حسب ذیل طریقہ پرے۔ چھرہ پیہ جامع مسجد کی جامع مسجد کی جانداو کی آمد نی حسب دیل طریقہ پرے۔ پھر ہیں تین چار مسجد میں اور چھی ہیں۔ لیکن ان مسجدول میں کسی قتم کی آمد نی نہیں ہے اوروہ مسجد میں بیاڑی مدافتہ میں و بران برای ہوئی ہیں۔ وہاں پر چیش امام کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ بہت نم بیب ہیں۔ اس لئے انجمن مذکور چاہتی ہے کہ جامع مسجد کوہ چکرونہ کو جو پچھ سالانہ آمد نی ہوتی ہے اس آمد نی بین ہے جامع مسجد کوہ چکرونہ کو جو پچھ سالانہ آمد نی ہوتی ہے اس آمد نی بین ہے جامع مسجد کوہ چکرونہ کو جان و بران مسجد ول پر صرف کر دیا جائے بااس روپ ہے ان مسجد ول بین چیش امام رکھا جائے تواس کے لئے شرع کیا حکم دیتی ہے ؟

(جواب ۹ ۳۴) المجمن اسلامیہ واو قاف جورو بیہ ماہواری چندہ سے وصول کرتی ہے اگر وہ خاص جائ مسجد کے نام سے وصول نہیں کرتی ہے تواس آ مدنی و نام سے وصول نہیں کرتی ہے تواس آ مدنی و ان غیر آباد مساجد کے آباد کرنے پہلا تکلف خرج کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آئندہ اعلان کر دے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر نگرانی پر بھی خرج کی جائے گی۔ اور دونوں صور تیں نہ ہوال اور نہ ہو سکیں تو بھر ط یہ کہ جامع مسجد کو بے ہوئے روپے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہواور مستقبل میں حاجت ہو نامل و قاصل رقم الن غیر آباد مساجد پر بقد رضر ورت خرج ہوسکتی ہے۔ اور

محمر کفایت الله غفر له ، مدر سه امینیه و بلی

مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی کویتامی اور بیواؤل پر خرج کرنے کا تھکم (سوال)اًگریسی مسجد پر کوئی جائیداد و قف ہوادراس کی آمدنی مسجد کے اخراجات سے بہت زیادہ ہو کہ ہزاروں ایکھول رو بیہ کامکار جمعی بتا ہو مسجد کواس روپے کی نہ فی احال حاجت ہواور آئندہ بھی احتیاج کا ندیشہ نہ ہوتو یا

<sup>(</sup>١)رد المحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لا ن الباس الشدة ١ : ٢٥٧ ط. سعبد، (٢)سئل شمس الا نمة الحلواني عن مسجد او حوض خرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر ٢ قال نعم . (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٤٧٨/٢ ط. ماجدية)

کسی دینی ضرورت اور اسلامی مصیبت میں مثلاً آج کل تر کول کے مجر و حین ویتامی ویو گان کی امداد میں اسے خرج کر کتے ہیں یا نہیں ؟

دوم ہید کہ مسجد کے اصل وقف کی آمدنی سے متولیان وقف نے پچھ جائیداد اور خرید لی تھی جو اسلی واقف کے وقف سے زیادہ اس وقف کی آمدنی سے خرید ہوئی ہے تو مذکورہ بالا ضرورت میں اس زائد از اصل جائیداد کو فروخت کر کے اس کاروپیہ دے دینا جائز ہے یا نہیں ؟ بیوا تو جروا۔

(جو اب ۲٤٠)اگر مسجد کامال اس قدر جمع ہو کہ مسجد اس کی نہ فی الحال مختاج ہواور نہ بظن غالب فی المآل \_اور اس رقم کے اسی طرح جمع رہنے کی حالت میں طمع طامعین اور تصرف متعلبین کا اندیشہ ہو تو ہے شک یہ رقم موجودہ ضرورت میں جو اسلام اور مسلمین کے لئے ایک حادثہ عظمیٰ اور نائبہ کبری ہے خرچ ہو سکتی ہے۔ 'پینی ترک مجروحین ویتامی وہیو گان کی امداد کے لئے بھیجی جاسکتی ہے۔ تھکم مذکور کے لئے ان روایات فقہیہ ہے استینا ک كياجا كتا ہے۔ اصابه البود الشديد في الطريق فد خل مسجد افيه خشب الغير و لو لم يوقدنارا يهلك فخشب المسجدا ولي في الا يقادمن غيره . انتهيٰ (عالمگيري)() قلت لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان يجوز لا حياء نفوس جماعة من المسلمين اولي. وفي الهندية ايضا يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنة العامة كذا في القنية . ( ) انتهى وفي الدرالمختار لاباس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب بماله لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهي مختصراً (٢) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف الخ بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية . انتهيُّ. (٣) قلت الحكم بجواز الصرف عند خوف طمع الظلمة وضياع المال في وجه محذور دليل على ما قلنا والله اعلم. وفي رد المحتار والذي ينبغي متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذا نقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهدو كذالك اوقافه يأكلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خرابالمسجد الأخر المحتاج الي النقل اليه الخ انتهي (٥)وفي الهندية مال موقوف على سبيل الخير و على الفقراء بغير اعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الا سلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الي النفقة في تلك الحادثة . اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لان الباس الشدة ١/ ٢٥٨ ط.

<sup>(</sup>٣)ابضاً

<sup>(</sup>۵) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسجد و نحوه ٢٤٠/٤ ط. سعيد)

للحال فللقاضى ان يصرف فى ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا فى مال الفنى واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه اما ان يصرف الى المحتاجين اوالى الا غنياء من ابناء السبيل اوالى الا غنياء من غير ابناء السبيل ففى الوجه الاول و الثانى جاز لاعلى وجه القرض وفى الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان راى قاض من قضاة المسلمين جوا ز ذلك اولم ير. ففى القسم الاول جاز الصرف لا بطريق القرض وفى القسم الثانى يصرف على وجه القرض فيصير دينا فى مال الفنى . كذافى الواقعات الحسامية انتهى (۱) والله اعلم.

(۲) مسجد کے اصل و قف کی آمدنی سے جو جائید او خریدی گئی ہے اسے ہو قت ضرورت قروخت کردینا جائز ہے۔ ( القیم اذا اشتری من غلة المسجد حانوتا او دارا ان یستعمل ویباع عند الحاجة جا ز ان کان له و لا یة الشواء و اذا جاز . له ان یبیعه کذا فی السواجیة انتهی سعالمگیری) ۲۱ الله اعلم بالصواب کند الراتی دهمة موااه محمد کفایت الله عفاعنه موااه مدر سمدر سامینید و بل م اذی احجه میں سرا المحب المجیب محمد ناظر حسن مدرس چیتاری شغی بند شهر بنده عزیز الرحمٰن عفی عند مفتی مدرسه عرب و یوبند سام ذی الحجه میں مان مدرس چیتاری شغی بند شهر مینده عزیز الرحمٰن عفی عند مفتی مدرسه عرب و یوبند سنده محبود عفی معند مدرس اعلی دار العلوم و یوبند شهر احمد عفائلته عند مدرس دارالعلوم و یوبند سنده محبود عفی عند مدرس اعلی دار العلوم و یوبند بنده محمد این عفی عند مدرسه امینید و بلی مر موالانا محمد ضیاء الحق صاحب مدرس مرسزامینید میر مولوی سیدانظار حسین مدرس مدرس امینید

ویران غیر آباد مسجد کودوسری مسجد پر لگانے کا حکم (سوال) ویران اور غیر آباد مسجد کے سامان مثلاً اینٹ پھرو غیرہ کو کسی آباد مسجد کی تغییر میں لگاناشر عاور ست ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱ محمد عبدالمجید خال۔ سرونج مالوہ ۸ربیع الثانی ۲۵۳ اھ م کیم اگست ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۱) اگر اس مسجد میں کام نہ آسکیں جس کی اینٹیں ہیں تو کسی دوسری حاجت مند مسجد میں لگانی درست ہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ

مسجد کے فنڈ سے قادیانی جماعت کودیناجائز نہیں

(سوال) آگرہ کی جامع مسجد شہنشاہ بند شاہ جمال صاحب قر آن ٹانی کی صاحبزادی کی تعمیر کردہ ہے۔ شنرادی مرحومہ سن المذہب عقائد کی پاند تھیں۔ مسجد ندکور کی زیرین دکانات کی آمدنی قیام وبقائے مسجد ودیگر اخراجات مسجد کے کام آتی ہے۔ اس آمدنی سے مبلغ پانچ سورو پے متولیان مسجد نے قادیانی مشن کود یئے جو یورپ میں تبلیغ اسلام کامد عی ہے۔ یہ فعل متولیان کائس حد تک جائز ہو سکتاہے ؟

<sup>(</sup>١) (فناوي عالمكريه ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢ / ٢ ٦ ٢ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ، ٢/ ٢ ٢ ٢ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣) سَالَ شَمِسَ ٱلاَنْمَةِ الْحَلُوانِي عن مسجد او حوض خُوب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجلية حر او حوض آخر ؟ قال نعم . (فناوي عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب الثالث عشر ٢/ ٤٧٨ ط . ماجدية ،

المستفتى نمبر ٢٠ محدنواب مرزاآگره-٢٥ جمادي لآخر ١٩٣٢ء م١ ااكتوبر ١٩٣٣ء (جواب ۲ ۲ ۲) قادیانی فرقہ جمہور علمائے اسلام کے نزدیک کا فرے۔اور تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے عقا کد باطلبہ کی ترویج واشاعت سے کسی حالت میں نہیں چو کتے۔اس لئے مسجد کے فنڈ ہے کسی قادیانی احمد ی مر زائی جماعت کورو پیید دیناجائز نهیں۔اگر چه وه کتناجی اطمینان دلائیں که وه اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیو نکه ان کے نزد بیک اسلام کے مفہوم میں مرزاغلام احمد کو نبی یا کم از کم مجد د اور مسیح و مهدی ما ننابھی د اخل ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ کفر وصلال کی تبلیغ ہے۔اس صورت میں تمیٹی خوداس رقم کی ضامن ہو گی۔فقط(۱) محمد کفایت اللہ

مسجد کی ہے کار چیزوں کونیج کراس کی قیمت مسجد میں لگانا

(سوال) متجد کی کوئی چیز مثلاً پیتر ، لکڑی دغیر ہالکل محمی پڑی ہو ئی ہوادر کام میں نہ آسکتی ہو تواس کوچ کروہ ہیے مىجدىيى لكاسكتے بيں يانىيں؟

المستفتى نمبر ۱۸۸ محمد عبدالعزيز كالممياواز \_جوناگره ،الشوال ۱۳۵۲ هـ ، ۲۲ جنوري ۱۹۳۶ء (جواب )مسجد سے نکلی ہوئی اشیاء اور اسباب جو مسجد کے کام میں نہ آسکے فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے مثل کام میں خرچ کردی جائے تو جائز ہے۔ ونقضہ یصوف الی عمارتہ والا بیع و صوف ثمنه (۲) محمر كفايت اللّد

مدرسه کی آمدنی سے ہندوؤل کی تعلیم وتربیت پر خرج کرنا

(مسوال) قصبه مئوناتھ بھنجن ضلع اعظم گڑھ میں ایک مدر سه دارالعلوم نامی صرف قر آن پاک اور دینی تعلیم کی غرض سے صد قات اور قربات چرم اضحیہ و مفلس وبے کس غریب نادار مسلمانوں کی پاک کمائی سے جاری ہے۔ اگر چہ چند روز سے بطور امداد منجانب سر کاری انگلشیہ بھی مبلغ پچاس رو پے ماہوار اور وہ بھی خاص عربی <sup>تعلی</sup>م کے کئے ملتے ہیں۔اباس کے اندر تھوڑے روزے چند ناعاقبت اندلیش مسلمانوں کے مشورے سے ایک ہندو آربیہ ما از مرکھا گیاہے اور کفار اشر ار کے بیسیوں لڑ کے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں۔ یہ جائز ہے یا شیس ؟ (جواب ٢٤٤) چنده كاروپيه اى كام ميں صرف ہوسكتا ہے جس كے لئے و ہے والوں نے ديا ہے۔اس كے علاوہ خرچ کر ناجائز نہیں ہے۔ جو خرچ کرے گاوہ ضامن ہو گا۔ حساب کتاب و غیر ہ کی تعلیم مسلمانوںاور کا فرول کے پچوں کو وینانا جائز نہیں مگر اس کام کے لئےوہ روپہیہ خرچ نہیں کیا جاسکتا جو خاص وینی تعلیم یاخانس مسلمانو ل کے پوں کی تعلیم کے لئے دیا گیا ہو۔ مدر سہ کے کارکن چندہ دینے والوں کے وکیل ہیں اور وکیل اگر اپنے مئو کل

<sup>(</sup>١) ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع الى المساكين لايجوزِ وعليه ضمان مانقد من مال الوقف، كذافي فتاوي

قَاصَيْحَانَ (الفَتَاوِي الْهَندية، الباب الحادي عَشر ، الفضل الثاني، ص ٢/٢ على ماجدية) (٢) يرعبارت مفتى صاحب كما بي عبارت بجوك مفتى عبارات سي مقبس ب\_اصل عبارت يول ب : وصوف نقضه الى عمارته ان احتاج والا حفظه ليُحتاج الا أذا خاف ضياعه فيبعه ويسسك ثمنه ليحتاج (تنوير الابصار مع الدرالمختار، ج : ٤/

کے تھم بوراجازت کے فداف خری کرے توخود ضامن ہوتا ہے۔ الوکیل اذا تحالف ان محلافا الی محیر فی المجنس کبیع بالف در هم فباعد بالف و مائة بفذ و لو بمائة دینار لاولو محیرا محلاصه و در در (در محتار) اللہ جمیرت علماء ہند کے مسودہ میں و فعد ۲۳۲ حرف" و"کا مطلب

(سوال) جمعیت علائے ہند کاتر میم کیا ہوا مسودہ قانون او قاف اخبار مدینہ بجور میں شائع ہوا۔ دفعہ ۲۳ ج.ف د میں یہ معدم ہوتا ہے کہ جن او قاف کار دبیہ تحویل میں موجود ہے وہ کسی منفعت میں لگایا جا سکتا ہے۔ ہر او کرم آپ اس دفعہ میں مناسب تر میم کی کوشش فرمائے کہ ہم ہوگ جو داقف جائید او بیں اور متونی ہمی جی اور جن ک غرض اور اعتقاد مسئلہ سود ہی آمیزش سے پہنا چاہئے۔ دفعہ ۳۲ حرف دکا مطلب آپ حضر ات ک ذہمن میں کیا ہے اور آیا اس دفعہ کے موجود رہنے سے آمید ہاس کا احتمال ہے کہ رقم محفوظ جو احراجات دفت کے بعد باتی رہتی ہے۔ ہو دوبینک میں جی کرنے سے ناظر او قاف متولیان کو سود لینے پر مجبور نہیں کریں گے ؟

المستفقی نمبر ۳۰۹ سیدامبر اند وانیس احمد - لابر پور شکع سیتا پورا ۲ صفر سوه ۱۳۰ مطابق ۶ جون ۱۳۳۰ اور (جواب ۲۶۰) و فعد ۲۲۰ فر نب و کامطلب بهارے چیش نظریه تفاکه اگر آن وقت سرمایه و قف کافی بوج انجادر متولی مناسب سمجھے که اس میس و قف اور مستحقین و قف کے لئے کوئی تجارت کرے تو ناظر یامر کزی بور ؤ ک اجازت ہے کر سکے درباسودی معاملہ تووہ مسلمان کیے کر سکتا ہے ۔ اور کوئی تصرف جواحکام شرعیہ کے خلاف بو وہ سی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ (۱)

### مسجد کی آمدنی مدرے کے لئے خرچ کرنے کا حکم

(سوال)مبحد کارو پیدیاایے مکانات کا کرایہ جن کومتجد کے روپے سے تغمیر کیا گیاہے دینی تعلیم کے مداری میں صرف کیاجا سکتاہے یانہیں''

المستفتی نمبر ۳۲۰ محمد حسین سلیمانی بیکاتیر ۵ربیج الاول ۳۵ بیراه م ۱۹ون ۱۹۳۹ء (جو استفتی کرناجائز ہے اور اگر جو اب ۲۶۲) گرد بی تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور اگر ویں تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور اگر ویں تعلیم کارر سداس مسجد ہے سلیحدہ جگہ میں ہے تواگر مسجد کے وقف میں اس کی اجازت واقف نے وی ہویا یہ مسجد مستغنی ہوکہ اس روپ کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲) مسجد مستغنی ہوکہ اس روپ کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲)

<sup>(</sup>١)(الدر المختار ، كتاب الوكالة، أخرباب الوكاله بالبيع والشراء ٥/ ١ ٢٥ ط. ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٣) في الدر المُختار (يُقرضُ القاضيُّ مالُ الوقفُ والْغانبُ ) واللقطة .... حيثُ لاوضي ولا من يقبله مضاربة وفي رد المحتار : ان للمتولى اقراض مال المسجد بامر القاضي الخ (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم ونحوه ، ٤١٧/٤ ط. سعيد)

رِقَلْتِ مُرَالِدُلِيلِ التَّفْصِيلِي فِي حَاصِّرِ

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار؛ لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار؛ (قوله الا اذا خيف) اي بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ه (كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

مسجد میں ضرورت ہے ذائد قرآن پاک دوسری مسجد یامدرسہ میں منتقل کرنا

(مسوال) ہمارے بیمال کا ٹیمیاواز میں ایک مسجد میں محلّہ کی ضرورت سے زائد قر آن مجید موجود ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں بھی قر آن مجیدول کے پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ جب قر آن مجید پڑھنے میں نہیں آئے تواب کیا کریں۔ اس سے دریافت طلب سے ہے کہ ذائد قر آن مجید کو دوسر کی مسجد یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں یاان کو مدید کر کا سرقم کو مسجد کے خزانہ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

اگر مسجد میں اس قدر رو پیہ ہو جس سے تمام ضرورت رفع ہو جائے اور پھر بھی کافی رو پیہ پچتار ہے تو ایک صورت میں وہ سری ان مسجد ول میں جن میں چسے کی بہت کی ہے اور خرج نے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد نیم آباد ہے مثلاً امام بغیر چسے کے نہیں ربتایا پانی کی تکایف ہے تو اب دولت مند مسجد کارو پیہ بر ضا مندی متولیان کسی دوسر کی مسجد میں خرج کر کھتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳۳۸ جاتی عبدالغنی سوداگر رام تنخاناده کریج الاول ۱۳۵۳ ه م ۴۶ون ۱۹۳۴ء و ۱۹۳۸ کودوسر ۱۹۳۸ کودوسری مساجد بایدر سول میں پڑھنے کے لئے وقعے دیاجائے کیو نامہ ان کے وقت کرنے وقت کرنے وقت کرنے والوں کی غرض کی ہے کہ ان قرآن مجیدول میں تلاوت کی جائے۔(۱) لیک حالت میں کہ مسجد کلایت مستغنی ہو متولی دوسری مساجد میں زائدرو بہیہ خرج کرکتے ہیں۔(۱)

### عیدگاہ کی آمدنی ہے لاؤڈ اسپیکر لگانے جائز ہے

(مدوال) عیدگاہ واقع رنگون کے وسٹی رقبہ میں ہوجہ جموم وکٹرت نمازیان عید دور والے خطبہ عید سننے سے محروم رہنے ہیں اور بجز معدودہ چنداکٹر حاضرین پہلے جاتے ہیں۔ لہذائر سٹیان عیدگاہ مذکور کاارادہ ہواہے کہ اگر شرع گنجائش ہو تو کلکتہ ، جمہدی کی طرح لاؤڈ اسپیکر لگاہیں تو عیدگاہ مذکور کی آمدنی سے لاؤڈ اسپیکر لگانا جائز ہے یا نہیں ؟اوراگر دوسر ہے اصحاب ہمت اپنے پاس سے خرج کر کے لگاہیں تو درست ہوگایا نہیں جمیواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۲۲۸ مولوی عبدالخالق رگلون۔ ۳ر مضان ۱۳۵۳ مااد تمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۸) خطبہ عید کے لئے الوَدُّا سِیکر لگاکر خطبہ پر ھنے میں کوئی وجہ مانع جواز نمیں ہے اس کے ذریعہ سے دور و قریب کے تمام حاضرین خطبہ سن سکیں گے لیکن شر عی طور پر سے کوئی الازمی بات نمیں ہے کہ تمام حاضرین کو خطبہ سنا کے اگر کوئی شخص اپنے صرف سے لگوادے تواس میں تو کوئی سوال باتی نمیں رہتا۔ مسجد کے مال میں سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے بھی سے سے اسکان سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک خور می خور میں سے ایک خور میں

<sup>(</sup>١) وقف مصحفا على اهل مسجد للقراة أن يحصون جاز ،وان وقف على المسجد جاز ويقرأ قيه ولا يكون محصورا على هذا المسجدوبه عرف حكم نقل كتب الاوقاف من محالها للا نتفاع بها .(الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا، ٤ ٣٦٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار: (قوله الا اذا خيف) اى بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ه (كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

تفصیل ہے کہ اگروہ مسجد بینی عیدگاہ مالدار ہواوراس کی رقم اس کے ضروری مصارف سے فانسل پچی رہتی ہواور اس خرج ہے۔اس کے سی ضروری انسرام میں نقصان نہ پنچے تو بیہ خرج اس میں سے بھی کیا جاسکتا ہے جس طرب برقی بچھے اور فرش و غیر و کے مسارف کئے جاتے ہیں۔ اور اگر عبدگاہ کی رقم ضروری مصارف سے زائد نہ ہو تو بہ خرج اس کی رقم میں سے نہیں کیا جا سکتا۔() ہوائڈ اعلم۔ محمد کفایت اللہ

سلور جوبلی منانے کے لئے مساجد کوان کی آمدنی سے مزین کرنے کا حکم

(سوال) ملک معظم کی سلور جوہل کے سلسلہ میں مساجد کواقعہ نور ، نانا جس کاصرف خواہ مسجد کی رقوم موقوفہ ت ہویا عامتہ المسلمین کے چندہ سے یا سی شخص کی جیب خاص سے ہو جائز ہے یا نہیں ؟ اگر ناجائز ہے تو مسجد ک جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا نتظام کیالور خوب چراغال منایادہ شر عامجرم ہوئے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٨٥ م احد محد احيها (رئكون) ٢٨ عفر ١٩٣٠ هم يكم جون ١٩٣٥ و

(جواب ۲۶۹) منور جوبلی یا گولٹرن جوبلی یااور کی الیسی تقریب میں جس کا منشالعلائے کلم کو حیدیااظہار شوکت اسلام نمیں بلتھ کسی خاص شخص کے بقائے اقتدار واحتداد حکومت کی خوشی میں مظاہر و کرنا ہو۔ ایسی تقریبات میں مساجد کاروپیہ صرف کرنا جائز نہیں۔ اور نہ مساجد اس قسم کے مظاہر ات کے لئے موذول ہیں۔ متولیول نے مساجد کواس مظاہر ہے کے لئے استعال کرنے میں غنطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن ہول گے۔ (۲) محمد کواس مظاہر ہے گئے استعال کرنے میں غنطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن ہول گے۔ (۲) محمد کوایس مظاہر ہے گئے استعال کرنے میں غنطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن ہول گے۔ (۲) محمد کوایس مظاہر ہے گئے استعال کرنے میں غنطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خود ضامن

کیامسجد کے پودوں کے مگلے متولی اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے ؟

(سوال) مسجد کاسامان زینت مثالی بودول کے گلے وغیرہ (درال حالیحہ ان کی آب پاشی اور کھادو غیرہ و قف مسجد ہے ہو)یااور کوئی ایساسامان کیامتولی اپنی رائے سے لائے لے جانے یاکسی کوغا نبانہ وینے کامجازہ یا نہیں ''

المستفتی نمبر ۱۱۲ تحکیم عطاحسین (جالندهر) ۱۹ جهادی الثانی ۱۸ میلاه م ۱۸ ستبر (جالدهر) اجهادی الثانی ۱۸ میله م ۱۸ ستبر (جاله م ۱۹ بیر نوان کو متولی این مرضی سے استعمال نمیں کر سکتا۔ بعد مسجد ک زینت کیلئے ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ (۳) اور اگر متولی کی ملک ہیں تو ان کا مسجد میں رکھنا اور مسجد کے پانی سے سیر اب کرنا جائز نمیں۔ (۳) محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱)في الدر المختار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به مختصرا وفي ود المحتار: وقوله الا اذا خيف) اي بان اجتمعت عنده اموال المسجدو هو مستغن عن العمارة والا فيضمنها ورد المحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس يدل عني ان المستجب غيره ١/ ١٥٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) لا باس بنقشة خلا محرابه بجص وها، ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام ، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض . والدوالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ٢٥٨/١ ط. سعيد) (٣) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ، ٢ / ٢ ٢ كل ماجدية

 <sup>(</sup>٣) واذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما اعد للشرب حتى الحياض لا يجوز منها التوضؤ كذا في خزانة المفتين. (الفتاوي عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٢/ ٤٦٥ ط. ماجدية)

كياو قف كى آمدنى ہے ديئے ہوئے ديوان واپس لئے جائيں گے ؟

(سوال)زید نے اسلامی و قف کو (جس پرواقف کے اہل خاندان قابض ہو کر جنسیخو قف کی کوشش کررہے تھے) مسلسل سولہ سال مقدمہ بازی کے بعد وقف ثابت کرایا۔ لور اگر چہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب سے چندہ بھی لیا تاہم خود زید کے بھی ہزار ہاروپے پیروی مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے علاوہ مقدمہ کی مصرو فیت و انتهاک کے باعث زید کے کاروبار کوبہت نقصان پہنچا۔ بعد فراغت مقدمہ زید جائیداد مو قوفہ پر بحیثیت متولی قابض ہو کراس کی آمدنی وصول کر تاریعا۔ چو نکیہ سولیہ سال مقدمہ چلتار ہااس دوران میں جائیداد و قف کی حالت نمایت خراب ہو گئی تھی۔ زید نے آمدنی و قف سے اس کی مر مت ودر سی کرائی اور دو بیگھے پختہ از سر نو تغمیر کرائے اور ایک مکان بھی تغمیر کرایا۔ جس و نت جائیداد و قف پر زید کو قبضہ ملاایک سومئیس روپے ماہوار آمدنی تھی کیکن زید کی سعی و تدبیر سے پانسو تمیں روپے ماہوار آمدنی ہونے لگی۔ زید نے آمدنی وقف سے نہ مصار ف مقد مہ وصول کئے نہ اپنے کاروبار کے نقصان کا کوئی معاوضہ لیا۔بلیحہ باوجود ہدایت و قف نامہ و قف سے ا پی تنخواہ لینا بھی گوارا نہ کی ، اور چو نکہ زید نہایت رقیق القلب اور نیک نفس واقع ہوا ہے اس لئے واقعی اور مصنوعی اہل حاجات اس کے پاس آ کر اپنے در د ناک حالات بیان کر کر کے اس کی ذاتی چھے سات سورو یے ماہوار آمدنی کا ایک بردا حصہ اور آمدنی و قف اس ہے وصول کرتے رہے لیکن اس نے ان مصارف کو حساب و قف میں شامل و درج نہیں کیا، جس کے باعث و قف کی ایک بڑی رقم زید کے ذمہ واجب الادا ہو گئی ، بالآخر زید عہدہ تولیت ہے مستعفی ہو گیا،اور مسلمانوں نے زید کی جگہ عمر و کو متولی مقرر کر دیا،اب زید کی اولاو عمر و سے یہ جا ہتی ہے کہ وقف کی جور قم زید کے ذمہ واجب الاداہ اس مین سے تخمینایانچوال حصہ کم کر کے وصول کرے آگر کمی نہ کی توزید کے حالات نازک ہو جاننے کااندیشہ ہے عام طور پر قرض خواہ مدیول کے تعلقات و خصوصیات کو ملحوظ رکھ کر کمی پر معاملہ کر لیتے ہیں،عدالتوں میں اس فتم کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں،اگر متولی راضی ہو کر حاکم سے رضا ظاہر کردے تودہ بھی مال لے گا،ان حالات میں عمر و کوزیدے کسی کمی پر مصالحت کر لینی چاہئے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر 219 محر خلیل الرحمان مطبع نظامی کا نپور۔ ٢٠ اذیقعدہ ١٩٥٣ افروری ١٩٣١ء (جواب ٢٥٠١) ذاتی دیون میں دائن کا مدیون ہے کی پر فیصلہ کر لینابلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ مگر وقف کا معاملہ اور متولی کے اختیارات بداگانہ نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کو حق نہیں کہ متولی سابق کے ذمہ وقف کی جور قم ہاس میں ہے کچھ چھوڑ دے۔ (۱) ہال صورت نہ کورہ میں اگر بیان سائل صحیح ہے تو متولی سابق نے جور قوم خرچ کی ہیں وہ خرچ تو مصارف وقف میں کیس مگر ان کوانی نیک نفسی کی وجہ سے وقف کے تحساب میں نہیں کیا۔ متولی حال ایسی رقوم کو وقف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں سے منہا کر سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید میں ہے : وان کان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون. (سورة البقره ، ، الايه : ۲۸۰)

(۱)امام کامشاہرہ بھی مصالح مسجد میں واخل ہے

(۲)خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کومعزول کر نا

(۳) کیامتولی مسجد متولیان او قانب کی مرضی کے مطابق ہی خرج کر سکتا ہے

(۴)خطیب کی تنخواه اجرت یاو ظیفه

(۵)کیاخطیب کے ہایں مسجد کی آمدنی کا حساب دیناضروری ہے؟

(۲) کیا خطیب کی تنخواہ متولی روک سکتاہے ۶

( ۷ )امام اور خطیب کی حیثیت

(٨) امام أور خطيب كوبقدر كفايت دِينے كا مطلبہ

(٩) ماهوا قرب للعمارة واهم للمصلحة كي بناپر مقدم كون بهو گا؟ (١٠) ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل

(١١)امام اعم للمصلحة مين داخل لي اقرب للعمارة مين؟

(سوال) شهر میں ایک متحد جوزمانہ شاہی کی تغمیر شدہ ہے اور بڑی متحدہ اور کنارہ شہر پر پر فضامقام پر واقع ہے بانی نے آگر چیہ اس کوبہ نیت حیامع مستبدنہ، نایا تھالیکن جب شہر کی آبادی زیادہ ہو گئی توبعد میں ہاشند گان شہر نے اس کو جامع مسجد قرار دے دیااور اس میں و قنا فو قنابہت ہی توسیعات بھی کی ٹنئیں۔اس مسجد کو جامع مسجد کے لنب ہے ملقب کرنے والے اس شہر کے ایک بزرگ معتبر عالم تتھے۔وہ اسپے زمانہ حیات میں مسلمانوں کی توجہ اس مسجد کی طرف منعطف کرائے کی کوشش فرمائے رہے اور وہی لوجہ القدامامت بھی فرمائے ہتھے۔ان کے وسال کے بعد ان کے بڑے صاحبز ادے رحمۃ انٹد علیہ جوان کے صحیح جانشین تھے اسپنے والدیز رگوار کی جُلْمہ امامت وہ عظ ا نتظام فرما<u>ت رہے ۱۸۹۷ء کے کاغذات ہے جن میں بعش رجسٹری شدہ بھی میں سیبات معموم ہوتی ہے کہ اس</u> مسجد کا کام پخیثیت متولی مولانامدوح کے ہمراہ زید بھی کر تاریاہے جواس دفت تک زندہ ہے۔ یہ ہر دوسا حب اوجیہ ائتد جملہ خدمات مسجد مثل فراہمی ضروریات تنمیر و آبادی برلیر فرمانے رہے۔اس مسجد کے متعلق چنداو تانب ہیں جن کے متولی علیجدہ علیجدہ ہیں۔بعض او قاف کسی جداگانہ متولی کے قبضہ میں نہیں ہاہے مواہانا نمر کورالسیدر ان ک آمدنی تخصیل وصول فرمات ہتھے۔اور چنداد قاف کامتولی واقفین کی طرف سے زید ہے۔بقیہ او قاف کے متعاق زید اور موایانا کے علاوہ بیدلوگ ہیں جن کوان کے واقفین نے کیا۔ دستور العمل بیہ ہے کہ ویگر او قاف کی آمد نی جن کا جزو معجد مذکور کے لئے ہے ان کے متولی تبھی بطور خود صرف کر دیتے تھے اور بیں اور تبھی زید متولی کو اے دیا کرتے تھےاور ہیں۔اورات میں دو طریقے تھےاور ہیں کہ جزو آمدنی متعلقہ مسجد مذکور ذید کو دیتے وقت کوئی مدایت منجانب متولیان نہیں ہوتی تھی۔ اور تبھی اس کے مصارف خانس کر دیئے جاتے تھے کہ یہ رقم فلال چیز میں صرف کی جاوے۔ چنانجے حسب مدابت متوالیان مذ کور زیداس کو صرف کیا کر تا تخااور ہے۔ بس او قاف مذکور د جیار

(۱) جن کی مختصیل وصول «منریت مواانارحمة الله ملیه فرمات منتھے۔ (۲)وہ جن کابا قاعدہ متولی زید ہے۔ (۲)وہ

جن کے متولی و گراصی ہیں۔ (۲) اور جن کے متولی باضابط زید اور موانا رحمۃ القد علیہ ہے۔ بعد و صال موانا مردح کوئی شخص باضابط ہیں۔ متوایاند ان کا قائم مقام نہیں ہوا۔ البتہ ان کی وفات کا جد تقریباؤ ہیم سال تک طف اکبر مرحوم اہامت اور وقف نمبر ایک کا کام لوجہ الله فرمات رہے۔ ان کے انقال کی احد ان کے عمرور گوارید ظلہ اور بھی اپنے فضل و کمل میں مرجع ظائل میں۔ مثل خلف اکبر مذکور موانا مرد ب نہ متحد ان محبد لوجہ الله فرمات رہے۔ لیکن اوجہ پیرانہ سائی اور ضعف کے افہوں نے اس خدمت کی انجام دبی اپنے اور در کر دی۔ اب عرصہ بیس سائل سے یہ اس کو انجام دے رہے ہیں اور اہامت نماز جمعہ بھی ان کے متعلق ہواد و ہی وقف نب ایک کی تحصیل وصول فرما کرزید متولی کے حوالے بھی کہی کمرے تھے۔ جوع صد نواکہ اہام صاحب میدوح نے اپنی ضروریات دنیوی ہے مجبور ہو کر تلاش معاش کے لئے باہر جانے کا اراد د ظاہر فرمایا توزید متولی نے دی اور ایک معاش کے لئے باہر جانے کا اراد د ظاہر فرمایا توزید متولی نے دی میکن میں رہ ہو نے ان کو دو کہ ایک اور دی ہو کہ ان کے دانے اور اہر جانے کا اراد د ظاہر اور یہ بھی اس کے ساتھ عرض کر دیا کہ جس طرح آپ کے والد ماجہ کا یہ معمول تھا کہ بد نماز جمعہ نا عصر و عظ اور یہ بھی اس کے ساتھ عرض کر دیا کہ جس طرح آپ کے والد ماجہ کا یہ معمول تھا کہ بد نماز جمعہ نا عصر و عظ اور یہ بھی اس کے ساتھ عرض کر دیا کہ جس طرح آپ کے والد ماجہ کا یہ معمول تھا کہ بد نماز جمعہ نا عصر و عظ بدات نود اس کوانجام دیں۔

یمال بیبات بھی قابل ذکر ہے کے جس جائداد کا متولی زید ہے اس کی ماہوار آمدنی کل ۴۰ موب ہے۔ مسجد میں مادود ویگر مصارف مثمل چرائی بو نااور پانی کا انتظام و مر مت مسجد دویگر تر میمات ضرور کی چند ماز مین ک تنخواہ بھی ہے جو حسب ذیل ہیں۔ ایک امام جمعہ ایک امام پنجگاند۔ جاروب کش و فراش وسقہ و خاکروب و سوخند و نجر در پس معاودہ تنخواہ خطیب دویگر ماز مین و نیز دیگر ضروریات مفصلہ بالامیں ۲۰۰۰ روپ مقرر د طور سے عمر ف مین آتے ہیں۔

سیبات بھی قابل ذکر بے خطیب ساحب ممدوح نے ہمیں دی اور نہ معاوم آمدتی و نئے ایک جوان کے قبلہ میں ہے وسول کی اور زید متولی کو عرصہ سے نہیں دی اور نہ اس کا کوئی حساب معاوم ہو سکا۔ اب بھی عرصہ سے خصیب ساحب ممدوح نے جامع معبد فند کے نام سے ہر جمعہ کو جامع معبد میں ایک دو والسہ فراہمی چندہ می غرض سے راجواوی ہیں ان کی آمد فی بھی خصیب ساحب نے اپنے ہی پاس رائی اور اس کا لئی والے میں معنوم نہ ہو سکا۔ زید متولی نے خصیب ساحب کی خدمت میں یہ خواہش پیش کی کہ جہم نام میں اپنے مساب کو جیش کر کے اپنے اس نقد س وجو خطیب اور امام کے لئے ضرور کی ہے صاف فرمالیں تاکہ کو فی ہر ممانی کہ موقع نہ معرفی کہ موافد والے کہ بھی عرصہ انظار کے بعد زید متولی فد کور سے ان کا مبانہ دم موقع نہ مورد کی ہے صاف فرمالیں تاکہ کو فی بہت ہو سے میں در بیتی ہو اس کو جیش نہ کر دیا اور یہ اللہ دیا کہ جب تک فد کور وبالا آمد فی جو آپ کے قبلہ میں در بیتی ہو اس کو جیش نہ کر دیا اور یہ اللہ دیا کہ جب تک فد کور وبالا آمد فی جو آپ کے قبلہ میں در بیتی ہو آپ کے قبلہ میں دو مقرر دو تین نہ اس کا نہ دول کا ۔ ان ایمالی صالات کو چیش کرتے کے بعد مفصلہ ذیل امور قابل دریا فت ہیں۔ مصارف متعین نہ سے بیاں نو نہ دول گا۔ ان ایمالی صالات کو چیش کرتے کے بعد مفصلہ ذیل امور قابل دریا فت ہیں۔

بحالات مذکورہ کن تفصیل سے خرج کرنے کا ذمہ دار ہے۔ خصوصات صورت میں کہ اگر وضود فرش و ضفائی وغیر د کابند وبست نہ ہو تومسجد کی موجودہ رونق اور نماز اول کی کثرت ندر ہتی ہو تواس صورت میں بیا مصارف مقدم ہول گے یاامام کو مشاہر ودینا؟

(۲) زید متولی موجود وامام کے والد کے زمانہ سے نیزان کے ابا کے تکم ہے اس وقت تک زید ہے موقو فیہ متذکر و بالہ کو ہرایک مصرف میں ضرف کر کے اس کا حساب باضابط رکھا ہے اور کس قشم کی اس میں خیانت اس وقت تک ظہور میں نہ آئی تو کیا ایسی صورت میں اس کو خیانت کے ساتھ متہم کر کے اس نظم کو دو سرے کے سپر دکرنا حق بجانب ہوگا؟ یا نفسانیت پر محمول ہوگا اور اس تفویض کا ختیار بھی ہوگایا نہیں ؟

(٣) دیگر متولیان او قاف جن مدایات ہے اپنی آیدنی زید متولی کو دیں آیازید اسیں ہدایات کی پابندی کے ساتھ فریق کرنے کا مخارے ؟ ساتھ فریق کرنے کاذمہ دارے یاان کوبطور خود خریق کرنے کامخارے ؟

(۷۲)زید نے جو تنخواد مبلغ س ۶۶ روپ و قف سے خطیب کی مقرر کی تھی دہ اجارہ ہے یاد ظیفہ ؟ اگر اجارہ ہے تو زید کوا ختیارات زیاد تی و کمی ومنسوخ حسب پابندی یاخلاف در زی شر ائط مذکورہ حاصل میں یا نہیں ؟

(۵) زید کا مطالبہ دربارہ میفائی خطیب صاحب سے مطالبہ شر کی ہے یا نمیں ؟ اور خطیب صاحب کوائی کا پورا کرنا منروری ہے یا نمیں ؟ اور جو ہوگ خصیب صاحب کے محدوم عادن ہیں کہ خطیب صاحب حساب نہ دیں اور جس طرح سے وہ خرج کرتے ہیں خرج کرتے رہیں۔ یہ لوگ حق بجانب ہیں یا نمیں۔ توان کا شریعت میں کیا ختم ہے اور ایسے لوگوں کا امام موجود دیادوس ہے کئی امام کے متعلق رائے دینا شریام عتبر ہوگایا نمیں ؟

(٦)اگر خطیب صاحب دا قعات بالا کو پورانه فرمادین توزید پران کی متخواه کادیناضروری یا جائز ہے یا نہیں '؟

( ے )امام پنجو فتی اور خطیب صاحب لیمنی امام جمعه میں مصدر ف و قف کے لحاظ سے کون مقدم ہے یادونوں مساوی میں ؟

(۸) کتب فقد میں جویے ندکور ہے کہ امام و خطیب کا مشاہر ہ بقدر کفائیہ ہونا چاہیے اور فی زمانہ عامہ بلا دہیں امام و خطیب کی مشاہر ہ بقدر کفائیہ ہونا چاہیے اور فی زمانہ عامہ بلا دہیں امام و خطیب کی شخواہ حسب رضامندی امام و خطیب مقرر کی جاتی ہے۔ قطع نظرات کے کہ وہ بقدر کفائیت ہونہ ہو تو۔ یہ تعامل عبارات فقہیہ کے موافق ہے یا مخالف ؟ اور اس صورت میں امام و خطیب اجیر و ما از م ہوگا اور شراک کا پابند ہوگا ؟ یا ما از م نہ سمجھا جائے گا چاہے وہ پابند کی کرے یائے کرے جیسا کہ امام ندکور پابندی نہیں کرتے تو بھر مشاہر و ینا جائز ہے یا نہیں؟

(٩) ثم ماهو اقرب للعمارة واهم للمصلحة من المصارف كون مقدم موكا؟

(١٠)ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل كياب؟

(١١) عم للمصلحة كالا مام بن امام اعم للمصلحة بن واخل بي أقرب للعمارة بن ؟

المستفتی نمبر ۹۸۸ حافظ محدیکی محمد حامد (مراد آباد) ۱۹مرم ۱۹۵ میر ۱۱ ایریل ۱<u>۳۹۹ء</u> (جواب ۲۵۲)(۱)ام و خطیب بھی مسجد کے مصالح و ضروریات میں ہے۔ کمی آمدنی کی صورت میں تمام مصالح کالحاظ ر کھنااور حصہ رسدی سب کو مہیا کرنامناسب ہو گا۔(۱)

(۲) بغیر ظهور خیانت و نااملیت معزول کرنادر ست ضیں۔ مگریہ جب که متولی کا تقرر واقف کی شرطیا وصیت کے ماتحت ہو۔اور اگر بیابت نہیں ہے اور عام مسلمانوں نے کسی کو متولی بنایا ہے یا کوئی شخص خود مسجد کی خدمت تبر عاکر رہاہے تواس کو قائم رکھناضروری نہیں ہے۔ بیہ دوسریبات ہے کہ خواہ مخواہ اس کو علیحدہ کرنا بھی : زیباشیں۔(۲)

( m ) دیگراو قاف کے متولیان جورو پہیے کہ زید کودے کرپابند کریں فلال مصرف میں صرف کرواگروہ پاپندی شر ائط و قف کے ماتحت ہو یاوا قف نے متولیوں کو پابند کرنے کا حق دیا ہو توان کی عائد گی ہوئی پابندی لازم مو گیورندامازم نه هو گی۔(۲)

(۴)اگر تنخواہ مذکورہ کسی خاص و قف ہے شر طواقف کے بموجب دی جاتی ہو توو ظیفہ ہے در نہ اجارہ قرار پائے گی۔اور اس میں اجارہ کے احکام جاری ہول گے۔بشر ط بیہ کہ امام نے بھی اس حیثیت کو منظور کیا ہو

(۵)اگر خطیب صاحب کے طرز عمل اوران کی صلاحیت پر مسلمانوں کو بھر وسہ ہواور خیانت کا شبہ نہ ہو تو خطیب صاحب سے تفصیل حساب طلب کرنا نہیں جائے۔(۵)

(1)اگر عقد اجارہ نھا تو ظاہر ہے کہ کام نہ کرنے کی صورت میں تنخواہ کااستحقاق نہیں۔اور اگر و ظیفہ تھا توا س کورو کئے کا متولی کو حق نہیں۔(۱)

(۷) یہ رونوں ضروری ہونے میں مساوی ہیں۔ وید خل تحت الا مام الخطیب لا نه امام

(۸) بقدر کفایت ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اتنا مقرر کیا جائے جواس کی معاشی ضرور تول کے پورا کرنے کے لئے اوسط درجے کے لحاظ سے کافی ہو۔اور معاشی ضرور تیں مختلف ہوتی ہیں۔کسی کی پچاس روپے میں پوری ہو علق ہیں اور کسی کی استی رو ہے میں۔اس لئے کسی رقم سے اس کی تعیین ہونی مشکل ہے۔اور اگر

(۱)والذي يبدأبه من ارتفاع الوقف اي من غلته عمارته شرط الواقف اولاثم ما هو اقرب الى العهارة، واعم للمصلحة كالامام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف اليهم الى قدر كفايتهم (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب يبدأ العمارة بما هراقرب اليها ٤ / ٣٦٧ ط. سعيد)

 (٢) لا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثانى متوليا ، ويصح عزله لو منصوب القاضى في البحراخذ منه عدم العزل لصاحب وظيفة الا بجنحة او عدم اهلية . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر ،٤/ ٣٨ ٤ ط.سعيد.

(٣)شوط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلا لة وجوب العمل . (الدر المختار كتاب الوقف ,مطلب في قولهم شرط الوقف كنص ٤/ ٤٣٣ ، ٤٣٤ ط. سعيد

(٣)ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف . ولا يحل للمقرر الاخذ الا النظر على الواقف باجرة مثله

فية ، (الدر المختار، كتاب الوقف مطلب ليس للقاضي ان يقرر وظيفة في الوقف ٤/٤٣٦، ٤٣٥ على سعيد) (۵)لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضي منه بالا جمال لو معروفا بالا مانة (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه ، ٤ / ٤٨ ٤ ط. سعيد)

(1) ال يصح عزل صاحب وظيفه بالا جنحة او عدم اهلية (ردالمحتار ، مطلب الا يصح عزل صاحب وظيفه ٤/ ٣٨٢ ط .

( ٤ ) (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب بعد العمارة بما هو اقرب اليها، ٤ / ٣٦٧ ط . سعيد)

ہو تیاف عامد کی آمدنی ہے عمل کے متابالہ میں تعیمین رقم کی جائے تو وہ اجارہ کی شکل ہے اور اس میں عمل کرناا ''تو تا قاجرت کے بئے شرط ہے الدالیتی صورت جو متعارف معمود ہو کہ ترک عمل ہو تا ہے اور ''نمواد وی جاتی ہے وہ استحقاق ہے مانے نہ ہوگی۔ 14)

(۹) ماهوا فرب للعمارة على العمارة و تمام مصارف واخل بول کے جن سے جائیداد مو توفیہ کے بیان ہوں گے جن سے جائیداد مو توفیہ کے بیان اللہ و ماسل کیا جائے۔ یعنی وقف کی ظاہر می جی بیت باقی رہے اور مستحکم ہو۔ اس کا مطلب جدید عمارت بنانایا تور کر از سر نو تنب کرنائیں ہے۔ پھر معنوی عمارت اصل غرش کا وجود ہے۔ اس لئے جو مسارف اصل غرض کے بینے مفید ہوں ۲۷ ماهو اقرب للعمارة و اعبم للمصلحة بین ایسے تمام مسارف واحل بول یا گارت بالا کے داور مدر سامر میں دو تو ہوں کے دان کے وجود سے مسرب اور مدر سامرہ کو تو صواحة ماهوا قوب لعمارته میں واحل کیا ہے کہ ان کے وجود سے مسرب اور مدر سام کی بوتی ہے۔ اس

( ١٠ )اقرب للعمارة تارام الارخطيب والخل تارب الكام

### مساجد کے او قاف مرکاتب پر خمر ج کرنے کا حکم

(مدوال) مساجد شملہ کے اوقاف 6 ہو جمعہ ان وین مداری پر اجو جمعیۃ انصار المسلمین ہے متحاقی تیاں اساف یا ہا سکتا ہے یا نہیں الاس امری بھی وضاحت فرمائیں کہ اس آمدنی میں صافحات کی مدے ویساتی میا ہیں ۔ اس حق بہنچ ہے یادیگر اصاری کے مرکات کو بھی الا مساجد شملہ ہے ہو قاف می آمدنی النص خداد تنی ہے کہ مساجد میں جملہ ضروریات اوری کر جینے ہے جد بھی کافی رو پہیا بھی رہتا ہے۔

المستفتى نمبر ۹۹۸ محر نيين منتدجموية انصارالمسمين شمله ۲۵۰ رئي الأول ۱۹۵ اجوان الم ۱۹۹۱ و الم ۱۳۹۱ ما ۱۹۹۱ و ۱ (جواب ۲۵۴) اگر مساجد ق آمدنی منجد کے مصارف کو پورا کرنے کے اعداس قدر فاصل رہے کہ مسجد نوان کی نہ فی الحال حاجت ہو اور نہ آئندواس کا خوف ہو کہ مسجد اس کی حاجت مند ہوگی تواسک فاصل جی شدور تم نو تعديم ميں خرج کرنے کی خواش نے اللہ اللہ تعدیم کامدر سے مسجد میں ہی قائم ہو تواس کی فاصل آمدنی وائی

 <sup>(</sup>١) فسيغي الايعطى ليود البطالة المتعارف شريبة ماذكرد في مقايدة من البناء على العرف ، فحيث كانت البطالة معروفة في
يود التلانا، و الحبيعة وفي رمضاك والعندس يحن الاحذ . ود المحرر ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق الفاضي
والمدرس الوظيفة في يود البطالة ، ٤ ٣٧٣ ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣٠٣٠) ثم ماهوا قرب الى العمارة واعم للمصلحة كا ماه مسجد ولمدرس للمدرسة (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدأ بعد العمارة ماهو اقرب البها ، ٤ -٣٦٧، ش. سعيد)

ن (١٤) وفي الشامية : ويد خل بحث الا مام الحطيث الانداد، م الحامع أه (ص ٢٦٧ ٪) .

 <sup>(</sup>۲) ان كان الواقف قدرالدرس لكل بوم مبلعا عدم يدرس نوم الحبيعة أو الثلاثاء لا يحل له أن ياخد رود المتحنز كات الوقف، مطلب في استحقاق القاصي و المدرس الوظيفة في يوم البطالة ٤٠ ٣٧٢ ط. سعيد)

مدر سہ میں خرج کرناایک طرح مسجد کی تغییر معنوی میں داخل ہے۔اور اگر مسجد سے خارج مدر سہ تو نُم ہو تو متوامیان مسجد کی اس متفقہ رائے سے خرج ہو سکتی ہے کہ مسجد اس سے مستعنی ہے فقط۔(۱) محمد کفایت اللہ

کیامسجد کی آمدنی سے بھی ضرورت مسجد کوشہید کر کے دوبارہ تغمیر کیاجا سکتا ہے؟

(سوال)(۱)قصبہ کھندود کے محلّہ افن پور دمیں ایک مسجد ہے جو محلّہ افلی پور دمسجد کے نام سے موسوم ہے جس کُ دیزھ منزلہ عمارت پر تجبر ہے تجائے ہوئے ہیں۔ دیواری اینٹ گارے کی جوڑائی کی اور دیواروں پر چونے کا پاسٹر ہے۔ فرش پھر کا ہے۔ عمارت نہ کور کی حالت سی طرح مخدوش نہیں ہے جس سے اس کے منسد م جونے کا نعر ہو۔ متعد کا نقر ہو متعد کا نقر جس میں اس کی لمبائی اور چوڑائی و غیر دود گر ضروری کیفیت مناصل طور پردرت سے منسکہ تحریر منداہے۔

(۲) سر کاری کا غذات بینی زول بندورست ۱۸۲۸ء کے نقشے ووفترول کے معاکنے سے ظام ہو تاہے کہ ایک ایست بو وسنی رقبہ آبادی کی زمین کا متن مسجد مذکورو قت ہے ، مگر جو <mark>۱۹۲۴ء میں جدید بندورست ہواا</mark>ت میں رقبہ کم ہو کر صرف ۱۷۸۵م من فٹ نٹ رقبہ قائم رہاکا غذات سر کاری سے بیابات معلوم نہیں ہوتی کہ یہ زمین کے اور کس نے اور کن شر انظامیرو قف کی تھی۔

(۳) <u>1914</u> ہے قبل نہ مسجد کا چھ ہم مایہ تھانہ کوئی آمدنی کے ذرائع ہتے۔ صرف سائھ سے روپ سالانہ کی آمدنی معنی اور اس کا ختم ر مضال شرف میں سرف ہو جانابیان کیاجاتا تھا۔ مگر 1919ء سے رقبہ ند کور السدر دسے حصول آمدنی کے بنتے با قاعدہ انکام قائم کیا گیا جس کا با قاعدہ رایکارڈ ہے اور آمد و صرف کا حساب بھی قاعدہ کے مطابق تر تبیب دیاجاتا ہوں اور وقف ایک نہم ۲۲ کے مطابق ڈسٹر کت بچے ساحب کے اجلاس میں سالانہ حساب نیش موج تا ہے مطابق ڈسٹر کت جے ساحب کے اجلاس میں سالانہ حساب نیش موج تا ہے۔

( هرا<u>ه افرا</u> کانترین محک با بلغافی به باید به به باید موجوده محودی مهدت و مفعد م در که اس پر بیده مان اگراره محق فررت تخیر که کرد به باید و در می مستندین آنز به تهدیز مرد پ به زیاده در قم که و معروب بست

ر من يسعى مناعد المديح المدكوري في حوار النق بلا هوى بين مسجداو حوص الا سبد في إهال فالمستجد و عرده من وباط و حواص ادلم ينفل با حد الناصد النصوص والسنعيون كما هو مشاها، وكدلت اوفاده با تنب المتأر و غير هم اويلوه من عدم النفل حراب المستجد الاحر المحاج الى النفل اليه وهيه الديصوف من فاحس وقت المصالح و لعمارة الى الا بام و لمودن با سندوات اهل الصالح من المستجد اهل المتحله الدكان الوقف متحدالا لا لدير حداجيا وقفد ارد المتحدال كان الوقف متحدالا في نفل انقاض المستجد و تجوه ، جراء العام المعدد

فرست چندہ ہی مرتب ہوگئ ۔ لیکن ۱۹۳۰ء تک مالہ ۱۳۴۱روپ وصول آسکے جو سرمایہ مجدے ساتھ اس وقت تک کار امانت ہی ہیں۔ ہم ۱۹۳ ء میں اہل محلہ نے سجد کمین سے بذریعہ تحریری درخواست استدعائی کہ ہیں امام صاحب کا ۱۰ روپ ماہوار پر حال میں تقرر عمل میں آیا ہوہ تا تقییر متجد کا کام جدد جاری ہو ہے۔ ہم اوگ محلّہ کی پنچایت کر کے چندہ وصول کرنے کی جلد کو مشق کریں گے تاکہ تغییر متجد کا کام جدد جاری ہو ہے۔ اس ورخواست کی ایک معزز نہتی نے بھی تائید کی اور چیں امام صاحب علیحدہ کردیئے گئے اور فرست چندہ مرتب ہوئی اور یہ طبے ہو گیا کہ موجودہ متجد کے رقبہ کے ساتھ وس فٹ چوتی زمین اور شامل کر کے بید کل رقبہ متحت متجد قراد ویا جائے اور متجد نی مغربی ہوت کی زمین جس پر ہیر نجان کا قبضہ مساجر کرایہ وال کی حیثیت ہے ہے حاصل کر کے اس پر متجد نی مغربی ہوئے ۔ ان تمام مصارف کا اندازہ کسی حالت میں تید ہزار روپ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ گر جن صاحب کے پاس ہم 191ء کے وعدول کا چندہ جمع ہوئے ہیں۔ چندارا کیوں متب کر اسے انہوں نے ساپر مل اسے ایک اندازہ کسی حالت میں تھے۔ ہزار روپ ہے گئے ہو اکہ انہوں سے بہوکر جن ماہ بین متب کے ہیں متب کے اندر دے ویا جائے کہ وہ جلد از جدد نتیہ متب کے بیاں میں 191ء کے وعدول کا روپیہ جمع ہوریا ہوئے کہ دو جلد از جدد نتیہ متب کا کم شروع کر دیں۔ حالا نگدند ابھی تک تعمیم متب کے سے کو کن میں جائے کے اندر دے ویا جائے کہ وہ جلد از جدد نتیہ متب کا کم کا مید کی میں جو کر متب ہوکر مسجد کینی میں ہوئے ہوئے کے اس مارے کی متمی کی متی کر تم کے کہ مجالور چندہ وصول شدہ و 191 کس اسے کی متی کر تم کے کہ مجالور چندہ وصول شدہ و 191 کس اسے کی متی کہ بی اور چندہ وصول شدہ و 191 کس اسے کی میں دیا ہے۔ کیا متو کہ کہ دوجول سے کہ متی کہ سے اسے کہ متی کہ تعموں کی دوجول شدہ و 191 کس اسے کی متی کہ بی اور چندہ وصول شدہ و 191 کس اسے کی متی کہ متی کہ سے اسے کہ کو کہ سے اور کہ کر ایور کی دیا ہوئے کہ سے اس کر کر اس کی دوجول کی دوجول کی کہ کی دیا ہوئے کی کہ کا دو بیات کہ دوجول شدہ و 19 کس کس کے کہ میں دوجول کی د

واقعات مندرجہ بالا پیش کرنے کے بعد التماس ہے کہ حسب ذیل سوالات کے جوابات شن ک

مطابق تحریر فرمائے جائیں۔

(الف) وقف جائیداد کی ترقی آمدنی کے لئے جو ذرائع اختیار کئے گئے تھے جن کاذکر فقرہ نمبر ۳ میں ہے آیاوہ شریا جائز تھے یانا جائز ؟ اور آئندہوہ طریقہ جاری رکھا جائے یا بند کر دیا جائے بعنی ترقی آمدنی کے لئے جدید تغمیر مکانات کی بغرض فراہمی کرایہ جاری رکھی جائے یا نہیں ؟

(ب)مسجد مذکور جو نسی طرح مخدوش حالت میں نہیں ہے جس ہے اس کے منہدم ہونے کااند بیشہ ہو۔اً کر اس کو شہید کر کے اس کی عمارت کووسٹ اور شاندار بنانا جا ہیں اور اس میں وہ رقم صرف کریں جو جائیداد متعافلہ مسجد ند کور سے دصول ہوتی ہے جس کاذ کر فقر ہ نمبر ۲،۲ میں ہے کیاجدید تغمیر میں محاصل مسجد کی رقم صرف میں لانے کی شر عااجازت ہے؟ غایبۃ الاوطار جلد دوم ص ۲۷ ۵ میں ہے کہ مسجد کے متعلق جوو قف کی جانبیراد دوا س کے ذریعہ ہے جو آمدنی ہواس کو پہلے وقف کی مرمت میں خرج کیا جائے۔اس کے بعد جو عمارت ہے نزدیک نز ہو جیسے مسجد **کاامام و غیر ہاور لہتدائی عمارت لازم نہیں گ**ر جب خوف ہوو قف کی ویرانی کا۔اور تغمیراس قدر مستنق ہے جس صفت پر واقف نے وقف کیا تھااور اس سے زیادہ انتمبیر کرنا مستحق نہیں۔اس عبارت کی تائیدار دو ترجمہ فآویٰ عالمُلیری جلد چہار م س اے امیں بدین الفاظہ۔"اس مسئلہ کی تاویل ہیہ ہے کہ بیہ حکم اس صورت میں ہے کہ جے وہ بنانے والا اس محلّہ کانہ ہواور اگر محلّہ کا ہو تو محلّہ والوں کواختیار ہے کہ گر اگر جدید تعمیر ہے اس کو ہوادیں س میں بوریا کا فرش پچھا ئیں اور قندیلیں لگائیں۔لیکن اپنے ذاتی مال سے ایسا کریں گے اور اگر مسجد کے مال ے بیاکر ناجا ہیں توان کو بیا ختیار نہیں ہے بینی جومسجد پرو قف ہےاس کے محاصل ہے صرف نہیں کر سکتے۔ ﴿ نَ ﴾ اراکین مسجد کمیٹی یااہل محلّبہ یہ جاہیں کہ و قف جائیداد متعلقہ مسجد مذکور کو بیج یار ہن کر کے رقم حاصل کر 🔔 کے بعد موجودہ مسجد کو شہید کر کے مسجد کی عمارت کو حسب دلخواہ بنائمیں تو کیا شرعاً وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جن یو گول نے تغمیر جدید کے لئے <mark>۱۹۲</mark>۰ء میں چندہ دیا ہے اور اب تک لہانت جمع ہے د بی لوگ اپنی عطا کر دور قم کو توسیق مسجد کے کام میں صرف کرنے کی مخوشی اجازت دیتے ہیں اس میں سو سواسو سے زائد بسرف نہ :و گا۔ تفصیل فقرہ نمبر ۵ میں درج ہے۔ ئیادہ رقم توسیقی مسجد کے کام میں شرعاً صرف ہو سکتی ہے؟

المستفتی نمبر ۱۰۰۰ عبدالعزیز خان تھیکیدار (کھنڈوہ ضلع منماڑ) ۲۲ر نیج الاول ۱۹۵۵ اھم ۲ اجون ۲۹۱۱ء (جواب کا ۲۵ و کا الف) ان ڈرائع کواختیار کرنا جائز خان در جاری رکھنا بھی جائز ہے۔(۱)(ب) اگر کوئی شخنس اپنے و ہے جدید تغمیر مسجد بنانا چاہے یا جو چندہ جدید تغمیر بنانے کی غرض سے ہی ویا جائے اس روپ سے جدید تغمیر بنانی جائز ہے لیکن جب تک جدید تغمیر کے لائق رقم نہ ہو جائے موجودہ عمارت منسدم نہ کی جائی۔ جائیداد مسجد سے جور قم وصول ہوتی ہے اس کو ضروریات مسجد میں خرج کرنا چاہئے۔(۱)(ج) اگر تجدید تغمیر ضروری منسبر سے تو جائیداد موقوفہ مسجد کو بیع یار ہی کرنا جائز نہیں۔(۱)اور اگر تغمیر ضروری ہو جائے مثلاً مسجد منسدم

<sup>(</sup>۱)ولا تجوز اجارة الوقف الا باجرة المثل كذافي محيط السرخسي . (عالمگيريد ، كتاب الوقف، ج : ۲ ، ۹ ، ۲ ، ماجديد) روى عن محمد رحمه الله تعالى انه يؤذن الناس بالنزول سنة ويواجر سنة اخرى ويرم من اجرته. عالمگيريه، كتاب الوقف ، الباب الثاني ، ج ۲ / ۲ ۳ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٢)اما اهل تلك المحلة فلهم ان يهدموا ويجددوا بنائه ... لكن من مال انفسهم اما من مال المسحد فليس لهم ذالك والفتاوي الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ٢ / ٧٥٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)المتولي اذا رهن الوقف بدين لا يصح . (الهندية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢/٤٦٠ ط. ماجدية)

ہو ہائے نا اس وقت بھی کرایہ پرویناجائز ہو تاہے ہیچ جائز خمیں ہوتی۔ ہال ان کی رقم توسٹی میں صرف کر نابلا شبہ جائز ہے۔(۱)

مسجد نے تمام مال کی قیمت دوسر ی مسجد پر اگائے

(سوال) فام متحد تؤرُّ کریخته متحد بنائی جار بی ہے تواس کا کثیر لیا کوئی سامان فروخت کرناات غرض ہے کہ اس ک قیمت متحد بی میں لگائی جائے کی جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠١٩ يم عرصاحب نصارى مقام بها گاؤاک خانه تفادى صلى سارن ۳ريم آن في هوي الد م ٢٣ جون ٢<u>٩٣ ي</u> و

(جواب ٢٥٥) مسجد كابرانا سامان جومسجد مين كام نه آئيكه فروخت كروينااوراس كي قيمت مسجد ميس خريق ُمر،

جائز ہے۔(۱) محمد کا بیت اللہ کان اللہ الدالہ او بل

صرف خیر کے لئے وقف مکان کی آمدنی کوواقف کے پر پو توں پر خرچ کرنے کا تعلم

رسوال) مساة مغل بان عرف نائم صاحب فانقال كياور تجه جائيداوتركه مين چهوري- مساونه أور ساپي ورسوال) مساة مغل بان عرف نائم صاحب فائيداو كايك مكان واسط صرف خير كر كاها جائيد چنانچه حسب وسيت مر حومه له كورايك مكان سرف خير كر كيا كيالوران كور ثاءاس مكان كوس ف خير كام مين الإت رج اب جب كه ان ور ثاء كان تقال مو گياجواس كام كوانجام و سية رج اور مكان له كوركوس ف خير مين الات رج اب جب كه ان ور ثاءكان مكان كوس ف خير مين الاتا بلخه مرحومه كريز و تك كاواد الاجه خير مين الاتا بلخه مرحومه كريز و تك كاواد الاجه شكه سي ور خورت كان مكان كام موجود ب كريز شده اجازت و ب تواس مكان كي آمري الان كام الان كريوس ف خير مين الاتا بلخه مرحومه كريز و تك كاواد الاجه سنگه سي وريافت طلب امر بيد به كه آيامكان نه كورك كرين حيرا بين دريافت طلب امر بيد به كه آيامكان نه كورك آمرين كريافت طلب امر بيد به كه آيامكان نه كورك آمري كريافت طلب امر بيد به كه آيامكان نه كورك كرين حيرا كياجا سكن بي جاريا كيامكان نه كورك كرين حيرا كام كان كرين حيرا كريافت كرين حيرا كريافت كرين مين كان كرين حيرا كريافت كرين كريافت كري

المستفتی نمبر ۵۵۱۱ محمر عثمان صاحب خیط(و بلی)ا جمادی الثانی ۵۵ الصوم ۳۰ است ۱۳۹۹ء (جواب ۲۵۶) صرف فیر میں این کی متحت واقفه یاد سیت کرنے والے کی اور در اوار و سفیلہ (و متمانی دوزیاد دمستحق ہے کہ ان م حاجت روائی کی جائے۔ پس س مکان کی آمد فی میں سے مرحومہ نے بڑا ہوئے میں مختاب اوارد کی امداد کرنا جائز ہے۔ و منتظار سے مخمد عفایت اعد کان ابتدا یہ دبلی

(۱)ادا بنی حال و احداج الر المدرمة روی عن محمد (رحمة الله تعالی) اله يعزل منها تا حيه بيتا اويسين فنواحروينفق م خلت عديد الاسكيريد الدات لوفت، البات التابي عشر ۲ ۱۹۹۱ طا ماحديه،

والم) من أسيح وأساركم عن عن هرار هو هوه وبداعي مشجد تفرية الى الحراب وبعض المتعب بسوتون على حسب المستحد وسده و المستجد وسده بدالي درارته عن واحد من اهل القرية الديبع الحسب با موالله على والمست النس ليصوفه الى بعص المدساجد والتي مدا المستجد الال 18 4 4 8 4 ما ماجديه وبناح الكورد والتي مدا المستجد الحديد والتي بعد المنطاب ويسعين به على السوالكعبة والهندية الباب الحادي عشو ٢ و ٥٠٠ و حدود والتي بعد المستعل به على السوالكعبة والهندية الباب الحادي عشو ٢

<sup>(</sup>٣) أن جعل أرضا صافه موفوق على الفقراء والمستأكين ... فاحتاج بعض فرانته أو بعض ولده الى ذالك والوقف في الصحة وفيهما أحكام أحدها أن صرف الغلة إلى فقراء القرابة أولى والهندية، كتاب الوقف، الناب الثالث، أو أنّ الفصل النامي ٢ ق٣٥ ط. ماجديد،

مسجد کے سقد کو مسجد کی آمد تی سے شخواہ وینالور صدقہ جاریہ میں مصرف کیا ہے۔
(سوال)(۱)جو سقد مسجد میں پانی بھر تا ہے نمازیوں کے وضوہ غیرہ کے لئے اس کو آمد نی وقف میں ہے متولی معاوضہ دے سکتا ہے یا نہیں؟(۲) کسی مرحومہ کی امانت صدقہ جاریہ میں کسی مدرسہ میں کس مد میں دینی چاہتے۔(۳) کچھ وقف علی الاولاد میں اور پچھ صدقہ جاریہ میں اور پچھ تیل بنتی وغیرہ میں اپنی طرف سے اور والدین اور بمشیرگان کی طرف سے کسی مدرسہ میں دینا چاہتا ہوں تو اس کی نیت کرلین کافی ہے یا تحریر میں ایا بھی ضروری ہو ارس می نیت کرلین کافی ہے یا تحریر میں ایا بھی ضروری ہواراس می کورہ وقف میں سے کس مدمین دین چاہتے ؟

المستفتی نمبر ۲۱ ۱۲ ماجی مندعلی صاحب\_ موضع جژوده ( ضلع میر نھ) ۹ شوال ۱۳۵۸ هے ۳ م د تمبر ۲<u>۳۳۱</u>ء

(جواب ۲۵۷)(۱) بانی بھر نے کی اجرت آمدنی و قف میں ہے دین جائز ہے۔(۱)(۲) صدقہ جاریہ ہیں رقم مدرسہ کے لئے دینیات کی تاثیں دینے کی صورت میں خرج ہو سکتی ہیں۔(۳) صدقہ جاریہ تو دہ مدات کہ اُل تیں جن میں دہ چیز باقی رہے اور اس سے نفع اتھایا جاتا رہے مسجد کے لئے فرش ، مدرسہ کے لئے کتابیں اور فرش ، کنوال ، حوض سرائے۔ یہ چیزیں صدقہ جاریہ میں واخل ہیں۔وقف علی الاولا دہیں اس کی تصریح کرد بی ایز م ہے۔(۲) کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

نیبیموں پروقف کی ہوئی آمدنی سے واقف کے مختاج بھانجوں کودی جاسکتی ہے (سوال) مساة حافظہ بی بی بنت اسلمبیل واؤجی پٹیل نے اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد کو حسب ذیل امور پر سرف کرنے کے لئے وقف کیا۔

(۱) مكان موقوفه كي آمدني كاليك چو تھائي حصه جن ركھاجائے۔باتی آمدنی جورہے اس كو حسب ذیل امور پر صرف كریں۔ (۲) گچھ رقم ایک مخصوص مدرسه میں دی جائے۔ (۳) گچھ رقم ایک مخصوص مدرسه میں دی جائے۔ (۳) گچھ رقم ایادار توں كی تجییز و تلفین میں صرف كی جائے۔ (۵) گچھ رقم بواؤں كی امداد میں صرف كریں۔ (۲) چھ رقم بنتي و مساكيين كودى جائے۔ (۷) ماہ رمضان المبارك میں غرباكو پانچ سو ۵۰ هرو پہيہ تقسيم كياجائے۔ (۸) ند كور الصدر امور پر مخصوص رقم دیتے ہوئے جائيداد كی آمدنی میں پہت ہوتو ند كور الصدرا مور پر حسب حصص پئی ہوئی رقم كو تقسيم كياجائے۔

۔ سوال نیے ہے کہ مسماۃ کی حیات میں ان کے عزیزوں میں کوئی غریب نہ تھا۔ مگر ان ک و فات کے احد ان کے بھانے غریب ہو گئے۔انہوں نے جائنداد کے ٹر سٹیول سے در خواست کی کہ مسماۃ کے او قاف میں ہے

(٢) قال الشارح في شرحه على الملتقى : قد نظم شيخنا السيخ عبدالباقى الحبلي المحدث ثلاثة عشر مس يحرى عليه
الاجر بعد الموت على ماجاء في الا حاديث = فقال: -

اذا مات ابن ادم جاء يجري ، عليه الا جراعد ثلاث عشر علوم بثها و دعاء نجل ،

<sup>(</sup>۱)يد خل في وقف المصالح قيم وامام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط. بعد العمارة هي امام وخطيب و مدرس \_\_\_ و تُسن زيت وفنا ديل وحصر وما ، وضوء كلفة نقله للميضأة. والدرالمختار كتاب الوقف، بعيد مطلب يبد ابعد العمارة بما هو اقرب اليهاا، ٣٧١/٤ ط. سعيد)

وغوس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغراء وحفرا لبنر واجراء نهراء

<sup>(</sup>رد المحتار ، كتاب الجهاد ، مطلب في بيان من يجرى عليهم الاجربعد الموت ، ج ، ٤ ص ١٩٢ ،سعيد)

ہمیں حصہ ملناچاہے مگرٹر سٹیان او قاف کہتے ہیں کہ جائیداد موقوفہ میں ہے آپ لوگوں کو دینایا جو یا نج گوئی گنجائش شیں۔ کیا مذکور الصدر امور میں جو مخصوص رقم ہے اس میں تخفیف کر کے بھانجوں کو دینایا جو یا نج ۵۰۰ صد رو پیہ غرباکو دینے کے ہیں دور قم خاص بھانجول کو دے دی جائے تو شر اکط او قاف میں کوئی شرعاً نقص آتا ہے یا شمیر ،؟

المستفتی نمبر ۱۵۳۷ء محمد سلیمان پٹیل ناخداصاحب(دریاؤ صلع سورت)۱۱ریع الثانی ۱<u>۵۳۱</u>ه م۲۶جون <u>۱۹۳</u>۶ء

(جواب ۲۰۸۷) مرحومہ دافقہ کے مختاج بھانجے اس وقف میں سے امدادیائے کے مستحق ہیں اور وہ نمبر ۲ اور خشم کا اور خشم کا اور کئیں ہوں کئیں داخل ہوں سکتے ہیں۔ نمبر ۲ میں بید نفظ ہیں۔ کچھ رقم یئیم و مساکین کو دی جائے۔ مسائیین میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس مدمین سے ان کور قم وی جاسکتی ہے۔ اسی طرح نمبر ۷ میں رمضان کے مهدینہ میں ان کو بھی شامل کوز کے امداد دی جاسکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، و بلی مسجد کے فاصل رویبیہ کودو سرکی مسجد برخرج کرنا

(سوال) ایک متجد مالدار ہے اس کی آمدنی خرج سے بہت زیادہ ہے اور خرج سے باقی ماندہ روپیہ لاکھوں کی تعداد تک بہن گیا ہے اور اب کوئی کام متجد میں ایساباقی نہیں جس میں روپیہ صرف کیا جاسکے۔ کیااس متجد کا فاضل روپیہ سی دوسری متجد کی مرمت یاد گر ضروریات کے لئے صرف کیاجا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر صرف کیاجا سکتا ہے تو کس حد تک ؟

المستفتی نمبر ۱۷۸۱ راغب حسن (کولمبو)۵ار جب۲<u>۵۳ مهر کو این کولمبو)</u>۵ار جب۲<u>۵۳ مهر کو ۱۹۳</u>۶ (جواب ۲۵۹) جب که مسجد کی جمع شده رقم مسجد کی حاجت سے زیادہ ہواور آئندہ بھی مسجد کو بنظن غالب اس رقم کی حاجت پڑنے کااختال نہ ہو تو دو مسر کی مختاج مسجد پر بیر رقم صرف کی جاسکتی ہے۔اس اجازت میں وہ مقد ار شامل ہوگ جس سے مسجد حالاد میآ لا مستغنی ہو۔(۲)واللہ اعظم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

مسجد میں کم آمدنی پرر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والاملازم رکھنا (سوال) یہال ایک شاہی مسجد ہے جو بہت ہی عالیشان بعہد باد شاہ غازی عالمگیر راجہ کی ساخت شدہ ہے۔ مسجد ہذا کے بنچے باوان ۵۲ د کا نیں ہیں۔ ان میں سے پانچے اہل ہنود کے قبضہ میں ہیں۔ بقیہ سینہ ایس سے سہدو کا نیس مسجد ہذا کے تحت میں ہیں۔ مسجد کی تمینی چودہ ممبر ان پر مشتمل ہے۔ پر یذیڈ نٹ شہر ہذا کے مجسٹر بیٹ ہیں خواہ اہل ہنود ہو یالنگ اسلام۔ اب سوال میہ ہے کہ تمینی نے ایک نویسندہ مقرر پانچے روپ ماہوار میں کیا ہے۔ مسجد کا حساب آمد کر امیہ

<sup>(</sup>١)اذا جعل ارتقّنا صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين... فاحتاج بعض قرابته او بعض ولده الى ذالك والوقف في الصحة (فههنا احكام) احدها ان صرف الغلة الى فقراء القرابة اولى (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، اوائل الفصل الثامن ٢٠/ ٣٩٥ ط. ماجدية)

نامہ وغیر ہ لکھتار ہے۔اب نویسندہ نمبر ۱۰روپے ماہوار طلب کرتا ہے۔حالا نکہ قابل معتبر نویسند ہپانچ روپے ماہوار میں کام کرنے کو تیار ہے۔ کچھ ممبر ان نویسندہ مقررہ کو ۱۰روپے ماہوار دینے پر تیار ہیں اور کچھ ممبر ان خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب پانچ روپے ماہوار میں قابل نویسندہ رہنے اور کام کرنے کو تیار ہے تو ۱۰روپے کانویسندہ جائز ہے یانا جائز ہے ؟

المستفتی نمبر ۸۸ کاسید عبدالغفور صاحب ممبر کمیتی (مارواڑ) ۵ ارجب ۱۳۵۴ اے ما ۲ متبر کے ۱۹۹۱ (جواب ۲۳۰۰) مسلمانوں کو لازم ہے کہ پانچ د کا نیں جو غیر مسلم افراد کے قبضہ میں ہیں ان کو محبد کے لئے حاصل کرنے کی سعی کریں خواہ ان کی قیمت اداکرنی پڑے اور یہ بھی سعی کریں کہ کمیٹی کا صدر (پریڈیڈنٹ) بھی مسلمان ہواکرے غیر مسلم نہ ہو۔(۱) اور جب کہ پانچ رو پے ماہوار پر حساب لکھنے والا مل سکتا ہے تو ۱۰ اور دوسر امارن ہے۔(۲) ہاں اگر پانچ رو پے والا کام ٹھیک نہ کرتا ہو اور ضرورت ہو کہ دوسر امارزم رکھا جائے اور دوسر امارزم دارو پے ہم میں نہ ملے تواس وقت دس رو پے دینا جائز ہوگا فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی مارو پے سے کم کھایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

مسجد کے لئے دس آنے پر مز دور مہیا ہوتے ہوئے ایک روپیہ پر مز دور مقرر کرنا
(سوال) ایک مجداور اس سے ملحقہ جائیداد کے ٹرٹی مجدیا مجد کی جائیداد کی مر مت کے کام کے لئے اپنی قوم کے غریب مز دور مقرر کرتے ہیں مگران کودیگر قوم کے مز دورول کی نسبت زیادہ مز دوری دیے ہیں۔ مثلاً اگر دیر اقوام کے مز دور دس آنبارہ آنے روزانہ لے کر کام کرتے ہیں۔ تووہ ٹرٹی اپنی قوم کے مز دورول کو ایک روپیہ یا ایک روپیہ دو آنے روزانہ دیے ہیں۔ اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ بیدوقف کی ملکیت کا اسر اف ہے تووہ ایک جواب دیے ہیں کہ یہ قوم پروری ہے تو کیا از روئے شرع شریف وقف کے مال سے اس طرح ضرورت سے زیادہ خرج کرنا جائز ہے۔ آگر جائز ہے تو فیما اور اگر نا جائز ہے تواہیے خرج کرنے والوں کے لئے شرعا کیا تھم

المستفتی نمبر ۱۹۲۸ محمد حسین صاحب بمبئی ۲۴ رجب ۹۳ میاده ۳۰ ستمبر ۱۹۳۶ (جواب ۲۹۱۱) قوم پروری کے لئے نہیں ہے۔ متبنی (جواب ۲۶۱۱) قوم پروری اپنال ہے مال سے کی جاسکتی ہے۔ متبد کامال قوم پروری کے لئے نہیں ہے۔ جنتی مزدوری پرمزدور مل کئے ہیں اس سے زیادہ دیاجائز نہیں ہے۔ دینے والے خود اس رقم کے ضامین ہول گے جوزیادہ دی جائے گی۔ فقط۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دہلی چھوٹی مسجدول کو ختم کر کے ایک بڑی مسجد بنانے کا حکم

(مسو ال) چند مسجدوں کو توڑ کرا یک جگہ ایک بڑی مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں اور فا کدہ عام بھی ہے اور صورت جامع بھی ہے اور جائے مساجد کلکواہ میں اگر پنجگانہ بھی نہ ہو تو فقظ حفاظت کافی ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٩٢١محد انصار الدين صاحب-آسام-٢٥ شعبان ٢٥ ساهم ١٩١١ توري ١٩٣٠ء

(٣)وللمتولى ان يستاجر من يخدم المسجد .... يأجر مثله اوزيادة يتغابن فيها ..... ويضمن لودفع من مال الوقف . (عالمگيرية ، كتاب الوقف ج : ١/٢ ٤ ع، ماجديه)

<sup>(</sup>۱) قرآن مجير شي ب: ماكان للمشركين ان يعمر وامساجدالله شاهدين على انفسهم بالكفر . سورة التوبه ، رقم الاية: ١٧ (٢) وللمتولى ان يستاجر من يخدم المسجد .... باجر مثله اوزيادة يتغابن فيها ، .... ويضمن لو دفع من مال الوقف . (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج : ٢١/٣ ، ماجديه)

(جواب ۲۹۲) مساجداً کر این حالت میں ہوجائیں کہ ان میں ہنجگانہ جماعت نہیں ہوتی اور ان کی حاجت نہیں رہی توان کو محفوظ مقفل کر کے چھوڑ دیاجائے لور بیا ندایشہ ہو کہ لوگ اس کاسامان چراکر ہے جائیں گ تو ایسی چیزوں کو چوچرائی جاسکتی ہوں دو سری قریب ترین مسجد میں منتقل کرویٹا چاہیے۔اور جب تک کوئی مسجد رفاد عام کے کا موں میں لائی جاسکے اس کو منہدم کرنادر ست نہیں۔ (۱)

## مسجد کی آمدنی یا تیبموں کے جمع کی ہوئی مدرسہ پر خرج کرنا

(مسوال)(۱)مسجد کی موقوف جائیداد کارو پیه سمی مُنتب یا مدرسه پرخری کرنا جائز ہے؟(۲)زید نے ایک مُنتب قائم کرر کھا ہے اور روپید و فلد تیموں اور مسکینوں کے نام سے وصول کر تا ہے۔ حالا نامہ مُنتب میں کوئی پیٹیم: مسکین طالب علم نمیں ہے بعد اپنے ذاتی احباب اور دوست پر خری کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند ،و فلد و صول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند ،و فلد و صول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند ،و فلد و صول کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچند ،و

المستفقی نمبر ۹ مین خاتی مبعثوه محرمصطفی سلطان پور (اودھ)اار مضان ۱ ۱ میراھ ۲ انو مبر ۱۹۳۶ اور ۱۹۳۶ میں بولور (جو اب ۲۶۴) مسجد کاروپیدیس شخص کی مکلیت پر خرج کرنا جائز نمیں ہے۔ مدرسد اگر ای مسجد میں بولور روپیدوافر بو تواس پر خرج ہو سکت ہے (۱)۔ ایسے شخص کو چندہ اور غلہ وینا ہر گر جائز نمیں جو بتیمول کے نام ہے۔ دمول کرے اور خود کھائے۔ محمد کھایت ابتد کان اللہ لہ ، دبلی

یو سید دمسجد کی لکزیال دوسر می مسجد کے لئے وقف شدہ مکانات پر لگائی جاسکتی نبیں (مسوال)ایک مسجد جو کہ گر گئی ہواوراس کی لکڑیال بریار پڑی ہول تووہ لکڑیال ایک دوسر ئی مسجد کے وقف شدہ مکانات میں (جن میں کرایہ وار نیم مسلم بھی رہتے ہیں)استعال کی جاسکتی ہیںیا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰۷فرزند علی صاحب (برما) ۲۲ مضان ۱۳۵۲ م ۱۴۵۹ موم ۱۴۵۹ الومبر ۱۳۹۶ (برما) ۲۳ مضان ۱۳۵۲ مستاه م ۲ م (جواب ۲۶۶) مسجد مندم شده میں اگر وه مکزیاں کام میں نه آسکیل تو دوسری مسجد میں مسجد کے موقوف مکانات میں کرایہ دار مسلمان جول یا غیر مسلم میں خواہ مکانات میں کرایہ دار مسلمان جول یا غیر مسلم میں خواہ مکانات میں کرایہ دار مسلمان جول یا غیر مسلم میں خواہ مکانات میں کرایہ دار مسلمان جول یا غیر مسلم میں خواہ مکانات میں کرایہ دار مسلمان جول یا غیر مسلم میں خواہ مکانات میں استدال

### (۱)مساجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو کہال صرف کیاجائے؟

(سوال) یہاں پر بعض مساجد کی آمدائی قدر زائد ہے کہ ضروری اور غیر ضروری مصارف کے باوجود سالانہ کافی رقم کی پہت ہوتی ہے اور سال بہ سال اس آمد میں اضافہ ہورہاہے تو کیاائی ماندہ رقوم سے پھھ رقم کو کسی اور

<sup>(</sup>۱) في رد المحتار : اذا خرب المسجد و وقع الا ستغناء عنه الى مسجد آحر مانصه والذي ينبغي متابعة المشايح المذكورين في جواز النقل ... فان المسجد اذا لم ينقل ياخذ انقاضه اللتموص (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ٢٦٠/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۲) مخاله سابق تعمير ونس ۲۹۴

<sup>(</sup>٣) اسل شيخ الا سلام عن أهل قرية افتر قوا و تداعى مسابند القرية الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بامر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد أو الى هذا المسجد ؟ قال نعم . (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ٢ / ٤٧٩،٤٧٨ ط. ماجدية)

اسلامی کاموں پر صرف کیاجا سکتا ہے یا نہیں۔اگر کیاجا سکتا ہے تودہ کون ہے امور ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۲۸ چنارواڑ مجد۔راند پر (سورت) ۲۱ربیج الثانی کے ۳۵ ارھا ۶ جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۵) جب مسجد کی آمدنی اس قدر کثیر ہو کہ مسجد کواس کی نہ فی الحال حاجت ہواور نہ فی الماآل توالی حالت میں جمع شدہ ذاکرر قم کو کسی دوسری مختاج مسجد میں یاد بنی تعلیم میں خرج کیا جا سکتا ہے۔(۱)

مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو مساجد پر ہی خرچ کیاجائے (سوال) ہندوستان کی اکثر مساحد جن کے مصارف کی کفایت اسلامی حکومت کرتی تھی لیکن اسلامی حکومین

(سوال) ہندوستان کی اکثر مساجد جن کے مصارف کی کفایت اسلامی حکومت کرتی تھی لیکن اسلامی حکومت کے زوال کے بعد مبجدوں کے مصارف غیر اسلامی حکومت کے خزانہ سے بند کر ویئے گئے ہیں اور مبجد کے قریب رہنے والے مسلمانوں نے مبجد کی آبادی کو فریضہ اسلامی سمجھ کر مصارف کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا اور مصارف مبجد کے آس پاس کی زمین پر جوہنائے مبجد کے بعد بر سمابر س سے خالی پڑی تھی اور جس کا کوئی مالک نہ تھایا مبجد کے قریب بعض مسلمانوں کی افقادہ زمین پر دوکا غیں تعمیر کی آئیں اور غیر اسلامی حکومت نے الن دونوں قسموں کی زمینوں سے اس لئے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور اعتبانہ کیا کہ وہ غیر قوموں کے معابد اور نہ ہی امور کے انتظام وانصر ام سے گریز کی روش اختیار سے ہوئے اور اعتبانہ کیا کہ وہ غیر شدہ دوکانوں کے کرایہ سے اس قدر آندنی ہونے گئی کہ امام ومئوذن کی تنخواہ ، جائے نمازیں، روشنی ، پانی منظے مبد ھنے ، رمضان شریف میں ختم قرآن پر حافظ کے وقت کی اجرت، تقسیم شیر بنی، مبجد کی قلعی اور مر مت مبجد کی قلعی اس روشنی ، بانی منظے مبد ھنے ، رمضان شریف میں ختم قرآن پر حافظ کے وقت کی اجرت، تقسیم شیر بنی، مبجد کی قلعی اور مر مت مبجد کی جائداد کی ہز او تک نوبت کی تجدد میں اس رو بیہ کی انداز ہونے لگا۔ حتی اکہ بعض مساجد میں اس رو بیہ کی انداز ہونے لگا۔ حتی اکہ بعض مساجد میں اس رو بیہ کی تعداد کئی ہز او تک نوبت کی خوب کی خوبہ ہے۔

ند کورہ بالا قشم کی آمدنی سے ضروریات مسجد کی جنمیل ، جائیے او کی تگرانی ، نئی جائیداد کی خریداری اور مداخل کی حفاظت و تحویل اہل محلّہ کی ایک مجلس انتظامیہ کے سپر دہے۔

اب سوال یہ ہے کہ مذکور ہبالا قسم کی آمدنی ہے جو ضرورت مسجد کی تکمیل اور تکفیل کے بعد پنجی رہتی ہے۔ بنیت تبلیغ و توسیع علم دین (۱) تفسیر (۲) حدیث (۳) فقد (۴) کلام (۵) سیر۔ (۲) تاریخ (۷) اخلاق (۸) تصوف کی کتابیں خرید کر عامة المسلمین کے لئے ایک دار المطالعہ اور کتب خانہ کا قیام جائز ہے یا نہیں قرآن شریف اور مسائل ضروریہ کی تعلیم کے لئے اہل محلّہ کے پیول کے واسطے کسی معلم کو مقرر کر کے مذکورہ بالا آمدنی ہے تخواہ دینا جائز ہے یا نہیں ؟

اوراگر مذکور ہبالا مدات پر بیہ رقم صرف کرناازروئے شرع جائز نسیں ہے توبتلایا جائے کہ مسجد کی ضروریات سے پچی ہوئی رقم ودولت کا مصرف خیر فی زمانہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہر سال ربیع الاول کے مہینہ میں دو تین سور دیے خرج کر کے مولود شریف پڑھوادیا کریں یا محرم الحرام کے مہینہ میں تعزیبہ بواکر مرثیہ خوانی کی مجالس میں پانچ چھے سوروپ خرج کر دیا کریں یابیہ رقم المجمن خبلیغ اسائام مسلم لیگ لور جماعت احرار کے چند ویس وے دیا کریں یا بنیموں اور بیوگان کو تقسیم کروی جائے یا مظلومین فلسطین کے لئے ہندو ستان ہے باہر بھیج وی جائے۔ ہر طانوی ہندمیں مسلم انوں کے حالات کو چیش نظر رکھتے ہوئے استفتاکا مدلل جواب مرحمت فرمایا جاوے واجرہ علی اللہ

المستفتی نمبر ۴۳۵۲ محمد عبدالرشیدخال صاحب ایم۔اے(اجمیر شریف) ۴۲ ذی الحجہ عرض آلاہ م ۱۲ فروری ۱۹۳۹ء

(جواب ٢٦٦) ہوا او فق۔ ند کورہ سوال قوم جو او قاف متعلقہ مساجد کی آمدنی میں سے ضروریات مساجد پوری ہونے کے بعد فاضل کی ہوئی بیں اور بظاہر مساجد کو ان وقوم کی نہ فی الحال حاجت ہے اور نہ آئندہ احتیان کا خطرہ ہے۔ الیکی وقوم سے مساجد میں مدارس دید کا جرایاد بی ضرور توں کے ماتحت دار المطالعہ کا قیام جائز نہے۔ مسجدیاس کی متعلقہ وقف عارت میں تعلیم کا جراء مسجد کی تغییر معنوی میں واخل ہے اور تغییر مسجد شعائز القدمیں شامل ہے ایسی رقوم کو موبود شریف یا تعزید یامر شیہ خوانی پر خرج کرنا کرنا تھیں۔ اور کسی انجمن کی وین مروریات میں وینا گرجائز بھی ہو۔ تاہم تعلیم پر خرج کرنا کہتر اور انتشال ہے۔ در اللہ کان اللہ لہ ، د الی

مسجد کی ضرورت سے ذائد آمدنی سے علوم معاشیہ کے طلبہ پر خرج کرنے کا تھم (سوال) شر بمی میں بعض ایس مساجد ہیں جن کے تمام لازی و غیر لازی فرض واجب مسنون مستحب اور شرعی مصارف کے بعد بھی ان کی آمدنی سے ایک فائنس رقم کی جایا کرتی ہے جو پیکار و معطل پڑئ کر بہتی ہور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور مساجد کونہ تو فی الحال اس کی ضرورت ہے نہ مستقبل میں شررت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسی فائنس رقم سے غریب مسلمان طلبہ علوم معاشیہ کیلئے جسے بائی اسکول ، کا نی ، و نیورش معنعتی اواروں اور و بنی درس گا ہوں میں تعلیم کے لئے و ظائف دیئے جاسکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی ۲۳۸۲ حاتی نیام حسین صاحب بمک ۵۲ سر مفر ۵ میلی م ۱۸ ارابریل ۱۹۳۹ء (المجواب ۲۹۷) مساجد کے مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گر جب آمدنی ترام مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گر جب آمدنی تمام مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گر جب آمدنی تمام مصارف بورے کرنے کے بعد بھی فاصل کے جائے اور مساجد کواس کی فی الحال بھی جاجت نہ ہواور آئندہ حاجت پڑنے کا خوف بھی نہ تواہی فاصل آمدنی ناداراور غیر مستطیع دینی طلبہ کوامدادی و ظائف میں وی جاستی ہے۔ نیز جائزاور مباح عنوم معاشیہ کے ناداراور غیر مستطیع طلبہ کو بھی دینا جائز اور مباح عنوم معاشیہ کے ناداراور غیر مستطیع طلبہ کو بھی دینا جائز ہوم کے نادار طلبہ زیادہ مستحق ہے۔ نیز جائزاور مباح عنوم معاشیہ کے ناداراور غیر مستطیع طلبہ کو بھی دینا جائز ہے۔ وینی عنوم کے نادار طلبہ زیادہ مستحق ہے۔ نیز جائزاور مباح محمد کان اللہ لہ ، دیلی۔

<sup>(</sup>١)يصوف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على ان للقيم ان يتصوف في ذلك على مايري. (عالمگيريد ، كتاب الوقف ، ج ٢٠/٥ ، ٢٠ ، ماجديه) والا صح ماقال الا مام ظهير الدين ان الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء . (عالمگيريه، كتاب الوقف، ج : ٢/ ٢١٢ ، ماجديه) (٢)واذا استغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك. كذافي الظهيرية. (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج

# ایک مزید گزارش

مجھے معلوم ہوا ہے کہ بمبئی کی مساجد کی رقوم بینکول میں یاسر کاری تمسکول کی صورت میں رکھی جوتی ہیں اور ان کا سود نہیں ایا جاتا ہے بیات ہوئی خطر تاک ہے یا تور قوم بینکول میں رکھی نہ جائیں اور نہ سرکاری تمسکی مشنر یول کے باتھ نہ کئی اور تمسکی مشنر یول کے باتھ نہ کئی اور تمسکی مشنر یول کے باتھ نہ کئی اور عیسائیت کی تبلیغ میں کام نہ آئے۔ اس سود کی تمام رقوم کو آپ تعلیمی وظائف میں خرج کر دیا کہ یں اس رقم میں سے مسجد میں ایک پیسہ بھی خرج نہ کریں۔ سب خیر اتی اور تعلیمی امور پر خرج کر ویں مگر بینک کے پاس یا سرکار کے پاس ہر گزنہ چھوڑیں۔ مجمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، بل

مسجد کی فاصل آمدنی سے علوم مغربی ومشرقی سیھنے ولے طلباء کوو ظیفہ دینا

(سوال) شهر بمبئی و مضافات میں متعدد این مساجد بیں جن کے ساتھ عرصہ مدید سے ایسے مداری قائم وولاستہ ہیں جن میں ویزیات کے علاوہ علوم تاریخ جغرافیہ، حساب، منطق، تجراتی، اردو، انگریزی اور بعض میں صنعت و حرفت جیسے خیاطی و ظاری کی تعلیم مفت غریب مسلمان پچول کو دی جاتی ہے اور اس تعلیم کے تمام یا بعض مصادف مساجد کی ان فاضل رقوم سے برواشت کئے جاتے ہیں جو مساجد کے تمام لازی و غیر الذی فرض واجب، مسنون، مستحسن اور شرعی اخراجات کے بعد باتی رہ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان مساجد کے او قاف کی آمدنی کی آمدنی کی ایک بہت بوی رہ تم ہر سال نے جاتی ہے جو بریکار اور معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ ضمیں پہنچا۔ مربانی فرماکر سے بتا ہے کہ

(۱) اس فانسل رقم سے غریب مسلمان طلباء کو اسانیات ، صنعت ، علوم مغربی و مشرقی کی تعلیم کیلئے و طائف ویئے جاسکتے میں یانہیں '

(۲) پیر فاصل رقم اگر تعلیمی و ظائف کیلئے نہ دی جائی تو پھر سمی اور شکل سے غریب مسلمانوں کے تعلیمی امور میں صرف کی جاسکتی ہے انہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۸۲ حاجی غلام حسین بمبئی ۲۵مفر ۱۳۵۸ ایریل ۱۳۹۹ء (جواب ۲۳۸۹) یه فاضل قرب کامفر ۱۳۵۸ ایریل ۱۳۹۹ء (جواب ۲۳۸۸) یه فاضل قرب کام محد کونه فی الحال حاجت ہے نه فی المآل اند بیئد احتیاج ہے تعلیمی و ظائف میں دی جاسکتی ہے۔ علوم شرعیه کے طلباء اس کے مستحق بیں اور علوم معاشیہ جو شرعی نه ہوں ان کے طلباء کو مجمد کا بیت اللہ کان اللہ له ، د بلی

آل اولاد پروقف کی صورت میں کون سی اولاد زیادہ مستحق ہے ؟ (سوال)ایک فخص سی المذہب مسلمان نے اپنے ایک و تفہامہ میں مندرجہ ذیل عبارت تح سے کرے اگر خدا

<sup>(</sup>١)يصرف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره ..... واذا ستغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذافي الظهيرية (عالمگيريه، كتاب الوقف ، ج : ٢/ ٢٠ ٤ ، ماجديه)

نخواسته بهاری آل اوارد میں بت تونی فریت مختک حالت میں آجائے توان کو حصہ موافق دیا کرے کہ مختاج نہ ہو اس موافق دیا کرنا۔ مندر جہالا عبارت کا لحاظ کرتے ہوئے کس کو مستحق سمجھاجائے ؟

المستفتی نبرے ۲۲۹ کے ساحب (برہا) سریج الاول ۱۳۵۸ ایریل سوج کے الوں ۱۳۵۸ کا اور ۱۳۵۸ کا اس سوج کی ساحب (برہا) سریج الوں ۱۳۹۸ کا مطلب تو یہ ہے کہ واقف کے فائدان میں سے جو لوگ حاجت مند ہوجا کی ان کووقف کی آمرنی میں سے جو لوگ حاجت مند ہوجا کی ان کووقف کی آمرنی میں سے آس قدر دیا جائے کہ وہ حاجت مند بندر ہیں خاندان سے مرالویہ ہے کہ واقف اور اس کے باپ واوا، پرداواکی اواوو میں سے جو لوگ جوال وہ واقف کے خاندان کے جی عور توال کی وہ اوار وجس کے باپ نمیر خاندان کے جی عور توال کی وہ اوار وجس کے باپ نمیر خاندان کے وہوں اس میں شامل نہ ہوگ ۔ ۱۱)

### مساجد كى آمدنى قبرستان برلكائ كالحكم

(سوال) کس میری وغیر ذی استطاعت قبر ستان مسلمانان شمله میں چنداو قاف بینی متحدو جنازہ کاہ کاو بود بعض بی خواہ اسلام اور حضور نظام خلد انتد ملکہ کی مساعی جمیلہ واعانت کا نتیجہ تیں۔ لیکن متحد کے بعض ویگر وازمات مثلاً عنسل خانہ گور کن کے مکان کی تو سی و تر میم وغیر واس امر کے متقالتی ہیں کہ ان کی طرف جنداز جلد توجہ مبذول کی جائے۔ لیکن او قاف نہ کور کا کوئی ذرایعہ آمد نمیں اور نہ مسلمانوں کی اس جانب کوئی توجہ متعطف ہوتی ہے۔ باس جمد ویگر مساجد شملہ کے خزانہ میں بزار ہارا و پید پس انداز اور اخراجات سے کی کئی تی زائم سااانہ آمد فی سے حتی کے بھی مساجد نے ویڈ بھی خرید کے ہوئے ہیں۔

نعظم قبرستان ندکور متمول مساجد سے اسجد قطب سے قبر ستان ندکور کی ضروریات کی تعمیل کے متمنی استعداد ہیں۔ کیا حالات ندکورہ بالا کے چیش نظر مساجد شملہ جن کے کوئی وقف نامہ موجود نہیں اور جن کا روپیہ بینک میں جمع ہے اور آمدنی خرج سے المصاحف ہے بروے شریعت اسلام قبر ستان نہ ورک مفروریات کی جمعیل کے لئے کوئی رقم بطورا مدادوے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) قوم الرجل ، اقوباء د الذين يجتمعون معه في حدواحد ، (المنجد عربي اص ٢٦٤ ط. بروت، وفي الهندية اذا وقف ارضه عني اهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل ابانه الى اقصى اب له في الا سلام يستوى فيه المسلم والكافر والذكروالا نثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد و يدحل فيه ولدالواقف ووالده ولايدخل اولاد البات واولاد الا خوات و كذالك اولاد من سواهن من الاناث الااذا كانا از واجهل من سي عمام الواقف والهديم ، كتاب الوقف، الباب الثالث الفصل السادس ، ٢٩٩٦ ط ، ماجدية )

<sup>،</sup> ٣) المستجد أذا خرب و استعنى عنه أهل القرية فرفع ذلك الى القاضى فياع الحشب وصرف التمن الى مسجد أحر جاز." ود المحتار - كتاب الوقف ، ج: ٢٥٩/٤ ، سعبد

#### از حاجت رقم ہے امداد کرنامتولیان مسجد کے لئے سخت ضرورت کے وقت جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ

کسی مسجد کوکوئی چیز کم قیمت پریامفت میں دوسر کی مساجد کودینے کا حکم
(سوال) ایک چیز تقریبا چارسال ہے ایک مسجد میں بیکارے اور ہے بھی اسی مسجد کی۔ کیامتولیان مجداس چیز کو وہاں ہے متعل کر سکتے ہیں۔ ایک چیز سورو پے کی ہے اس کو کم قیمت پر دوسر کی مسجد میں یا مدرسہ میں دے کئے ہیں یا نہیں ؟اور اب چیز کی اس مسجد میں ضرورت بھی نہیں۔ اگر روپیہ ہو کسی مسجد کا تواس کو بھی کسی دوسر کی مسجد یا مدرسہ میں دینا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروالہ المستفتی نمبر ۲۸۱۵ مسجد کی وہ چیز ہے اگر اس مسجد میں کام نہیں آسکتی اور نہ اس کی قیمت کی اس مسجد کو ضرورت ہے کہ مسجد مالدار ہے تواس چیز کوکسی دوسر کی مسجد میں دے دینا جائز ہے۔ اگر جس مسجد کی ہے اس کو قیمت نرچ کی جائے۔ اس کو قیمت نرچ کی جائے۔ اس کی عبد کی حائز ہوں کہ جائز ہے۔ اس مسجد کی حائز ہوں کی جائے۔ اس مسجد کاروپیہ ہے اور اس کواس روپ کی باکل حاجت نہیں نہ فی الحال، آسمندہ حاجت پڑنے کا اندیشہ تو روپیہ کسی غریب مسجد کے کام میں لگایا جاسکتا ہے۔ (\*\*)

(بسوال)متعلقه استعال مال مسجد

(جواب ۲۷۲)عمروکوبزی بنتی جلانانماز کے بعد درست نہیں۔اگروہ قرآن شریف مسجد ہی میں پڑھناجا ہے تو چھوٹی بنتی میں پڑھے درندا پنے گھر جاکر تلاوت کرے۔(۵) امام مقرر کرنے میں نمازیوں کی رائے کب معتبر ہوگی ؟

(مسوال)(۱)مصلیوں کی رائے امام کے مقرر کرنے میں کس وقت کی جائے گی۔(۲)متحد کے مال وقف سے پیش امام کے دار ثوں کو و ظیفہ دینا پر درش یا تعلیم کے داسطے (باوجود سیویکہ واقف نے وقف نامے میں اس کا کچھ تذکرہ نہ کیا ہو) جائزے یا نہیں '؟

المستفتی نمبر ۷۲ ۱۵ عبدالحامد خان (آگرہ) ۲۷ زیج الثانی ۲۵ سیاھ ۲۶ والی کے ۱۹۳ء (جواب ۲۷۴ )آگر متولیوں کا اختلاف ہو تو گھر نمازیوں کی رائے سے امام مقرر کرنا مناسب ہے۔(۱۰)آگر واقف نے تصریح ند کی ہواور متولیان سابق کا طرز عمل بھی ثابت نہ ہو تو پرورش یا تعلیم کے لئے وظیفہ وقف ک

(۱)وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض الا اذا خيف طبيع الطلمة فلا باس به قوله الا اذا خيف: اى بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو المستغن عن العمارة (الدر المحنار مع رد المحتار كتاب الصلاة ، مطلب كلمة "لاباس" دليل على المستحب وغيره، ج ٢٥٨/١ ، سعيد)

(٣،٢) بحواله سابق عرص ٢٨

(د)ولوً وقف عَلَى دهنَ السراح للسبجد لا يحوز وضعه جميع الليل بل يقدر حاجة المصلين (عالمكبريه، كتاب الوقف ، ح : ٢ ، ٩ ٥ ٤ ، ماجديد،

(1) فإن اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما او الحيار الى الفود ، كذافي الخلاصة وعالمكيريه، كتاب الصلاة ، الباب الخامس ح 1/ ٨٣، ماجديد)

#### محمر كفايت الله كان الله ك ، د بل

#### آمدنی میں ہےنہ دیا جائے۔(۱)

# وقف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا تھم

(سوال) مسجد کے او قاف کی آمدتی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٢٧٤) مجد كاوقاف ك آمل سے خريرى مولى وائيراويو قت ضرورت فروخت بو كتى ہوكا وائيراويو قت ضرورت فروخت بو كتى ہوكا واضل وقف ميں واقل شيں مولى الهندية . متولى المسجد اذا اشتوى بمال المسجد حانوتا او دارائم باعها جا ز اذا كانت له ولا ية الشراء . هذه المسئلة بناء على مسئلة اخرى ان متولى المسجد اذا اشتوى من غلة المسجد دارا او حانوتا فهده الدار وهذه الحانوت هل تلتحق بالحوابيت الموقوفة على المسجد ؟ ومعناه هل تصير و قفاً؟ اختلف المشائخ رحمهم الله قال الصدر الشهيد المختار انه لا يلتحق ولكن يصير مستغلا (للمسجد كذا في المضمرات انتهى وكذافي الاشباه والنظائر . والفتارى السراجية والتاتار خانية (كما نقل عنها العلامة الشامي) والدر المختار والله اعلم وعلمه اتم واحكم المختار والله اعلم وعلمه اتم واحكم الم

محمر أغايت الله نعفر له مدرس مدرس المينيه ويلى . • ساذى الحجه • سوسلاه

#### مسجد کی آمدنی ہے اظہار شو کتِ اسلام کی خاطر مسجد میں چراغال کرنا (المعیة مور خد ۱۸منی کے ۱۹۲ء)

(سوال) کیا ایسی ضرورت کے وقت عامة المسلمین ایک اسلامی یادگار کے قیام واظهار کی خوشی به نیت اظهار شرخ سے اظهار کے میں مراف کریں تو آمدنی و تف جو آرائش وروشنی مساجد میں روزاند خرج کی جاتی ہے نذکور دہالا موقع پر بھی روشنی کرنے میں صرف کی جاشتی ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک تقریب پیش ک گئی که حضرت محدین تاہم کی یاد گاریوم آمد ہند کی خوشی میں وقف کی آمدنی سے چراغال کیا جائے۔

(جواب ۲۷۵) کسی اسلامی قومی خوشی کی عام تقریب میں حداعتدال کے اندر روشنی کرنا تو مبان ہے لئین روشنی کرنے والے ایپے روپ سے کر سکتے ہیں۔ وقف کارو پیدا لیسے کا مول میں خرج نہیں کیا جاسکتا۔ بال اگر واقف نے صراحة متولی کواس کی اجازت دی ہو تو جائز ہوگا۔اور بیہ تقریب جس کا سوال میں ذکر ہے بیہ تو کوئی صحیح محل ہمی روشنی کرنے کا نہیں ہے۔ جاواللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دو بنی

<sup>(</sup>۱)ومن اختلاف الجهة اذاكان الواقف منزلين احدهما للسكني والاخر للاستغلال ، فلايصرف اجدهما للاخر - وهي واقعة الفتوى (رد المحتار ، كتاب الوقف، ج : ٢٦٠/٤ سعيد)

<sup>(</sup>٢)(الفتاوي الهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ، ٢ ، ٧ ٤١ ٨ ، ٤١٧ ط . ماجدية) -

 <sup>(</sup>٣) لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو مماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل (الشاميه كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ١٥٨ ط. سعيد)

## آٹھوال باب تصرف فی الوقف

مدرسہ کے لئے وقف شدہ زمین کو فروخت کر کے کسی دوسرے کار خیر میں بدلنا
(سوال) زید نے ایک قطعہ زمین واسطے تغییر مدرسہ حق عمر وو بحر منتظمان وقف کی آیا عمر و بحراس قطعہ زمین کوبلا علم یابلار ضامندی زید فروخت کر کے زرقیت کسی دوسرے کار خیر میں صرف کر کتے ہیں یا شیں ؟
(جواب ٧٧٦) جب کہ زید نے وہ زمین مدرسہ کے لئے وقف کر وی اور متولیوں کے ہر دکر دی تواس زمین کا وقف صحیح ہو گیا اور زید کو کوئی حق تصرف مالکانہ کا اس پر نہیں رہا۔ (۱) اب متولیوں کو لازم ہے کہ اس زمین پر مدرسہ تغییر کریں۔ لیکن اگر مدرسہ تغییر کرنے کے لئے روپیہ نہ ہویا اور کسی وجہ سے تغییر مدرسہ غیر ممکن یا غیر مفید ہو تواہی حالت میں جائزہ کہ اس زمین پر کوئی عمارت بناکر کراہ پر پر دی جائے اور اس کا کراہ یہ کسی دوسر سے اسلامی مدرسہ پر صرف کیا جائے تا کہ حتی الامکان جت وقف کی رعایہ ہو ۔ بنگ اس کو فروخت کر نانا جائز ہے۔ دی

كيامكان مو **قونه** كوبعد د كانول سےبدلا جاسكتاہے؟

(مسوال)زید نے اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے اوپروقف کیا۔خلاصہ وقف ناممریہ ہے:۔

<sup>(</sup>۱، ۳) عندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعرد منفعته الى العباد ، فيلزم ولا يباح ولا يوهب ولا يورث كذافي الهندية وفي العيون واليتيمة ان الفتوى على قولهما . كذا في شرح الشيخ ابى المكارم للنقاية . (عالمگيريه ، كتاب الوقف اوائل الباب الاول ۲/ ۳۵ ط . ماجدية) (۲) توالد مائل أبر اس ٢٧٨

یہ وونوں متولی رہیں گے ان کے بعد وہ شخص جوان کی اواا دہیں ہو متولی ہوگا۔ جس کوبہ شرط دین متولی ہنائیں گر سی کور ہمن وہیچ کا ختیار نہ ہوگا اور ہمیشہ جائیدادو قف علی الاولاد ووانا رہے گی افراس و قف نامہ کور جسری بھی کر دیا گیا۔ اس کی چند مدت بعد زید نے مکان مسکونہ کا جس کو خاص ہجر کے اختیار میں بذریعہ و قف نامہ رجسری شدہ ند کور وہالادے ویا تھا اس کو بحرکی ذاتی و کا نات سے تباولہ کر لیااور تباولہ نامہ کا حاصل ہیہ ہے :۔

مجھ کو وقف نامہ مذکور میں حق حاصل ہے کہ مکان مذکورہ کو بیچ کر دول اور کوئی دوسری حقیقت خرید لول ۔ لہذا میں نے صاحب جج بہادر سے اجازت حاصل کرلی ہے کہ جائیداو موقوفہ کو بیچ کر کے اور کوئی دوسری حقیقت خرید لی جاوے جو اسی حبیت کی ہوگے۔ مکان کا کرایہ مبلغ پچیس (۲۵)روپ ہے اور دکانات کہ مبلغ بینتالیس روپ آٹھ آن ہے اور مکان دوکانات آپس میں ہم حیثیت ہیں۔ اس لئے بحالت ثبات عقل و حوات خمس اپنا نفتح خیال کر کے میس نے مکان کاد کانات سے تباولہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گے۔ پھر نیچ حدود رابعہ تا کہ اسامہ میں تحریب کہ دکانات جس کو میں نے اپنے قبضہ میں لیاہے جو ہمنز کے مکان موقوفہ ہیں۔ اب ربعہ تا کہ ایک مقام مکان کے بین اور مکان فقط بحر کے داسطے ہی وقف تھا لہذاد کانات بھی بحر ہی کے داسطے وقف ہونی جا ہیں اب سوال ہے ہے ۔

(۱) یہ د کانات حسب تفسر کے تباولہ ناہ یہ رجسٹری شدہ ہمنز لہ مکان موقوفہ کے قائم مقام بحق بحر ہی و قف رہیں گل جیسا کہ تباد لہ نامہ سے کق بحر ہی صرف ظاہر ہے یاوہ مثل دیگراو قاف زید کے متصور ہوں گی۔

ں جینا کے جبر کی اجازت اور رضامنا کی ہے بحر کے مکان مسکونہ کو جس کو زید نے بحر کی ملکیت اور انتظام میں اسے دیا دے دیا تفاہذر بعید وقف نامدا پٹی رائے آئے فروخت کر دیا۔ اس لئے زید نے مرض الموت میں بحق پدراندا ہے جق میں قرند تھوں کرتے ہوئے بحر کو ار و ہزار روپے واسطے قرید مکان کے دینے جائے جس میں آٹھ ہزار نقداوا کیا اور چار ہزار روپے واسطے قرید مکان کے دینے جائے جس میں آٹھ ہزار نقداوا کیا اور چار ہزار روپے کا بھر ط حیات اپنی اُلاو عدہ کیا مگر بعد و فات زیدور ٹاء نے اس رقم کو تنہ ابحر کے حق میں ناجائز قرار دیا۔ ایک صور ت میں از روئے شرع کیا تھم ہے ؟

(۱)و قف نامه میں جو جا 'یداد و قف کی تھی اس میں مکان مسکونہ محلّہ جیاہ نر ممس بھی شامل اس لئے وہ بھی و قف ہوا۔

- (۲) بیثیت و قف ہونے کے دہ کسی کی ذاتی ملکیت شمیں ہو سکتا۔ (۱)
- ( ٣ ) و قف نامه میں حاتی عبدالاحد کو مکان مسکونہ کے انتظام اور سکونت کا حق دیا گیا نظامہ
- (۳)اس بناپریاد داشت مور و م**ه ۵ موسمبر موسوواء مین بی**ه لکھنا که "بابکل تمهاری مَلیت اور انتّضام

میں دے ویا تھا۔ "غلط ہے۔ کیونکہ ملکیت میں دینے کاندو قف نامہ میں ذکر ہے اور نہ و قف ہونے کے بعد کسی کی ملکیت میں دینامتصور ہے۔

(۵) تبادلہ نامہ میں جب مکان کو بعوض دکانات مملوکہ حاجی عبدالاحد فروخت کیا گیا تواس سے ثابت ہواکہ مکان عبدالاحد کی دوسری مکلیت سے بدلنے کے کیا ہوت کے کیا معنی ؟

﴿ ﴿ ﴾ نیز تباولہ نامہ میں میہ ظاہر کیا گیا کہ اس تبادلہ میں واقف یاو قف کا فائدہ ہے کہ مکان کا کرامیہ کم ہے اور د کانول کا زیادہ ہے۔ اس سے ٹاہت ہوا کہ د کا نین وقف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائدہ مو قوف علیہم کو ہنچے گا۔اگر تنها عبدالاحد کو یہ فائدہ پہنچا تو تبادلہ بیکاراور المجنی ہوتا۔

۔ ۔ (2) یہ تبادلہ وقف کی شرکط تبادلہ کے ماتحت سیجے ہو گیا۔(۱)اس لئے مکان مسکونہ عبدالاحد کی ملکیت ہو گیااور د کانات وقف میں شامل ہو گئیں۔

, ( ۸ )ا نظام کاجو حق که و قف نامه میں مکان مسکونه یہ عبدالاحد کو دیا گیا تفادہ ختم ہو گیا۔ کیو نکه اب مکان مسکونہ و قف میں داخل نہیں رہا۔

(9) د کانات و قف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائدہ عام مو قوف علیهم کو پہنچے گااور تبادلہ نامہ میں اس کی تصریح نہیں کی گئی کہ اس کا متظام بھی عبدالاحد کی ہاتھ میں رہے گااس لینے وہ متولیان و قف کے زیرانتظام آجائیں گی۔

بی آئی ہزاررہ ہے کا بہہ جو عبدالاحد کو کیا گیاہ ہاں اگر مرض الموت میں ہوا ہے توبدون رصامندی ویگر ورشت نہیں ہوا۔ نیز اس بہہ کی یاد داشت اس امرکی بھی دلیل ہے کہ عبدالاحد سے مکان مسکونہ کا انتفاع جو ان کی رضامندی ہے واپس لیا گیااس انتفاع کے قائم مقام دکانوں کا بنظام درانتفاع نہیں ہوا۔ ورنہ داقفاع بیا گیااس انتفاع کے قائم مقام دکانوں کا بنظام درانتفاع نہیں ہوا۔ ورنہ داقفات نہیں ہوا۔ ورنہ داقفات کی تام کا کی تام کی

بہر حال اس تام روداد پر سوالات ند کور دکاجواب ہے ہے کہ دکانات واقف کی موقوفہ جائیداد میں شامل ہو آئیکی اور متولیان وقف کے زیرا تنظام آئیکی۔ جاتی عبدالا حد کادہ خصوصی اختیار جو مکان پران کودیا گیا تھاان دکانوں کے ساتھ متعلق نہیں رہا۔ آئید برار روپ کا بہہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیونالہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیونالہ مرض الموت کی بہد و صیت کے تعلم میں ہوتا ہے اور دارت کے لئے وصیت بدوان رضا مندی دیگر ور ثاء کے درست نہیں۔ در) محمد خایت اللہ

مسجد کے لئے وقف کھیت کو دوس سے کھیت سے تبدیل کرنے کا تھکم (مسوال) کی شخص نے ایک کھیت مسجد میں وقف کر دیااوران کو کئی نے ناجائز دہاؤ دیا۔ دوسر وال کے کئے ہے وہ

<sup>(</sup>١)واها الا ستبدال ولو للمساكين أل بدون الشرط فلا يمكنه الا القاضي (الدر المختار كتاب الوقف، ج: ٢٨٦٠٤. سعيد)

 <sup>(</sup>۲)ولوا وصى لوارثه اولا حنى صح حصة الاجنبى، ويتوقف فى حصة الوارث على اجازة الورثة ال اچازوا جاز و ال لم
 يجبزوابطال(عالمگيريه، كات الوصابا، ج: ٦ . ٩١ . ٥ ماجديه)

شخص کتا ہے کہ کھیت کے بدیلے مسجد میں دوسر اکھیت دول۔اس دینے والے کو پچھ گناہ تو نمیں ؟ المستفقی نمبر ۷۷۱ مبرالر جیم صاحب۔ ضنع احمد آباد (گجرات) ۲۱ جمادی اثنائی ۵۵ سیاھ ۹ ستمبر ۲۳۶ (جو اب ۲۷۸)جو کھیت مسجد میں وقف کر دیاو دو قف ہو گیا۔اس کے بدیے میں دوسر اکھیت نمیس بائے وجی کھیت دینا چاہئے۔(۱)

امام کو خیانت ظاہر ہوئے بغیر امامت سے معزول کرنے کا حکم (سوال)ایک تخص آزادی کا عامی ایک متجد میں متعین ہےاوراس کے متعلق پچھ تعلیم دین بھی ہے جمعہ میں وہ خطبہ بھی دیتا ہے۔ فلسطین میں عربول پر انسانیت سوز مظالم سے متاثر ہو کروہ حکومت کے خلاف مظاہر د کر تا ہے اور شرکاء جمعہ کو تلکم ہے آگاہ کر کے فلسطین کے مظلوم عربوں کے ساتھ ہمدردی پر ابھار تاہے وزیرے ستان پر مظالم کاہے بناہ سلسلہ ہے اس کے، سید ہے میں وہ ظلم کی فریاد کر تاہیں۔اور مسلم خون کی در دہم ہ ک دارتان ہے یر اشک ہے اور ظالموں کو نفرت کی انظر ہے دیکھتا ہے پابک کو اس صدمہ میں شریک تھم بنا تا ہے۔ نم یب ن ہمدروی میں سرمایہ دار ک چیر دوستیوں کی ڈکالیت کرتا ہے۔ اور غریب کوانس کے حقوق کے آگاہ کرتا ہے اور حکومت کے رویہ پر نرم تمتہ چینی کر تاہے اور مسلمانوں کوابھار تاہے کہ وہ ہر انسانی غلامی ہے کٹ کرایتہ تعاق ک غلامی کریں اور جہاں انسان اور خدا کے احکام میں شر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ کا تکریس کا ممبر ن چکا ہے۔ جمعیة العلماء مجلس احرار اسلام کے مقاصد اور لا تحد عمل ہے اس کو بمدر وی ہے اور ان میں کامیابی کا ساعی ہے۔ جس مدرسہ ہے اس کا تعلق ہوز مت ہے اس کابانی زندہ ہے۔ اس نے بچھ جائیداد اخراجات مدرسہ کے لئے وقف کی ہو ئی ہےاور و قف نامہ میں یہ حق اپنا سمجھتا ہے کہ اس و قف کوروک لیے یادوسر ہے کسی ادارے میں و قف منتقل کردے اور امام کو ند کور دیالا جذبات واقد امات کے سبب مدر سہ ومسجد کی ملازمت سے علیحد و کردے اور جا بتا ہے کہ بوگ اس دافقت اور بانی مسجد کے ہم تواہوں جس میں دد زور زر سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیاایت امام و مدری کو ند کور دوجوہات ہے یا حث مسجد کی امامت و خطابت سے علیحد و کیاجا سکتا ہے اور شریفانس کابانی مسجد کو کوئی حق حاصل ہے۔ نیز کیاو دبانی اپنی و قف کی آمدنی کو محض اس وجہ سے صرف سے روک سکتا ہے اور کیا اس و قف ہو سی دوسر ہے ادارے میں منتقل کر سکتاہیے؟

المستفتی نمبر ۲۰۳۱ سکریئری انجمن رحمانیه (ماثان) که انومبر به ۱۹۳۰ از مضان ۲۰۳۱ سے ایک دو مبر به ۱۹۳۳ از مضان ۲۰ آل (جواب ۲۷۹) امام کے ان افعال کی بناپر اس کوامامت یا خطامت سے علیحدہ کرنا ظلم ہے۔اور اس بناپر و قف و سی دیگے راوار ہے میں منتقل کرنا اس کے اختیار سے باہر ہے۔(۲) سے محمد کفایت اللّٰد کان ابتدا۔ ۱۰ بلی

(١)ولوكان مسجد في محلة صاق على اهله ولا يسعهم ان يزيدوا فيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه اهل المحلة : قال محمد رحمة الله عليه لا يسعيم ذالك. كذا في الذخيرة . وعالمگيرية. كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢ -٤٥٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) استفيد من عدم صحة غزل النظر ما جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم اهلية من الاشباه ادا السطان مدرساليس ماهل له نصح توليه فان الاهل له يبعزل وصرح البزارى في الصلح مان السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتبي بسنع المستحق واعطانه غير المستحق (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا بصح عرل صاحب وظيفة بالاجمحة و عدم اهلية ٢٨٦٠٤ ط. سعيد، سنل شمس الائمة الحلواني عن مسجد اوحوض وهناك مسجد محتاج الى العمارة او على العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة اللهندية الهندية المحتولة العمارة المحتولة المحتولة

قبرستان كي خريدو فروخت كالحكم

۔ رہے۔ ہے۔ ہیں اور اسوال) قبر ستان کا خریدہ فرو خت ممنوع ہے چنانچے ہدایہ وغیرہ میں مسطور ہے کہ اگر کئی نے قبریں فرد خت کیس انہا ہے کہ انہا ہے کہ اگر کئی نے قبریں فرد خت کیس نوشر ایعت محمدی نے اس کے لئے کیا تعزیر مقرر فرمائی اور بھٹہ خشت ہائے پختہ کے لئے کئی قد فاصلہ محدود کر کے بنایاجائے قبر متان ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۳۱ نام مصطفی صاحب (سرحد) ۱۳۳۷ نی قعده سر ۱۳۳۵ این و ۱۹۳۹ این و ۱۹۳۹ این و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ المستفتی نمبر ۲۳۳۷ نام مصطفی صاحب (سرحد) ۱۹۳۹ نی و مستان اور بر موقوفه شے کی بیچوشر انا جائز ہے۔بائع اور مشتری دونوں قابل تعزیبہ بیں۔(۱) بحد قبر ستان سے این فاصلہ پر جو کہ اس کی گرمی اور بدیو قبر ستان تک نہ پنچے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، دبلی بحد یہ قبر ستان تک نہ پنچے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، دبلی

تولیت کی تر تیب ، و قف میں ردوبدل اور و قف کے ایک سے زیادہ مصارف کا تھم

(سو ال)(۱) ایک مخض نے اپنی جائید او کو و قف کیا گرو قف نامہ میں اغراض و قف سے تحریر کیں کے ایک مدر سے جاری کیا جاوے جس میں مسلمان پچول کو تعلیم وین کے ساتھ علم معاش کی بھی تعلیم دی جایا کرے جو ضرور ت و قف کے فاظ سے ضرور کی ہو آمد نی جائیداد موقوف سے مدر سے کی مر مت ، مدر سین کی تیخواہ طالب علموں کے و ظائف ، کیاول کی فراہمی کی جایا کرے ۔ ان اغراض کے بعد دوہ و قف نامہ میں تحریر کر تا ہے (الفاظ واقف )اگر میں و قت اس کی یاس میں سے بھل کی ضرور ت نہ ہو تو کل آمد نی موقوف یا اس کا برزوجینی کہ صور ت ہو عام فقر اء مساکین ، مریضوں اور مسافروں کے لئے صدقہ ہے جو ان کی امد اوہ حاجت روائی میں صرف کی جائے گی۔ وقف ہونے کے بعد واقف نے مرب ہو تی جائی گیا۔ جدید کیا کہ مدر سے بھی چاتا ہے اور ہیتے آمد نی موقوف سے تعلیم ہونے اپنے مرف ہونے اس کی جائے گیا۔ انتظام امد اد کر دیا بندا سوال میں ہوئی ہو اوقف نے جو اپنی و فات سے قبل سے انتظام امد اد کر دیا بندا سوال میں مسافروں کی امد ادمین صرف کی جائے گی ابدا سے قبل سے انتظام امد اد کر دیا بندا سوال میں مسافروں کی امد ادمین صرف کی جائے گی ابدا سے فعل اور انتظام واقف کا کرنا شربا عاجائز اور درست سے نہیں ، مریضوں ، مسافروں کی امد ادمین صرف کی جائے گی ابدا سے فعل اور انتظام واقف کا کرنا شربا عاجائز اور درست سے نہیں ، مریضوں ، مسافروں کی امد ادمین صرف کی جائے گی ابدا سے فعل اور انتظام واقف کا کرنا شربا عاجائز واور درست سے نہیں ؟

رم) واقف نے ایک و قف کیا اور موقوف کا متولی اپنی دوئ کو مقرر کیا اور دوئ کے بعد ایک نابائغ لڑے کو متولی مقرر کیا جی بید یہ لڑکا متولی موقوف کا متولی اپنی دوئات کے بعد یہ لڑکا متولی موقوف کا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک واقف کیے بعد ویگرے اپنی جیات تک متولی موقوف کے مقرر کر سکتا ہے یا نہیں ؟ سوال یہ ہے کہ ایک واقف کیا اور وقف نامہ میں تولیت کے متعلق یہ تحریر کیا۔ (الفاظ واقف) "تولیت اس متعلق یہ تحریر کیا۔ (الفاظ واقف) "تولیت اس وقف کی اور میر ہے بعد جس کو میں بذریعہ تحریر متولی مقرر کر جاؤل اور وقف کی میں متولی موقوف کا موقوف کی موقوف کا موقوف کا کو کا موقوف کا کا موقوف کا موقوف کا کا موقوف کا موقوف کا کو کا موقوف کا موقوف کا موقوف کا کا موقوف کا کو کا کا کو کا ک

<sup>(</sup>۱) وعندهما جس العين على حلم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فيلزم و لا يباع ولا يوهب ولا يورث ان الفتوى على قولهما (عالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الا ول ٢/٠٥٣ ط. ماجدية) (٢) يَبوتكرمديث شريف يُرب اذى الدؤمن في موته كاذا ٥ في حياته مرقاة ج١/١٥

مقر کر دیااور پھر پھھ میں سد بعد ایک شخص عمر کو زیدگی و فات کے بعد متولی ہونا تحریر کر دیا یعنی ہے کہ (زید) اپن حیات تک متولی رہے گالور زید کی و فات پر عمر متولی ہوگا۔ اب واقف تو مرگیا ہے۔ اب زید یہ کتا ہے کہ میں موجود و متولی ہوں اور حسب شرائط و قف نامہ جیسا کہ الفاظ و قف نامہ میں تحریر ہیں۔ (الفاظ واقف) جس کو میں بذریعہ تحریر متولی مقر رکروں اور پھر وہ جس کو متولی مقرر کرے (عمر) یہ کتا ہے (زید) سے کہ تمہار ہے بعد واقف نے جمع و متولی مقرر بیا ہے اب سوال ہے ہے کہ زید موجود و متولی کا مقرر کردہ شخص زیدگی و فات پر متول ہوگیا واقف کا۔ زید کی و فات پر عمر مقرر کردہ متول جو گا۔

(۳) ایک واقف نے جوشر انظاما تظام تولیت کے ہارے میں وقف نامہ میں مقرر کیاہے کیاواقف اپنی زندگی میں اس کو تبدیل میاردومدل کر سکتے ہے انسیں ''

المستفنی نم ۲۲۳ مان حسین صاحب انصاری (آگرہ) ۲۵ محمر ۱۹۳۸هم ۱۹۸۶ و ۱۹۳۹ء (جواب ۲۸۱) (۱): ب که مدر سه جنی جاری ہے چنی اغراض متقدمہ بھی پورے ہورہے ہیں اور ان کے ساتھ امداد بتای و مساکین بھی جاری کردی تو یہ تقسر ف جائز ہوا۔ ۱۱:

(۳) تولیت کی تر تمیب دافق معین کر سکتا ہے اور اگر کوئی بات صری طور پر مفاد و قف کے خلاف نہ ہو تواس کی معین کر دوئر تمیب قائم رکھی جائے گی۔ ۲۰۱

(٣)واقف کَ آخری تح بریاآخری تجویز پر تعمل ہوگا۔ پہلی تحریر آخری تح بریہ سے منسوخ ہو گئے۔(٣) (٣)ثم الطوقف میں سے جو شرائط کہ تو لیت اور متونی کے متعلق ہوںان کوداقف بدل سکتا ہے۔(٣) محمد کفایت القد کان القدلہ ، د ہانی۔

الجواب صحیح نفتیر محمر یو سف د ہلوی۔ مدر سه امینیه د ہلی

#### كيا منشاء واقف و قف ميں ر دوبدل ہو سكتاہے؟

(سوال) حسب منشائے واقف جائیداد موقوفہ کے اندرانتظام وانصر ام ضروری ہے یاد قنا فوقنا مصلحت وضرور ہے۔ وقت کا خاظ کر کے ردوبدل کی تنجائش منتظم وکار کنان کوجانسل ہے یا نہیں ؟

المستفنی نب ۴۸۴ مافظ محدر قیق الدین صاحب بهارش یف (پینه) ۲۵ مفر ۱<u>یک تا</u>اهد ۱۲۳ پریل <u>۱۹۳</u>۶ء

<sup>(</sup>۱)ادا جعل داره اوبني دارا وحعلها لطلبة العلم والقرآن والسنفر عيل لهما وللعادة والخير يسكونها فهو حائز والننف في الفتاوي كتاب الوقف ص ٩ ٩ ٣)

<sup>(</sup>٣٠٣) رازادالمتولى اقامة عبره مقامه في حيانه ان كان التقويض له عاما صبح) ولا يملك عزله والدوالمختار ، وفي الشامية وقوله ولا بملك عزله الخ ، - بحلاف الواقف ، فان له عزل القيم وان لم يشتر طه ، والفيم لا يملكه كا لو كبل ، رد السحتار ، كتاب الوقف، مطلب للناظران بوكل غبره ، ٤ ٢٥٠ ط سعيد ،

(جواب ۲۸۲) منتاء واقف کالحاظ ضروری ہے۔ابیا تغیر و تبدل جواصولاً منتاء واقف کے خلاف نہ ہو جائز ہو سکتاہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(۱) مسجد اور مدرسه کی آمدنی سے زمین خرید کر اپنی اور اینے اولاد کے تولیت کا قبالہ لکھوانے سے وقف صحیح ہے

(۲)مسجد شرعی میں نمازیڑھنے سے رو کنادر ست نہیں

(سوال) ساؤتھ افریقہ میں ایک برارگ نے مسلمانوں سے چندہ فراہم کر کے ساؤتھ افریقہ کے اکثر مقامات میں مساجد و مدارس ہوانے اور میں مساجد و مدارس ہوانی ہیں سے مساجد و مدارس ہوائے اور قبل اس طرح کا تحریر فرمایا کہ فہ کورہ مجدول اور مدرسوں کے متولی خود ہیں۔ بانی مجد کے انتقال کے بعد ان کے بور سا جزاد سے پھر بور سا جزاد سے پھر بور سا جزاد سے کا میں مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ بانی مجد ک و گر اون دکو مجد ک تواس وقت مجد کے اطراف تین میل کے سی مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ بانی مجد ک و گر ون دکو مجد ک تواس وقت مجد کے اطراف میں میں میل کے سی مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ بانی مجد ک و موف اور نسل تولیت کے لئے انتخاب کریں خواہ بیٹے ہوتے نواسے ہوں۔ بہر حال قبالہ کی دو سے تولیت کا حق موسوف اور نسل موسوف کو ہے تاہم اکثر مسجد ہیں اور مدارس قبلا کی تبدیلی کے بغیر مسلمانوں کے ہر و ہیں۔ متولی صاحب اس میں پہلے تر من نہیں کرنے۔ جس مسجد کے متعلق فساد برپا ہے وہ مور سرگ (ناٹال) سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ چو نکہ قبالہ اس صورت کا ہے اس لئے مجدوقف نمیں اور موصوف کی بنائی ہوئی مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ چو نکہ قبالہ اس صورت کا ہے اس لئے مجدوقف نمیں نماز ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق چند سوالات مندر جدذیل ہیں نماز ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق چند سوالات مندر جدذیل ہیں :۔

(۱) اس صورت كا قباله مونے سے متحدوقف ہے یا شیں؟

(۲)اً گروقف نہیں تووقف کی کون سی صورت ہے؟

(m) ند كوره طريقه كا قباله، ناماازروئ شرع در ست بياشيس؟

(۴) اس مسجد کی نسبت الیمی کارروائی کرناج مسجد کے ٹایان شان نہ ہو یعنی عام مسلمانوں سے مسجد کے خلاف و ستخط کرانا اور ان کو مسجد میں آئے ہے رو کنا اور بید کہنا کہ بانی مسجد نے قبالہ میں بعنی ٹرسٹ ڈیڈ میں خود اور آپی اوارد کا حق تو لیت رکھا ہے اس لئے بیبانی مسجد کی ملکیت ہے جب تک دوسر ہے مسلمانوں کو تو لیت میں شامل نہ کریں اس وقت تک اس مسجد میں نمازنہ پڑھیں اور مسجد کابائیکاٹ کریں۔ بید ہے ان کا مطالبہ چنانچہ معدود ہے چند اوگ جی جو صرف جمعہ کو آتے ہیں۔ مخالف بھی معدود ہے چند ہیں لیکن مخالفوں نے عام مسلمانوں کو بھکا کر و ستخط کرائیے ہیں تو ایسی حرکات کی نسبت شرعا کیا تھی معدود ہے جند ہیں لیکن مخالفوں نے عام مسلمانوں کو بھکا کر و ستخط کرائیے ہیں تو ایسی حرکات کی نسبت شرعا کیا تھی معدود ہے جند ہیں لیکن مخالفوں نے عام مسلمانوں کو بھکا کر و ستخط کرائیے ہیں تو ایسی حرکات کی نسبت شرعا کیا تھی معدود ہے ؟

(۵) ند كور هبالا مطالبه ليتن قباله كو مطلق بدل دياجائ تو صحيح بياشيں؟

<sup>(</sup>اً)شرط الواقف كنص الشارخ اي في المفهوم والد لالة و وجوب العمل به .(الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في

(۱)مسجد ہی کے متعمل مسجد کی زمین میں گھر بھی ہیں جس میں متولی صاحب رہنے ہیں تو متولی صاحب رہنے کے مستحق ہیںمانہیں ؟

( ) کبانی مسجد کاانتقال ہوئے بچیس تیمبیں سال کا عرصہ ہو گیااب ان کے بڑے صاحبزادے متولی ہیں جو ہمبینی میں مقیم ہیں۔ موصوف کے دوسر ہے بھا کیوں کے زیر نگرانی بعض مسجدیں ہیں۔اور بعض مسلمانوں کے نیبر د ہیں۔اویر لکھ دیاہے۔اس طرح کی نگرانی کا شرعا کیا تھم ہے ؟

(۸) ان مسجدوں کے لئے او کوئی مستقل آمدنی نہیں ہانگ کانگ کر مسجداور مدرسہ کی ضروریات کو بھی پورا سرناور متولی صاحب اسپنے اہل و عیال پر بھی صرف کریں۔ چنانچہ قبالہ میں بھی بھی کی لکھا ہے کہ یہ مسجدیں اور مدرسہ مسلمانوں کے مذہبی امور کے لئے بیں اور چندہ سے جو آمدنی ہوگی وہ مسجد اور مدرسہ کے کام میں صرف کریں اور اس سے ابنا نفقہ بھی پورا کریں تو متولی صاحب اس آمدنی کو اسپنے اہل وعیال کے لئے صرف کرنے کے مستحق بیں بائر آپ قبالہ ما حظہ کرنا جا ہوں توجواب ملتے ہی فورا خدمت میں بھیجدوں گا۔

نوٹ :۔ ہم مسجداور مدر سہ بلا کسی شرط پر مسجد کے تمام کاروبار مسلمانوں کووینے کے لئے تیار ہیں، کیکن وہ ضد کر رہے ہیں کہ قبالہ کو بھی ہدل دیا جائے جب لیس گے ورنہ نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵۰ عبدالمجید صاحب(افریقه) ۲۲ رئیجان فی ۱۳۵۸ اجون ۱۳۹۹ء (افریقه) ۲۸۳ رئیجان فی ۱۳۵۸ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵۰ ایم ۱۳۵ ایم ایم ۱۳۵ ایم ۱۳۵ ایم ۱۳۵ ایم ایم ۱۳۵ ایم ایم ۱

چندے کی رقم میں ہے متولی اپنی تنخواہ لیعنی عمل کی اجرت لے تو جائز ہے۔ مسجد کے متعلق و قف مکان میں متولی رہ سکتا ہے مگریہ بھی اس طرح کہ گویامکان کا کرایہ اس کی تنخواہ میں شامل ہے۔(۱)

الیکن اگر قبالہ اس قشم کا ہو کہ اس کی وجہ ہے کسی وقت ذاتی ملکیت کا وعویٰ ہوسکتا ہو اور قبالہ کو بطور بھت کے پیش کیا جاسکتا ہو تو پھر قبالہ کوبدلوانا ضروری ہو گااور جب کہ بیہ تمام اشیاء مسجد ، مدرسہ ، مکانات فی الحقیقت و قف ہیں تو قبالہ کوبدلوانے میں کیاتا مل ہے۔

متولی کوچاہئے کہ وہ مسلمانوں کے اطمینان کے لئے قبالہ کو تبدیل کرادے۔

محمر كفايت الله كان الله له ، ديلي

لهامت سے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھانے کا حکم (سوال)جامع مسجد محلّہ قاعہ دا قعہ دیوبند جو کہ سلطان سکندر شاہ بن بہلول شاہ کے زمانہ کی تغمیر شدہ ہے

<sup>(</sup>١)(لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف واهل بيته من يصلح لذالك( ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٤٢٤/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) اما الناظر بشرط الواقف فله ماعينه له الواقف ، ولو اكثر من اجر المثل كما في البحرو لو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجرالمثل بطلبه (ردالمحتار مطلب المراد من العشر للمتولى اجر المثل ٤ / ٣٦٦ ط. سعيد)

جیسا کہ اسکی پیشانی کے کندہ پھر سے ظاہر ہو تا ہے۔ای زمانہ سے کچھ زمین کی مال گذاری سر کاری جس کی مقدار صفی سالانہ ہے اس مسجد کے اخراجات کے لئے وقف ہے۔اس مسجد کا احاطہ بہت بڑاوس تھے تھا۔ اس احاطہ میں جنوبکی جانب کو کسی زمانہ میں کسی اہل خیریااہل محلّہ نے پچھ حجرے امام ومؤذن کے لئے تغمیر کر دیئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان حجرول کا پر وہ کر کے بصورت مکان بنا کر کسی امام کو مقرر کر کے رکھ دیا گیا۔وہی امامت کرتا اور مکان میں رہائش کر تارہااور اس زمین کی صبیعے سالانہ آمدنی اور کچھ اہل محلّہ کی خیر وخیر ات ہے گذر او قات کر تار ہا۔مسجد کا خرچ اہل محلّہ لوٹے،صف و غیر ہ کابر داشت کرتے رہے۔جب امام مقرر کر دہ کا انتقال ہوا تومسجد کی جنوبی جانب ہی میں اس کود فن کر دیا گیاجو درگاد کے نام ہے موسوم ہے۔امامت اسی خاندان میں نساأ بعد نسل چلتی رہی۔اور رہائش اسی مکان میں رہی۔اس در میان میں جو بھی بند وبست سر کاری ہوااس زمین میں امام کا نام بسلسلیہ تو ایت واہتمام در ج ہو تاریا جس کی مالگذاری و قف ہے۔ مسجد کی جنوبی جانب متصل در گاہ دو عدد د کان بھی کسی صاحب خیر نے تغمیر کرادی جس کی آمدنی بھی امام بھر ف خود لا تارہا۔ ایک وقت ابیابھی آیا کہ امام سابق کی اولاد میں ہے کوئی امامت یاکار تولیت کے قابل نہ رہابلے سر کاری ملاز مت اختیار کرلی تواہل محلّہ نے مدر سہ عربی کے طالب علم کوامات کے لئے مقرر کر لیااور طالب علم ہی بیکے بعد دیگرے امام ہو تاریا۔ باقی تمام انتظام اہل محلّہ کرتے رہے۔لیکن اہل محلّہ کی غفلت و سستی ہے اس مکان میں امام سابق کی اولاد ہی رہتی رہی اور زمین میں ان کاہی نام درج ہو تاریا۔اگرچہ تمام انتظام اہل محلّہ کی معی واہتمام ہے مسجد کا ہو تاریا۔امام سابق کی اولاد میں سے ا یک تشخص نے جو مکان نیر قابض تھاان حجرات کو جو بشکل مکان بنائے گئے تھے توڑ پھوڑ کر اور پچھے زمین اور اساطہ مسجد سے شامل کر کے ایک بہت بڑا مکان از سر نو بنالیا۔ تمام ملبہ سابق کو بھی اس میں لگالیا۔ اگر چہ بعض اہل محلّہ نے کچھ تعرض بھی کیالیکن بعض دوسر وں نے اس کاساتھ دیالور مکان بوادبیا۔امام سابق کی اولادبر ابراسی مکان میں ر ہتی ہے زمین میں جس کی مال گذاری و قف ہے انہیں کانام چلا آرہاہے۔ صب سالانہ میں ہے آج تک ایک حبہ بھی مسجد کے کسی کام میں صرف نہیں ہوا۔

میں اس سابق امام کی اولاد نے اس مرکان اور درگاہ اور دو عدد درکان متصل درگاہ اور زمین وغیرہ کی ملکیت کا اور اپنی تولیت کا دعویٰ کر دیا اور محلّہ کے بڑے بڑے سربر آور دہ لوگوں کو مدعا علیہ قرار دیا۔ اہل محلّہ کی سعی تمام سے وہ مقد مہ بعد ملاحظہ کرانے احاطہ مسجد کے سمار نپور کی ججی سے موافق مسجد کے فیصل ہو گیا۔ اور تولیت مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا مکان مسجد کا قرار دیا گیا۔ اس کا اپیل مخالف نے الہ آباد دائر کیا۔ وہاں سے بھی خارج ہو گیا۔ اس کے باوجو داہل محلّہ کی غفلت اور سستی ہے بستور سابق وہی قابض و ساکن رہا اور اب تک ہے۔

نہ ہی زمین مسجد کی آمدنی مسجد میں صرف ہوتی ہے۔ اب دوبار واہل محلّہ کی طرف سے اس پردعویٰ کیا گیا تووہ بھی موافق مسجد کے فیصل ہو گیالیکن اس نے بھر اپیل اللہ آباد کر دیااور یہ بھی چاہتا ہے کہ فیصلہ کر لیاجائے لیعنی صلح۔ تواب آنجناب سے دریافت طلب یہ امر ہے کہ ازروئے شرع کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ جس سے کار کنان مسجد پر کوئی باراخروی ندر ہے۔

ان امور کا خاص طور ہے لحاظ فرمایا جائے۔

(۱)جب ہے کہ امامت و تولیت ہے کوئی تعلق نہیں مکان مسجد میں کہ جس کی زمین تو یقیناد قف ہی ہے بالا کرایے رہنا۔

ر ۲) زمین مسجد کی آمدنی اب تک مسجد میں صرف نه ہونا جس کو تقریباً پیچاس سال یا پیجیه زائد ہوئے ہیں۔

> (۳) مكان سائق كے ملب المنك، كرى، كيواڙو غير او غير او كوشامل تغمير مكان كرلينا۔ (۴) مسجد كے صحن كى توسى يوجه مكان متنازعه نه ہو سكنا۔ فقط والسلام

المستفتی نمبر ۲۸ میداختر حسین عفاعند و بیدند کم جمادی الثانی السیاره م ۱۹۳۵ و ۱۹۳۱ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

<sup>(1)(</sup>يبد امن غلته بعمارته) ثم ماهو اقرب لعمارته كامام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفا يتهم . (الدر المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدابعد العمارة بما هو اقرب اليها، ٤/ ٣٦٧ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢)اسكنه المتولى بلااجر كان على الساكن اجر المثل ولو غير معدللاً ستغلال به يفتى (الدر المختار) (قوله كان على ا الساكن اجر المثل) . ودحل مالوكان الوقف مسجدا اومدرسةسكن فيه فتجب اجرة المثل، ررد المحتار، كتاب الوقف، مظّلب سكن المشترى دار الوقف، ٤٠٨/٤ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣)فان كان الغاصب زاد في الارض من عنده ... ان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء و قلع الاشجار و ردالارض الله يضر ذالك با لوقف وال كال اضر بالوقف .. لم يكن للغاصب ال يرفع البناء او بقلع الاشجار الا ان القيم بضمن ذالك بالوقف وقيمة البناء مرفوعا . (فتاوى عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب التاسع ، ٢/ ٤٤٧ على عاجدية) ط عاجدية)

<sup>(</sup>٣)في الكبرى مسجد ازادا هله ان بجعلوا الرحمة مسجدا والمسجد رحبة . فلهم ذالك (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول ٢ ٢٥٦ ط. ماجدية)

### وقف كرده چيز كواپنے قبضے لور تصرف ميں لانے كائتھم (الجمعية مور خد الگست <u>١٩٢</u>٤)

(سوال) وقف کردہ چیز کواپے قصہ میں ایا الوراپے تصرف میں ایا، تصرف کرنے سے بازنہ آتا کیسا ہے۔ جو شخص تصرف بیجا کرتا ہے اس کا حقیقی بھائی سودی کار دبار بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟
(جواب ۲۸۵) مال وقف میں خلاف شرط واقف تصرف کرنا حرام ہے۔ لور جو شخص کہ مال وقف کو اپنے تصرف میں ناحق لائے اس کے ذمہ صاب واجب الادا ہوگا۔ (۱) سود خوار شخص سے زجراترک تعلقات کرنا جائز ہے۔ جب تک وہ تو بہ نہ کرے اس وقت تک مقاطعہ جاری رکھنا چاہئے۔ مجمد کفایت اللہ غفر لہ ، د ، الی

# کیامتولی مسجد مؤذن اور امام کو مسجد کی آمدنی سے قرض دے سکتا ہے؟ (الجمعیة مورخه ۲۸ ستبر ۱۹۳۳ء)

(سوال)خاد مان مسجد (مثلا مِموَّذ ن وامام) کوبو قت ضرورت متولیان مسجد مسجد کے وقف مال سے قریش حسنہ دے کتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ۲۸۶) متولی مسجد کواختیار ہے کہ وہ مسجد کے خاد موں کوان کی ضروریات کے دفت مسجد کے فنڈ سے رو پہیہ قرض دے دے۔ کیا ندیشہ دو پہیہ قرض دے دے۔ کیا ندیشہ نہ ہونے کا ندیشہ نہ ہو۔ ضائع ہونے کا ندیشہ نہ ہو۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کیا۔ معمد کفایت اللہ کان اللہ کیا۔

### مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر سر ک بنانا (الحمعیة مور نه ۱۸اگست کو ۱۹۴۶)

(سوال) یہاں گور نمنٹ ہائی اسکول (امراؤتی) کو گور نمنٹ نے ایک قطعہ زمین اس غرض سے عطافر ملا تھا کہ اس میں مسلمان اپنے خرج سے مسجد برنالیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے چندہ کر کے ایک عظیم الشان مسجد بوالی ہے گر مسجد کے ایک عظیم الشان مسجد بوالی ہے گر مسجد کے اردگر دافیادہ زمین بھی ہے جو مسجد کی ملک اور قبضہ میں ہے۔ اور اس کا احاظہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب میونسپل کو نئی مڑک کے لئے پچھ زمین کی ضرورت ہے تواس افیادہ گر مملوکہ واحاظہ شدہ زمین سے پچھ حصہ دیا

جاسکتاہے یا نہیں؟ (جواب ۷۸۷) آگریہ افقادہ زمین مسجد کی ملک ہے اور مسجد کے کام آسکتی ہے تواہے سڑک کے لئے بمعاوضہ یا بلامعاوضہ ویناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ وقف مسجد کے لبرال پائے پابہہ کاحق متولی کو تنہیں ہوتا۔(r) محمد کفایت اللہ

(۱) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته .... لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا و دفع الى المساكين لا يجوز (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباف الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٢٦٤ ط . ماجدية)

(٣) مال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها ثم نابت الا سلام نائبة ... واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة..... ان لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي ان يصرف في ذالك لكن على وجه القرض. (عالمكيرية، كتاب الوقف،الحادي عشر، الفصل الثاني ٢٤/٢ £ ط. ماجدية)

(٣)(واما) الاستبدال ولوللمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه الا القاضي) دور و شرط في البحوخروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقار اوالمستبلل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في شروط الاستبدال ٤/ ٣٨٦ ط. سعيد)

نوال باب وقف على الاولاد

ا پنی بعض اولا دیرو قف کرنے کا حکم (سوال)جائیداد کوو قف علی الاولاد کرنااور کسی دارث کو محروم کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبرا۳۳ محذا اعیل صاحب (آگره)۲۷ رئیج الثانی که ۱۳۵۰هم ۲۶ جون ۱۹۳۸ء (جنواب ۲۸۸ ) جائیداد کووقف علی الاولاد کرنا جائز ہے۔ مگر وقف میں بعض دار تول کا حصہ مقرر کرنااور بعض کو محروم کردینا جائز نہیں ہے۔(۱)

کیاو قف شدہ جائیدادوافف کی موت کے بعد شرعی اعتبار سے ور ثاء میں تقسیم ہوگی ؟

(سوال) زید نے اپنی جائیداد میں سے پچھ حصہ وقف اولاد کیا۔ زید کے تین لڑکے چار لڑکیاں ایک زوجہ ہے۔
وقف اولاد میں ان کا حق دار بحصہ شرعی قرار دیالیکن اپنی حیات میں حضہ مساوی دیتار ہااور بہی کھانہ میں اندراج بھی کر تارہا۔ خود تقریباً چار سال تک متولی بھی رہا۔ اپنی حیات میں ہی اپنے متولی ہونے سے سبکدوش ہو کر لڑک بھی کومتولی ہنادیا۔ وہ بھی مساوی حصہ دیتار ہااور اندراج بہی کھانہ میں مساوی حصہ کا کر تارہا۔ جائیدادو قف اولاد کرنے میشتر زید کی تین لڑکیاں فوت ہوگئی تھیں۔ زیدنے ان کی اولاد کے لئے اس جائیداد کی آمدنی میں آٹھ پچوں کے لئے جس میں دولڑ کے اور چھ لڑکیاں نابالغ ہیں فی کس پچیس روپے بعنی کل دوسورو پے ماہوار شیوں مرحوم کرگیوں کی اولاد کے لئے جس میں دولڑ کے اور چھ لڑکیاں نابالغ ہیں فی کس پچیس روپے بعنی کل دوسورو پے ماہوار شیوں مرحوم کرگیوں کی اولاد کے لئے بھی لکھالب زید کا انتقال ہوگیا۔

(۱) زید کی حیات میں حصہ شرعی جائز تھایا نہیں یا مساوی جائز تھا؟ (۲) زید کے انتقال کے بعد حصہ شرعی رہے گایا مساوی۔(۳)مرحوم اولاد کے لئے جو ماہوار مقرر کیاہے کہ مرحوم کی اولاد جب تک زندہ رہے فی کس رویے ماہوارا آپ وقف اولاد میں ہے دیاجائے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۸۴۵ جاجی محمد یعقوب صاحب (وبلی) ۴ ذی الحجه سر ۳۵ برای و ۱۹۳۹ بعنی برابر (جواب ۲۸۹ ) زیدا پن زندگی میں جس طرح و بتار بااور زید کے بعد اس کالڑکازید کی حیات میں ویتار با یعنی برابر کا حصه اور مرحومه لڑکیوں کی اولاد کوفی کس مچیس رو ہے ای طرح زید کی وفات کے بعد بھی دیا جائے گا۔ جب که جائیداد وقف ہوگئی تو اب اس میں بقاعدہ میراث حصه جاری نه ہوگا۔ بلحه شرعی حصه سے برابر حصه جی مراد موگا۔ دو تف ہوگئی تو اب اس میں بقاعدہ میراث حصه جاری نه ہوگا۔ بلحه شرعی حصه سے برابر حصه جی مراد موگا۔ دو تا کا اللہ کان اللہ له ، د بلی

وقف شده جائداد میں تقتیم کرنے کا طریقه

(مدوال)زیدنے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ و قف الاولاد کیا۔ زید کے تین لڑ کے چار لڑ کیاں ایک بیوی ہے۔ وقف

(۲،۱)رجل قال ارضى صدقة موقوفة على ولدى ونسلى فالوقف صحيح يد خل فيه الذكور والا ناث من ولده و ولد ولده ومن قربت ولا ته ومن بعدت ويستوى فيه ولد البنين و البنات (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث الفصل الثاني ، ص ٣٧٥/٢ ط.ماجدية) اولاد میں تحریر کیا ہے کہ سب کوشر عی حصہ دیا جائے اور خود متولی ہو کر لڑک سے لڑکے کو دو چند دیتارہا۔ کچھ حق داروں کا بھی کھانے میں جمع کر تارہا۔ تقریباً چارسال تک خود متولی رہا۔ اپنی حیات ہی میں اپنے لڑکے کو متولی کر دیا۔ حیات میں چو نکہ شرعی حصہ مساوی ہو تاہے اس لئے متولی کالڑکا تقریباً تین سال تک مساوی دیتارہا اور کھانہ میں بھی مساوی اندراج کر تارہا۔ جائیدا دو قف کرنے سے پہلے ذید کی تین لڑکیاں فوت ہو گئیں۔ تینوں فوت شدہ لڑکیوں نے آٹھ بچے چھوڑے جس میں دو لڑکے چھ لڑکیاں نابالغ۔ ذید نے ان آٹھ پچوں کے لئے مندر جہ بالاو قف اولاد جائیداد کی آمدنی میں ہے دو سورو پید ماہوار مساوی حصہ ان پچوں کو یعنی پچیس رویے فی کس تقسیم کر کے دینے کو بھی لکھا ہے۔ اب زید کا انتقال ہو گیا۔

(۱) زیدا پنے متولیٰ ہونے کے زمانہ میں لڑ کول کو لڑ کیوں سے دو چند دیتار ہا۔ وہ رقم جو زا کد لڑ کول کو مپنچی ہے لڑ کیاں اب ان سے لینے کی حق دار ہیں (یعنی لڑ کول سے )یا ضیں۔

(۲)زید کالڑ کا متولی ہونے کی صورت میں زید کی حیات میں اپنے بھائی بہنوں کو حصہ مساوی دیتار ہااب کیو تکر دیا جائے۔ "

(۳)زید کی فوت شدہ لڑکیوں کے آٹھ نابالغ پچوں کو دوسورو پے ماہوار مندر جہبالاو قف جائیداد میں ہے مسادی یعنی فی کس پچپیں ۲۵ پچپیں ۲۵رو پے ماہوار دینے کو لکھا ہے وہ دیناجائز ہے یا نہیں ؟

(١)وفي الوقف على القريب تقسم الغلبة على الرؤس الصغير والكبير والذكر والا نثى والفقيرو الغني سواء لمساوة الكل في الاسم.(عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث ٣٧٩/٢،ط ماجدية)

#### د سوال باب متفر قات

### شهیدول کی قبرول کومسجد میں شامل کرنا

(سوال) ایک مسجد کے حوش کے تنارے پر دو قبریں شہیدوں کی بیں۔اس کا صحن کشادہ کرنے کے لئے زمین برابر کر کتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰ محموط ابر محمودی صاحب قصد کری داریج الثانی ۱۳۵۱ ه م ۲۰ جون کوی ایساء (جواب ۲۹۱) آگر قبریں بناء مسجد سے پہلے کی بین توان کو بر ابر کرنا جائز شیں کیونک ظاہر یہ ہے کہ ان کی زمین وقف مسجد میں شامل نمیں اور آگر بناء مسجد کے بعد مسجد کی زمین میں شمیدوں کو وفن کر دیا تھا توان کو مسجد میں ما الینا جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی میں اللہ ناجائز ہے۔(۱)

## زمین کھود نے ہے انسانی بڈیاں نگلیں توان کا تھم

(سوال)(ا)زیدایک خریدی بمونی زمین میں کنوال گلوائے کی خاطر کھدوائی شروٹ کرتا ہے اور چاریائی فٹ ن گرائی سے ایک سالم انسانی پنجر بر آمد ہوتا ہے۔ دوسر سے پنجر کی کھوپری کی ہڈی۔ دو تین دانت اور بازو کی ہڈیال بھی نگلتی ہیں۔ دوسر ہے پنجر کابقایا حصہ تاحال نامکمل کنویں کی بھی دیوار میں موجود ہے اور و کھائی و بتا ہے۔ کیا ایسے ناتمام کنویں کو مکمل کیا جانا اسلامی شریعت کے نزویک جائز ہے۔

(۳) جوانسانی ہٹریاں پر آمد ہو کمیں ان کا کوئی احترام نہیں کیا گیابلے کوڑا کر کٹ سیجھتے ہوئے باہر پچینک دی سئیں۔ کنوال لگوانے والے نے خود دیکھیں اور اس کواس کا علم ہے۔ اس آدمی کے بارے میں شریعت کیا تھلم رکھتی ہے۔ ۔ شخص مذکورالل سنت والجماعة کے زمرے میں خود کو تتلیم کرتا ہے۔

(٣) اگر استفتانمبر ۱، ۲کاویده دودانسته مر تکب امام معجد اور خطیب ہو تواس کی امامت میں نماز اوا کرنے کے بار ب میں شریعت کیا حکم رکھتی ہے۔ درال حالیحہ وہ ایسے جرم سے دیدہ دوانستہ توبہ نہیں کرتا۔ بلحہ اسے جائز سجیحت ہوئے اپنی ضدیر قائم ہے۔

(۷) کیاوہ لوگ جواس بات کے بینی شاہد ہیں اوروہ جس کواس کاعلم بھی ہے کسی ذریعہ سے اس امام مسجد او خطیب کو کنواں لگوانے سے بازر کھ سکتے ہیں۔ کیول کہ ان کے دلول میں اس پیر متی کا از حدر نج ہے۔ کیا کوئی قانونی صورت ایسی ہے جس کی رویے کنوال لگوایا جانا، ند ہوسکے فقط۔

المستفتی نمبر ۱۰۸ ابلغ علی صاحب (صلع عجرات) اجهادی الاول ۱۹۵۳ اهم ۱۹۶۹ ولائی کو ۱۹۳۰ و (جواب ۲۹۲) بیز مین اگر ممنوکه ہے تواس میں بیر تبریں ایک مملوکه زمین میں دفن واقع ہونے کے طور پ

<sup>(</sup>۱)اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء باخراج الميت و شاء سوى الارض وفرع فيها كذا في النجنيس .(عالمگيرية، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون الفصل السادس ، ١/ ١٩٧ ط. ماجدية)

ہنی ہوں گی۔اس صورت میں مالک زمین کو بیہ حق ہو تاہے کہ جب لاشیں بالکل مٹی ہو جائمیں تواس زمین کواییخ کام میں لے آئے۔(۱)کیکناگر پہلے سے علم نہ ہو کہ یہاں پر قبریں تھیں اور ایا علمی میں زمین کھووی گئی اور ایا شیں انگلیں توا<sub>ا</sub>زم تفاکہ زمین کوہرابر کردیاجا تایابٹر اول کواحترام کے ساتھ دوسری جگہ دفن کر دیاجا تا۔(۶)

باں اگر اس امر کا ثبوت موجود ہو کہ قبریں مسلمانوں کی نہ تھیں اور لاشیں کفار کی ہیں توان کاوہ احترام جو مسلمان کی ایش کا ہو تا ہے۔واجب خمیں۔ہندو ستان کے کفار اینے مر دے دفن خمیں کرتے جلاتے ہیں۔ مگر عیسائی د فن کرتے ہیں۔ بہر حال اگر معاملہ مشتبہ ہے تو انزم ہے کہ اس جگہ کنوال نہ ک*ھد*وایا جائے:cn)۔

محمر كفايت الله كأن الله له ووبل

### آندی میں لوکوں کی سہولت کے لئے سہ در دیناناکار خیر ہے

(سوال)زید نابینالور معذور ہے اس کے پاس ارامنی زرع ہے۔وہ ااولد بغیر زوجہ بھی ہے۔ زیدا پی تمام ارامنی زرعی بحر کے حق میں جوزید کا حقیقی بچاہے بعوض زربدل منتقل کر کے اس زربدل سے شارع عام پر بغر ض حصول تواب دارین ایک مکان سه دره نزوچاه آوء شی بنادیا۔ جس میں آئندگان ورو ندگان عام موسم گرماو سر ماوباران میں آرام پاتے ہیں۔ آیا یہ عمارت عام و قف منجانب زید بہ فرو تحتلی جائیداد خود شر عاَ جائز داخل حسنات ہے؟

المستفتى تمبر ٢١٨٣ امير فال صاحب (پٽياله)٣١٤ قعده ١٩٣٨ او ١٩٣٨ مير فال صاحب (پٽياله)٣١٤ (جواب ۲۹۳ )زید کواختیار تھا کہ اپنی مملو کہ جائیداد کواپنی زندگی اور صحت میں نسی نیک کام میں لگادے اور مسافروں کے آرام کے لئے سہ درہ بنانا بھی کار خیر ہے اس لئے زید کابیہ قعل جائز ہے اور سہ درہ و قف عام ہو گیا۔ اب اس كوداليس لين كازيد كو بهي حق تهيس م\_ارادان يجعل ماله في جهة القربة فيناء الرباط للمسلمين افضل (المي قوله) ولو كان مكان الدار ضيعة فالو قف افضل (عالمگيري)٦٪ محمد كفايت الله، و بلي

کیا آمدنی و قف کرنے کے لئے لفظو قف یو لناضروری ہے؟

( بسو ال ) ایک شخص حیات اور صحت کی حالت میں اینے دوست کو مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد دیتا ہے۔اور اس کے ساتھ ایک تحریر دیتا ہے کہ مذکورہ روپہیا ہے شیئر (حصہ) خرید کر اس کی آمدنی میری حیات تک مجھے دے۔ میرے بعد میری بڑی لڑ کی کودے ۔اس کی وفات کے بعد آمد کی مذکورہ میرے چھونے پچول کو دے۔اس تح برییں بیے ظاہر نہیں کرتا کہ روپیہ پذیکور دو قف ہے۔ وہی مخض ایک وصیت نامہ لکھتاہے کہ میر ےبعد میرا مال میرے در ثاءیر شرعی طریقہ ہے تقسیم کیاجائے۔اباستفسار طلبامریہ ہے کہ وہایک ہزارر و پہیاوراس

<sup>(</sup>١)ولا ينبغي اخراج المبيت من القبرالا اذاكانت الا رض مغصوبة .... اذا دفن المييت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت ، وان شاء سوى الارض وذرع فيها (عالمگيرية ، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون ، الفصل السادس ، ١٦٧/ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>r)مقبرة كانت للمشركين ارادواان يجعلوها مقبرة للمسلمين ، فان كانت آثار هم قد اندرست فلا بأس بذالك و ان بقيت آثارهم بان بقي من عظمهم شني ينبش . . ثم يجعل مقبرة للمسلمين الخ (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٣/ ٢٦٩ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) صديت ثريف شي ب كسر العظم الميت ككسره حيا: قال العيني اشارة الى الله لا يهان الميت كما لا يهان المحى عزيز

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات ، ٦/ ١٨١ ، ٤٨١ ط. ماجدية)

کی آمدنی مرحوم مذکور کے ترکہ میں شار کر کے تمام در ٹاء پر حصہ رسد تقتیم ہو گایاس کی نتحریر کے موافق اس کا نتظام کیاجائے۔

المستفتی نمبر ۲۱۹۳ مولاناعبدالخالق صاحب (سورت) ۵۱ ذی قعده ۱۳۵۲ هه ۱۶۰۰ مولای ۱۳۵۱ و ۱۹۳۸ مولای ۱۳۵۱ و ۱۹۳۸ (جواب ۲۹۶ ) اگر مرحوم نے اس تحریر میں بیہ نمیں لکھا کہ چھوئے بچوں کے ندر ہے کی صورت میں فقر اء کو دی جائے اور تحریر میں لفظاد فق بھی نمیں آیا تواس کے انتقال کے بعد بیر قم یا شیر ذیر کہ میں شامل ہو کرور ثاء پر تقسیم ہول کے یعنی وقف قرارنہ دیئے جائمیں گے۔ (۱) محمد کفائیت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

# مىجد، مدرسه ، ياو قف جائيدادېږ فيكس كاتقكم

(**سوال**) میونسپل بورڈ بجنور نے جملہ عمارات و مکانات واراضیات پر پانچ رو پییہ ماہوار کی حیثیت کے مکان پر حسب ذیل ہاؤس ٹیکس تبجویز کر کے بغر ض رائے عامہ مشتہر کیاہے۔

(۱) جملہ مکانات و عمارات واراضیات پر جن کی کراہیہ کی حیثیت پانچے روپے ماہوار ہے شرح تین روپے ساڑھے چودہ آنے فی صدی تیکس عائد کیاجائے گا۔

(۲) جملہ مکانات و عمارات واراضیات جو صرف عبادت کے لئے استعال ہوتے ہیں بشمول گر جا گھر امندر، مسجد، امام بازہ، تھا کر دوارہ مستثنیات میں ہے ہیں لیکن ان کے متعلق انبی اراضیات مکانات عمارات جن ہے کوئی آمدنی بھل کرایہ گھاس دیمار باغ دو گیر پیداوار کے ہوتی ہے ان پر بشرط یہ کہ وہ حیثیت مندر جہالا ہیں آتی ہوں ٹیلس عائد کیا جائے گا۔ چونکہ مسجد کے بانی، چٹائی ولوئے وروشن عائد کیا جائے گا۔ چونکہ مسجد کے بانی، چٹائی ولوئے وروشن ورگے راجات پورے ہوئے ہیں فیط نظر سے جائیداد موقوفہ ہوئے میں ہوتے۔ کیا غذ ہی نقط نظر سے جائیداد موقوفہ ہوئے ہیں جائز ہے بانا جائز۔ اگر ناجائز ہے تو مسلمانوں کواس کے خلاف کیا طرز عمل اختیار کرناچا ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۹۳عبدالوحیدایم یتراخبارالواحد بجنور۔ااجمادیالثانی کے ۱۳۹۰مائے ۱۳۹۰م ۱۴ اٹست ۱۹۳۸ء (جواب ۲۹۵) تمام او قاف کو ٹیکس ہے مشتنی کرائے کی سعی کرنا چاہئے۔ کسی وقف جائیداد پر بعد وقف جونے کے کوئی جدید ٹیکس عائدنہ ہونا چاہئے۔(۱)

کفار کی بنی ہوئی مسجد کے عوض دوسری مسجد بوانا

(سوال) بہال جو جامع مسجد کے دروازہ کو وسٹ کرئے پر فائزنگ ہوااس کی بات اسٹیٹ کے حکام بالا چنی خان بہاور عبدالعزیز خال بیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بہاور کی بیہ مرضی ہے کہ مسلمانان ہے پور کے لئے ایک لاکھ رو بہیہ لگا

(!) رجل قال ارضى صدقة موقوفة على نفسى يجوز هذا الوقف على المختار كذافي الخزانة المفتين ولو قال وقفت على نفسى ثم من بعدى على فلان ثم على الفقراء جاز عند ابى يوسف رحمة الله عليه . (الهنديه، كتاب الوقف ، الباب الثالث ، الفصل الثانى ٢ / ٢٧٩ ط . ماجديه قال في الشاميه: لو وقف على الاغنياء وحدهم لم يجز لا نه ليس بقربة ، امالو جعل أخره للفقراء فانه يكون قربة في الجملة . (الشاميه، كتاب الوقف، مطلب على الاغنياء وحدهم لم يجز ، ٢ - ٣٣٨ ط سعيد)

ُ (٣)ُاذًا جعل الرجل ارضه الخراجية مقبرة او حانا للغلة او مسكناللفقراء سقط الخراج عالمگيرية ، كتاب السير ، الباب السابع ، ٢ / ٢٤٢ ط. ماجدية) کر دوسری مسجد بوادی جائے۔ شریعت سے اس کی بات کیا حکم ہے۔ کہ کفار راجہ کے پیسہ سے مسجد بدنی ہوئی میں نماز جائز ہے یا نہیں۔اور اس مسجد کے معاوضہ میں دوسری مسجد بھی جائز ہے یا نہیں۔اس پر ۱۵امار چ کو بہت جلد جواب طلب ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۵ الم مصاحب مسجد لوبارال (ج پور) ۲۲ محرم ۱۹۳۸ الم می ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ الم ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ اس مسجد کے معاوضہ میں دوسری مسجد بوانے کا اگر مطلب بیہ ہے کہ موجودہ مسجد سے مسلمان دست پر دار ہوجائیں اور یہ مسجد ریاست کو دیدیں اور دوسری مسجد بوالیں تو یہ قطعاً ناجا بزاور مسلمانوں کو ایس تبدیلی منظور کرنا جرام ہے(۱) اور اگر یہ مسجد قدیم قائم رہاس کی مسجدیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست دوسری مسجد کسی وسیح مقام پر بنادے اور مسلمانوں کو دے دے تواس نئی مسجد میں نماز جائز ہوگی بھر طبیہ کہ اس نئی مسجد کی معارت یاز مین سے ریاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے اختیارات متعلق نہ رہیں اور بالکلیہ مسلمانوں کو دے دی جائے۔(۱)

خاص جگہ کے فقراء کے لئےوقف کی ہوئی آمدنی کا حکم

(سوال) ایک شخص نے اس طور پروقف کیا ہے کہ اپنو قف کی آمدنی کے ایک سو جھے کئے ہیں جس ہیں مکہ شریف کے لئے بچیس جھے ،مدینہ شریف کے لئے بچیس جھے ،بغد اوشریف کے لئے وس جھے اور اپنو وطن اصلی کے لئے دس جھے اور جہال وہ شخص اس وقت تجارت کر تا تقااور وفات پائی وہاں کے لئے تمیں جھے بعنی اللہ واسطے ان مقامات ہیں غرباء پر بیر قم آمدنی کی خرج کی جاوے اور وطن اور جہال وفات پائی وہ جھے آمدنی کے اقرباو غربا پر خرج کی جائے۔ جب جائیداد وقف کی تھی آمدنی کم تھی اور اب اس وقت آمدنی بہت برط وہ گئی ہے ۔ مرحوم واقف کے اقارب بہت زیادہ غریب ہیں متولیوں کا ایساخیال ہے کہ مکہ ،مدینہ ،بغداد کی رقوم سب جگہ کی یا بعض کی موقوف کر کے خوایش وا قارب پر خرج کریں کیو نکہ دہ بہت حاجت مند ہیں۔ مرحوم واقف بعد وقف کر نے کہ مہت مدت تک حیات تھا۔ اس نے بغداد کمی وقم نہیں بھیجی۔ سوال یہ ہے کہ کیا بعض مقامات کی رقوم موقوف کر کے اقارب پر خرج کرنے کا متولیوں کو اختیار ہے یاکل آمدنی کے لئے جیساوا قف نے لکھا ہے ویسائی موقوف کر کے اقارب پر خرج کرنے کا متولیوں کو اختیار ہے یاکل آمدنی کے لئے جیساوا قف نے لکھا ہے ویسائی کرنالازم ہے۔

المستفتی نمبر ۲۵۴۷ جامعہ حینیہ۔راند بر (سورت) ۲۵ شعبان ۱۵۳۸ اکتوبر ۱۹۳۹ء (جواب ۲۹۷) جیساکہ واقف نے لکھاہے ویسائی کرنا ہو گابٹر طبیہ کہ حد جوازے باہر نہ ہو، شوط الواقف کنص الشادع. (ا) نذر میں تو شخصیص مکان بسالو قات لغو قرار دی جاتی ہے مگر وقف کا بیہ حکم نہیں ہے البت اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں مدت دراز تک بغد ادر قم نہیں بھیجی توبیہ شخصیص اس کے اپنے عمل کی وجہ سے منسوخ مرحوم نے اپنی زندگی میں مدت دراز تک بغد ادر قم نہیں بھیجی توبیہ شخصیص اس کے اپنے عمل کی وجہ سے منسوخ

<sup>(</sup>۱) کیونکہ جس جگہ مسجد بنادی جائے وہ قیامت تک مسجد کے تھکم ہوگی۔اوراس کے آواب کی رعایت لازم ہےاور ریاست کو دینے سے مسجد کے آواب کو بچانسیں لایاجائے گالمبحدا پٹی مرضی ہے دوسر می ضروریات کے لئے استعمال کی جائے گی۔ (۲) مسئلہ بذکورہ'' فصل دوازد تھم غیر مسلم کامال مسجد میں لگانا''میں تفصیل سے مذکورہے لہذاوہاں مراجعت کی جائے۔ (۱) (الدر المعاختار، کتاب الوقف، مطلب فی قولہم شرط الواقف کنص الشارع، ۲۴ ۴۳۴ ط. سعید)

### سمجھ لینے کی گنجائش ہے۔ (۱)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، وہلی

کیا موقوفہ زمین کامال گذاری ادانہ کرنے کی وجہ سے نیلام ہونا متولی کی خیانت ہے ہا (سوال) حضرت مخدومی و مطاعی دامت فیوصکم السلام علیکم ورحمة الله و ہو کاتھ مزائ گرائی موقوفہ زمین کی آمدنی کی کی وجہ سے اگرزمین موقوفہ کی مال گذاری زمینداری ادانہ ہواور متولی نہ دے اور اس کی وجہ سے موقوفہ زمین کی آور کیا ایسی صورت میں متولی کی وجہ سے موقوفہ زمین نیا ام ہوجائے تو یہ متولی کی خیانت کو متلزم ہوگایا نمیں ؟اور کیا ایسی صورت میں متولی پر شرعا واجب ہے کہ اپنی ذاتی جائی انداری موقوفہ زمین کی اداکر ہے۔ اس کے متعلق فتو سے مضرورت ہے۔ جس میں فقد کی عبارت کی نشان وہی بھی کی جائے میر سے علم میں کوئی جزئی نمیں ہے اس لئے حضور کی طرف دجوع کر ماہوں۔ جواب سے مع عبارت فقد کے نوازش فرمائی جائے۔

المستفتی نمبر ۸ ۲۶۷ مولاناعبدالصمدصاحب رحمانی دفترامارت شرعیه به پیملواری شریف پیشه (بهار) ۲رجب <u>۴۳ سا</u>مه ۲۸جولانی <u>۱۹۴۱</u>ع

(جواب ۴۹۸) متولی پر یہ بات تو کی طرح الزم نمیں کہ مطالبات سرکاری اپنیائی سے تیم عاادا کر ہے۔

ہاں بہات اس کے لئے بہتر تھی کہ وقف کو بچائے کے لئے قرض لے کر اداکر و یتا ہے قرض لیمنا بازت حاکم دونوں طرح اس کے لئے دیانہ جائز تھا گر واجب نہ تھا۔ اس لئے آگر اس نے قرض نہ ایا اور وقف کو سرکار نے نیام کر دیا تو اس میں متولی کی طرف سے کوئی خیانت نمیں پائی گئی۔ یہ تھم اس صورت میں ہے کہ وقف میں پھر آمد ٹی نمیں ہوئی۔ گیئن آگر آمد ٹی ہوئی تھی اور وہ متولی نے دوسرے مصارف میں فرج کر دی اور مرکاری مطالبہ ادائہ کیا اور اس میں وقف نیام ہوگیا تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر الزم تھا کہ سرکاری مطالبہ ادائہ کیا اور اس میں وقف نیام ہوگیا تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر الزم تھا کہ سرکاری مطالبہ بیلے اداکر تا۔ کوئکہ اس میں وقف کے بلاک اور ضائع ہوئے کا خوف تھا۔ دوسرے افراجات ملتوی مایومھا فلیس له ان یستدین علیها و عن الفقیہ ابی جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ ان القیاس ھکذا لکن مایومھا فلیس فیما فیم ضرورة نحوان یکون فی ارض الوقف زرع یا کلہ الجواد و یحتاج القیم الی اینققہ او طالبہ السطان بالخراج جاز له الا ستدانة والاحوط فی ھذہ المصرورات ان یستدین بنفسه کذا فی الفھیریة ھذا اذا لم تکن فی تلک السنة غلة فاما اذا کانت ففرق القیم الغلة علی المساکین ولم یمسک للخراج شیئاً فانه یضمن حصة المخراج کذافی الذخیرة . قیم وقف طلب منه الخواج یہ مسک للخراج شیئاً فانه یضمن حصة المخراج کذافی الذخیرة . قیم وقف طلب منه المخواج والمحبایات ولیس فی یدیہ شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امرالواقف بالاستدانة له والحوات و المحبایات ولیس فی یدیہ شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امرالواقف بالاستدانة له

<sup>(</sup>١)ليس له اعطاء الغلة لغير من عينه لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل اه فانه صريح في عدم صخّة الرجوع عن الشروط ··· في البحران التولية خارجة عن حكم سائر الشروط . لان له فيها التغيير كلما بداله . (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ١٤٥٤ عل سعيد)

ذلك وان لم يامره تكلموا فيه والا صح انه ان لم يكن له بدمنه يرفع الا مرالى القاضى حتى يا مر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات (فتاوى هنديه ص ٤١٨ ج ٢)(١) - كتبه محمر كفايت الله كال الله له، وبل

## آبادی پر بمباری کی صورت میں چند متفرق مسائل

(سوال)(۱) کسی شہر پر اگر مباری ہو چکی ہولور ہر لمحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیاا تکہ مساجد ومؤذ نیمن پر مساجد کے آباد رکھنے اور پنجو قتہ نماز با جماعت اوا کرنے کا فرض بالکل ای طرح جیسا کہ زمانہ امن میں عائد ہو تا ہے، عائدر بتاہے یا نہیں ؟

(۲)اگر غیر منتظیع افراد شهر سے ہاہر نسبة محفوظ مقامات پر جانے کی قدرت نبه رکھنے کی وجہ سے شهر میں رہنے پر مجبور ہوں توالیں حالت میں کیاائمہ مساجد اور مؤذ نبین کاشہر ہی میں رہناضر دری ہے ؟

(۳) کیا منتظمین او قاف و مساجد پر اس قتم کے خطرے کے زمانے میں ائمہ مساجد ومؤذ نین و دیگر ماز مین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فرض عاکد ہوتا ہے یا نہیں ؟ اور اس معاملہ میں کسی قتم کا نتیاز روار کھناان او گوں کی جان و مال کے استخفاف کو مشازم ہے یا نہیں ؟

(۳) کیااو قاف کی آمدنی میں سے ملاوہ تنخواہ کے ملازمین کو شہر سے باہر لانے لے جانے کے لئے اور او قات نماز میں پہنچنے کی غرض ہے موٹروں اور سوار اوں کا نظام کرناور ست ہے یا نہیں ؟

(۵) ائمکہ ومؤذ نمین و دیگر ملازمین مساجد کی جان و مال کی حفاظت کا فرض کس پر عاکد ہوتا ہے ہنتظمین پر یا خود ملازمین پر ؟اگر منتظمین اس فرض کی اوائیگی ہے قاصر ہوں یا قصداً اس کی ذمہ داری نہ لیناچا ہے ہوئی تو کیا اٹمہ و مؤذ نمین و غیر ہم کا اپنے فرائض سابھہ کو اس طرح انجام و ہی کے لئے منتظمین کی ذمہ داری شرط ہے ؟ الیسی حالت میں کیا اٹمکہ ومؤذ نمین کا بغیر پابندی کے بقدر طاقت و و سعت اپی اپنی خدمات کو انجام و ہے ؟ الیسی حالت میں کیا اٹمکہ ومؤذ نمین کا بغیر پابندی کے بقدر طاقت و و سعت اپی اپنی خدمات کو انجام و ہے ؟ الیسی حالت میں کیا اٹمکہ ومؤذ نمین کا بغیر پابندی کے بقدر طاقت و و سعت اپی اپنی خدمات کو انجام و ہے ؟

(۲)ایسے لوگ جو مالی منفعت کے خیال ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینے پر رضامند ہوں ان کا یہ فعل شرعی نقطہ نظر ہے کیساہے؟

(ے) جب کہ خطرہ شخصی کہ افعت کی حدود سے بالاتر ہو تو مساجد کو آبادر کھنے کی کیاصورت ہے ؟ کسی خاص شخص '
باچندا فراد کو معاوضہ دے کر مسجد کے آبادر کھنے کا فرض ان پر عائد کر ناکیس ہے۔ مسجد کے سازو سامان کو دوسری حکمہ منتقل کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ دیا جائے بیاس کے لئے چندا فراد کو مقرر کیا جائے ؟ کیا مسجد کو بند کردینا۔ بیاں تک کہ او قات نماز میں بھی بندر ہے درست ہے کہ نہیں؟

(٨) جولوگ خطرے كى حالت ميں دورودراز مقامات پر چلے جائيں ان كابيہ فعل شرعی حيثيت سے أيساہ ؟ كيا

<sup>(</sup>١)(عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ، مطلب في الاستدانة على الوقف، ٢ ، ٢ ٢ ٢ ط. ماجدية)

، ضعیف الایمان سمجھے جائیں گے ؟ اور کیاوہ لوگ جو خطرہ کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حقیقت میں متو کل اور قوی الایمان ہیں؟ متو کل اور قوی الایمان ہیں؟

(۹) متمدن ممالک میں جہال مباری یا مشین گن کی بارش ہوتی ہے لوگوں پر خوف دہراس طاری ہوئے کی دجہ سے اموات کی تجییز و تنافین نہیں ہو سکتی اور غیر معلوم تعداد ان کی ناگفتہ بہ صور تول اور حالات میں بچینک دی جاتی ہے اور مسلم جماعتوں بے جاتی ہے اور مسلم جماعتوں بے جاتی ہے اور مسلم جماعتوں بے کیا ذمن میں شرعی تھم کیا ہے اور مسلم جماعتوں بے کیا فرض عاکد ہو تاہے ؟

المستفتی نمبر ۲۹۹۳ر شید نواب کی۔رنگون۔برمام محرم ۲۳۱۱ه ۱۳۳۱ه ۱۹۳۳ری ۱۹۳۴ء (جواب ۲۹۹)(۱)ان کوحق ہے کہ وہ بغر ض احتیاط ہاہر چلے جائیں لیکن اس غیر حاضری کے زمانے کی تنخواہ مانگنے کے وہ بغیر مرتنی متوایوں کے حق دار شیں۔(۱)

(۲) ضروری نمیں۔

(۳)متولیوں پریہ فرنس عا کد نہیں ہو تا۔البتہ مروت واخلاق کے طور پروہاںیا کریں تو بہتر ہےاور اس میں غیر متعلیع ملازمات رعایت کے زیادہ مستحق ہیں۔۲۰)

(۴) اگر مسجد کی آمد نی دافر ہو تو در ست ہے۔ (۲)

(۵)ان کی جان د مال کی حفاظت کا فرض خود ان پر عا کد ہو تا ہے جیسے کہ تمام ملاز مین جو لو گوں کے شخصی یاد اروں کے ملازم جیں۔ ۱۰۰

(۲)ان کابیہ فعل جائز ہے کیو تک بمباری بھی یقینی شیں اور بمباری میں ہا! کت بھی یقینی شیں۔

(۷) جائز ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں توہند نہ کی جائے اور نمازی ندر میں توہند کر نامبات

(۸) بغر نس احتیاط باہر جانامباح ہے اور رہنا بھی مباح ہے۔ایمان کا ضعف و قوت نیت پر موقوف ہے(۱) (۹) مسلم جماعتوں کا فرنس ہے کہ وہ حتی الامکان مسلم اموات کی تجییز و تکفین کالانتظام کریں البتہ

 (1) في القنية ان كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة اوالثلاثاء لايحل له ان ياخذ، ويصر فعاجر هذين اليومين الى مصارف المدرسة . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ، ٤ / ٣٧٢ ط. سعيدم

(٢) الله آمالي كالرشاد كراي ب: "وتعاونوا على البرو التقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة السانده)

(٣) وضمن متوليه لوفعلُ النقش أو البياض الا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به قوله: الا اذا خيف :بان اجتمعت عنده اموال المسجد و هو مستعل عن العبارة والا فيضمنهما . ( الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيره ج : ١ / ١٥٨ سعيد)

(٣) قُرِّ آن تَجِيدِ مِينَ بِ : "ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة " سورة البقره

(۵) وكما كره غلق باب المسجد الالخوف على متاعه، به يفتى. قوله الالخوف على متاعه هذا اولى من التقييد في زماننا، لان المدار على خوف الضرر وفي العناية: والتدبير في الغلق لا هل المحلة (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة، مطلب في احكام المسجد، ج: ١/ ٦٥٦، سعيد)

(٢) وَان كَانَ لَا يُرْجُو القُودُ والشّركة للمسلمين في القتال فانه لا يحل له القتال لما فيه من القاء نفسه في التهلكة الهندية ، كتاب السير ، الباب الاول ، ٢/ ٨٨ ط ، ماجدية . اس صورت میں کہ ان کو موقع ہی میسرنہ ہویاان کی دسعت ہے باہر ہو معذور ہول گے۔(۱)

بازاری کی و قف کی ہوئی آمدنی کا تھکم

رسوال ) آیک زنبازاری اپنی کچھ الی جائیداد جواس نے ناجائز طریق پر حاصل کی تھی بحق مدرسہ مظاہر علوم سلانپور وقف کرنا چاہتی تھی لیکن اہل مدرسہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ گوزن بازاری کی سب سے مختف طریقوں سے مسلسل کو ششیں وقف کے قبول کرنے کے لئے عمل میں لائی گئیں اہل مدرسہ نے اپنی ذمہ دارپوں کے صحیح احساسات کے ماتحت قطعی انکار کردیا۔ اس کے بعد اس اہل مدرسہ کی مرضی کے خلاف بطور خود و جائیداد بحق مدرسہ حکومت وقت کے قانون کے موافق وفتر رجٹری میں جاکر وقف کر دی اور وقف نامہ میں اپنی زندگی میں اس کی متولی ہونے کی شرطور بح کر دی تھھ یا کہ پانچ رو پیر مابانہ بطور کرا ہے مدرسہ کود بتی ربول گی ۔ چنانچے اس نے ایک ماہ کے پانچ رو پے حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بدراجہ مئی آرڈر بھیج۔ حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بدراجہ مئی آرڈر وصول کر لیا۔ بعد میں بنہ ہوا کہ بیرو پیر تو اس جائیداد کے متعلق ہے جس کے صاحب نے سموا مئی آرڈر وصول کر لیا۔ بعد میں بنہ ہوا کہ بیرو پیر تو اس جائیداد کے متعلق ہے جس کے وقف کو قبول کرنے ہے انکار کرویا گیا تھا۔ بعض حضرات کی رائے ہیے کہ اب جب کے دوقف با قاعدہ جو چکا ہے اس کی آلہ نی قبول کرنے ہے انکار کرناور وصول شدور دیے کووایس کرنا جائز نہیں ہے۔

المستفتى نمبر ٢٤٤٦م محمداكرام الخسن مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ااجمارى الثاني ٢٢٠ إه

م اجون سرم واء

(جواب ، ، ۴) و تف کر ناوا قف کا فعل ہے۔ اس کی صحت کے لئے موقوف علیہ یااس کے و کیل متولی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے۔ اس بنا پر و قف قبول کرنے اور بعد الو قف اس کی آمد نی لینے میں حق کرنا تو در ست نہیں معلوم ہوتا۔ موقوف کی خبات کی بنا پر و قف کی صحت یا پائی میں تردو ہونے کی وجہ سے اگر و قف کو قبول نہ کرنا جائز تھا تو اسی بنا پر اس کی آمد نی کو قبول نہ کرنا گھا تہ اللہ کا ناللہ لاء مواجو ہے۔ اور میں اسلم واحوط ہے۔ (۱) محمد کھا بیت اللہ کا ناللہ لاء ،

مسجد کی زمین پر ذاتی کو تھی بنانانا جائز ہے

(الجمعية مورند ٢٠ ماري ١٩٣٧ء)

(سوال) ایک قدیم مسجد کے جمرے اور د کانوں کو ایک مسلمان نے گرا کرائی کو تھی بنائی۔ جمرے کے لئے اس کو تھی کے ایک کمرے کا دروازہ مسجد میں رکھ ویا مگر اس کمرے کا بالا خانہ کو تھی کے بالا خانے میں شامل ہے۔ کو تھی نہ کورہ میں مسجد کی زمین کے علاوہ اس شخص کی اپنی زمین بھی شامل ہے۔

(جواب ۲۰۱۱)مسجد اور مسجد کے متعلق مو قوفہ زمین پرذاتی تغمیر بناناغصب و قف ہے۔اس لئے اس کوخالی کرنا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ."لا يكلف الله نفسا الا وسعها ."(سورة البقرة ، الجزء الثالث رقم الآية. ٢٨٦) (٣) واذا وقف على قوم فلم يقبلوا .... فان رد كلهم كان الوقف جانز اوتكون الغلة للفقراء واذا رد البعض فان كان الاسم ينطلق على الباقين فالغلة كلها تكون للباقين. (عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٢ / ٢٩ كاط ، ماجدية)

اور و قف میں شامل کر نالازم ہے۔ ذاتی مکان کاور واز ہ زمین و قف پر کھولنا بھی جائز شمیں۔ (۱)

محمر كفايت الله كان المدار ، و بل

#### وقف نامه

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعدمتد بن سأكن شلع كابول\_

(الف)چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔اور انسان کے لئے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں کہ اپنے لئے زاد آخرے خود مہیا کرے۔ نیز پنیمبر خداﷺ نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے جو صحت و تندر متی کے زمانے میں کیاجائے۔(۲)

(ب) شریعت اسلامیہ میں وقف کو ایک فتم کا صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عند نے آنخضرت میں فرخ کر کر کا جا بتا ہوں اللہ تعالیٰ عند نے آنخضرت میں فرخ کر کر کا جا بتا ہوں تو آنخضرت میں فرخ کر کا مشور ہویا اور اس کو لفظ صدقہ سے تعبیر فرمایا۔(۲) ہوں تو قف کرنے کا مشور ہویا اور اس کو لفظ صدقہ سے تعبیر فرمایا۔(۲) (ج) شریعت اسلامیہ نے وقف علی آلا وارد کو جائزر کھا ہے اور قانون مجربیہ ایکٹ نمبر ۲ مصدرہ کے ماری ک

ساواء نے بھی اے سیحے اسلامی مسئلہ قرار دیا ہے۔ ( س) ( و ) میں حتی ہوں اور ند : ب حنفیہ میں وقت علی نفس الوقف جائز ہے۔ جیسا کہ ایکٹ فد کور گ و فعہ ۳۔ ک ضمن حرف (ب) میں اس کی تنسر تک ہے۔

<sup>(</sup>۱)ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب فعليه أن يردها الى الواقف ... فأن كان الغاصب زاد في الارض كالبناء والشجر يؤمر الغاصب بدفع البناء وقلع الاشجار وردا لارض . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب التاسع ، ٢ ٢٤٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ، اى الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل العيس وتخشى الفقر (رواد النساني ، كتاب الزكياة ، باب اى صدقة افضل ٢٧٣/١ ط. سعيد. (٣) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال اصاب عمر ارضا بخير فقال يا رسول الله عمر ماتامرني به قال ان شنت

حَبَسَتَ أَصَلُهَا وَتَصَدَّقَتَ بِهَا الْخَ (رواه مسلم. كتاب الُوصَيَّة ، بابَ الوقف، ١/٢ ٪ طُّرَ قديمي كتاب خَانه ) (٣) لو قال ارضي هذه صدقة موقوفة على لمن يحدث لي من الولدوليس له ولد يصح هذا الوقف . (عالمكبريه) كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني ، ٢/ ٧١ ٣ ط. ماجدية)

ان امور فذکور دبالا کی بنا پر میں نے بحالت صحت و ثبات عقل دور ستی ہوش و حواس اپنی جائید او مفصلہ ذیل کو آج بتاریخ ماہ سن اپنی زندگی تک اپنے نفس(۱) پر اور اپنے بعد اپنی اولا د ذکور دانا ث کے سلسلوں پر جب تک دہ سلسلے چلتے رہیں اور پھر اپنے خاندان کے فقر اء اور مساکیین پر اور پھر عام فقر اء اور مساکیین وامور خیر پر ہمیشہ کے لئے شر انظ مفصلہ ذیل پر و قف کیا۔ اور اپنے قبضہ مالکانہ سے نکال کر بحیثیت متولی جائید او موقوفہ کو اپنے متولیانہ رمی قبض میں لے لیا۔

شرائط متعلقه توليت ونظارت

(۱) جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تمام جائیداد مو قوف کامتولی(۳) میں خودر ہوں گا۔

(۲)میرے انقال کے بعد اس و قف کے جار ناظر (~)(ٹرسٹیز) ہوں گے جن کومیں نامز دکر تا ہوں اور وہ حسب ذیل ہے ہیں :۔

(٣) ہر ناظر (ٹرشی) کی وفات یا علیحدگی پر ہاتی نظار کو ااز م ہوگا کہ وہ اتفاق رائے یا کثر ت رائے سے تاریخ وفات یا علیحدگی ناظر سابق ہے اندراس کا قائم مقام مقرر کرلیں۔اگر انہوں نے مدت فہ کورہ میں مقرر نہ کیا تو مستحقین وقف میں سے بالغین کو اختیار ہوگا کہ وہ نظار کو نوشس میعادی ایک ماہ کا دنے کر تقرر ناظر کا مطالبہ کریں اور نوش کی میعاد گزر جانے پر ان بالغین مستحقین وقف کو اختیار ہوگا کہ وہ اتفاق یا کثر ت رائے سے ناظر متو فی یا علیٰ کہ شدہ کا قائم مقام مقرر کرویں۔

(۱) واقت کواخیتار ہے کے موقوف علیم کی زئیب جس طرح جاہے قرار دے۔ لیکن بھر صورت اس کی تھر تکے ضرور کے ہے ہوگا۔ (۱) تھر تکے ضرور ک ہے کہ آخر میں وقف عام فقر او مساکیین یا مور خیر مثلاً مساجد و مدار س کے لئے ہوگا۔ (۱) (۲) اگر ابتدا ہے ہی واقف نے وقف کامتولی کی دوسرے محض کو قرار دیا ہو تو یسال پر اس متولی کے قبضہ میں دیا جاتا تحریر کیا جائے۔

(۳)واقف کواختیارہے کہ حق تولیت اپنی زند گی میں بھی کسی دوسرے مخص کودے دے اوراس سورت میں یہاں براس کے نام کی تصریح ضروری ہے۔ دور

(۳) واقف کوا ختیار ہے کہ نظارو قف کی تعداد جتنی مناسب سمجھے مقرر کرے اور ناظر مقرر کرے ۔یانہ کرے۔ ۱۲)

۵) یسال پر تظارو آف جمن کووا قف مقرر کر ناچاہے ان کے نام لکھ دے۔

<sup>(</sup>۱)قال في الشاميه: لو وقف على الاغباء وحدهم لم يجز لانه ليس بقربة، امالو جعل آخره للفقراء فانه يكون قرية في الجملة (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغبيا، وحدهم لم يجز ، ٣٣٨/٤ ط. سعيد) (٢)ان شرط ان يليه فلا ن ... فالتولية جانزة ... ولو جعل اليه الو لاية في حال حياته وبعد وفاته كان جانزا (عالمگيريه، كتاب

الوقف، الباب الخامس ٢٩/٢ هـ ط. ماجديه) (١٤/٢ لو اوصى الى رجلين فقيل احدهما وابي الآخرا قام القاضي بقيم مكانه رجلا آخر حتى يجتمع رأى الرجلين كما قصدا لواقف ، (عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢/ ١٠ ٤ ط.ماجدية)

- (۴) میری و فات کے بعد مبری اولاد مذکور میں ہے کسی ایسے شخص کوجو شریعت کاپابند تعلیم یافتہ اور ہو شیار ہو اظارو قف(۱)اینے اتفاق یا کثرت رائے ہے متولی مفرر کریں۔
- (۵)اگراولاد ذکور کے سلسلہ میں کوئی ہاتی نہ رہے یا لا کق تولیت نہ ہو تو نظار کواختیار ہو گا کہ سلسلہ اناث کی اولاد نہ کور میں سے کسی ایسے ہی شخص کو جس کاد فعہ ہم میں ذکر ہے متولی مقرر کریں۔
- (۱) جب کہ اولاد ذکور واناث کے دونول سلسلوں میں کوئی مذکر ہاتی نہ رہے یالائق تولیت نہ ہو تو افلار و قف کو اختیار ہو گاکہ کسی مسلمان کوجو صفات مذکور ہ دفعہ ۴ ہے موصوف ہو متولی مقرر کریں۔
- '' کی متولی بہر سورت جماعت نظار سے جداگانہ شخص ہو گا۔اوروہ ہر صورت میں آنریری یا تنخواہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کی تنخواہ نظار و قف کی رائے ہے مقرر ہو گی ۔لیکن کسی صورت میں ...........(۲) روپبیہ ہے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
  - (۸) نظار و قف ہمیشہ آنر بری ہوں گے اور ان کا مسلمان حنفی ہو نالازی ہے۔
- (9) جائیداد مو قوفہ کی خدمت اور تحریر حساب و کتاب کے لئے تنخواہ دار ماازم رکھے جا سکتے ہیں جن کی تعداد ......رہ) تک اور جن کی انتنائی تنخواہ ......رو پہیہ تک ہو سکتی ہے۔ایسے ملاز مین کا عزل و نصب اظار کے اختیار ہے ہوگا۔
- (۱۰) متولی(۳) کولازم ہو گاکہ (الف) جا کداد مو توفہ کی تمام آمدنی و خرج کابا قاعدہ رجسٹر رکھے اور تمام اندر اجات باضابط کر تارہے۔(ب) تمام مستحقین کوان کے حصول کارو پہیہ ہر(۵)سہ ماہی پر تقسیم کر کے رسید باضابطہ

(۱) وا نف کوا ختیارہ کے اگر وہ مناسب سمجھے تواپی اولاد ذکور میں ہے سی خاص مخفس کو تولیت کے لئے ۔ نامز دکر دے پاسب سے بڑے بیٹے اور اس کے بعد سب سے بڑے کو حق تولیت دے پااور کسی مخفص کو متولی بنائے پاکسی خاص جماعت کو متولی مقر رکرنے کا اختیار دے۔(۱)

(۲) یمال پر شخواہ کی انتہائی مقدار لکھ وہی چاہئے۔اس کی مقدار جائید او موقوف کی حیثیت اور کار متعلقہ کی قلت یا کثرت کے لحاظ ہے معین کی جائے۔ قلت یا کثرت کے لحاظ ہے معین کی جائے۔

(۳) یمان پر ما از مین کی وہ تعداد جو جائیداد مو قوفہ کی قلت کثرت کے لحاظت شروری یامناسب ہو مکھنی چاہتے۔اسی طرح ما از مین کی انتائی تنخواد بھی معین کر دبنی چاہتے۔

(۳)اس د فعہ میں متولی ہے ہر دہ متولی مراد ہے جووا قف کے علاوہ کوئی اور مخص ہو۔ خودوا قف پریہ د فعہ عائد نہیں ہوتی۔

(۵)واقف کواختیارہے کہ تقتیم ماہواری یاسہ ماہی یا ششماہی یاسالانہ جو مناسب سمجھے مقرر کرے۔حاصل کرے۔(ج) ماہز مین کی یوری(۲) گرانی کرے۔

<sup>(</sup>۱)لوشرط الو لا ية لولده على ان يليها الا فضل من ولده تكون الولاية افضل او لاده (عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ۲/ ۲۱۹ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>٢)فاذاتم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن . (تنوير الابصار ، كتاب الوقف، ج: ٤/ ٣٥١، ٢٥٢، سعيد)

(۱۱) نظار کوہروفت اختیار ہو گا کہ متولی ہے حساب طلب کریں یار جسٹروں کا معائنہ کریں۔اس طرح مستحقین وقف بھی حساب دیکھنے کے ہروفت مجاذبیں۔

(۱۲)خود واقف یا کسی متولی یا کسی دوسرے شخص کویہ اختیار نہیں کہ جائیداد مو قوفہ کو کلآیا جزء اپنے یا بہہ یا کس طریقہ سے دائمی یاعار منبی طور پر منتقل کرے یا کسی طرح کابار کفالت اس پر عائد کرے۔(۱)

(۱۳) ہر ناظر اور مستحق و قف کواختیار ہے کہ وہ متولی کے خلاف غین یا خیانت کاد عویٰ عدالت مجاز میں دائر کر ہے اور اگر تمام اظار اور مستحقین و قف کسی متولی اور بعد شوت غین یا خیانت عدالت مجاز متولی کو معزول کر سکتی ہے۔اور اگر تمام اظار اور مستحقین و قف کسی متولی کی خیانت یا غین پر متفق ہو جا کیں توان کا اتفاقی جلسہ خود ایسے متولی کو معزول کر سکتا ہے اور جب کہ کوئی متولی عدالت مجازیا اتفاقی جلسہ ہے معزول ہو جائے تو دوسر امنولی و فعات سم تا ہے کی پایندی سے مقرر کیا جائے۔

### شرائط متعلقه مصارف وقف

(۱۴)جب تک میں زندہ ہوں اس تمام جائیداد کی آمدنی اپنے خرج میں لانے یااپنی رائے سے امور خیر میں خرج کرنے کا مجھے کامل اختیار ہے۔

(۱۵) میرے انقال کے بعد جائیداد مو قوفہ کی آمدنی ہے اس کے متعلقہ ضروری مصارف مثل ہاؤی نیکس د تخواہ متولی و ملازمین و خرج رجٹر ہائے حساب ولگان سر کاری و غیر ہ اداکرنے کے بعد باقی تمام آمدنی کا(۲) ملے مدارس(۳) دیدیہ ومساجد (۴) و فقراء و مساکین میں حسب رائے متولی (۵) خرج کیا جائے۔

(۱۲) اور میں تصدر ۱۱) اکال کر کسی محفوظ ۱-) طریقہ ہے جمع رکھا جائے۔ جس سے جائیداد موقوفہ کی مرمت شکست ریخت ہوقت حاجت کی جائے۔ کیکن اگر عرصہ تک میہ روپیہ خرج نہ ہواور اس قدر جمع ہو جائے کہ جائیداد وقف کی بظن مخالب اس کی حاجت نہ ہو تو متولی باجازت تحریری نظار اسے امور خیر مندر جہ دفعہ ۱۵ میں خرج کردے۔

(۱) بہتر ہوکہ محمران مارز مین کی نوعیت میان کر دی جائے۔ نیزیہ بھی بتادیا جائے کہ متولی ان مارز مین کا فسر اور وہ اس کے ماتحت ہوں گے۔

(۲)اس حصہ کی مقدار معین کرنے میں واقف کو پوراا ختیار ہے۔ جتنی مقدار مناسب سمجھے معین کرئے۔ (۳) مدارس دیدیہ کی تشخیص کر وینامناسب ہے کہ فلال خاص مدرسہ یا کم از کم اس قدر کئے دے کہ فلال فلال شہر دل کے اسلامی مدر ہے جن میں قر آن مجید اور تفسیر وحدیث و فقہ کی عربی تعلیم دی جاتی ہو۔ یا جواور قیود مناسب سمجھے ووذ کر کرے۔ '

( س) مساجد کی تعیین اور تشخیص ہوتو بہتر ہے ،ورنہ یہ لکھ دے کہ فلال شہر کی مسجدیں ،یا جن مسجدول کی کوئی آمدنی ند ہروغیر د۔

(۵) واقف کوا غنیارے کہ مناسب سمجھے تو نظارہ قف کی منظوری ان مصارف کے لئے شرط کردے (۲) جائیداد مو تو فیہ کی حیثیت ہے مصارف مر مت کے لئے جس قدر ضرورت سمجھے اتنا حصہ مقرر کرے (۷) واقف کوا ختیار ہے کہ محفوظ طریقہ کی تعیین یا تشر سے کردے۔ نیزیہ بھی تادے کہ اس رو پہیے کے ذمہ دارناظر ہوں سے یا متولی۔ (۱۷) اور یہ اینی تمام آمدنی (بعد و سنع مصارف ضروریہ) کا آٹھوال (۱) حصد میری زوجہ یازوجات کو (اگر کوئی موجود ہو) اس کی زندگی تک دی جائے ۔ زوجہ یازوجات کے انقال کے بعد متوفیہ کا حصد اس کے والدین (۱) کو یا اوا او کو وراگر کسی دوسر ہے خاوند ہے ہو) ان کی زندگی تک دیا جائے اور اگر متوفیہ کے مال باپ اور او الاونہ ہو یا جب وہ انتقال کر جائیں تو متوفیہ کا حصہ بقیہ آمدنی میں شامل ہو کر دفعات آئندہ کے موافق تقسیم ہوگا۔ جب وہ انتقال کر جائیں تو متوفیہ کا حصہ بقیہ آمدنی میں شامل ہو جائے گل میں مسلط میں کی اولاوذ کو دوانات میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ذکر کو دوہر از اس اور مونث کو اکر ادیا جائے۔ اگر میر اکوئی پوتا پوتی۔ بیتم ہو یا نواسہ نواس کی والدہ فوت ہو جائے تو ان بوتا ہوتی کو ان کے والد کا حصہ میری اوا یاد کے ساتھ دیا جائے انہیں محروم نہ سمجھا جائے۔

(۱۹) جب میری او آدوزکوریانات یاان کی اوادور اوادیس سے کوئی فوت ہو توہر فوت ہونے والے فد کر گریوی (۱۹) جب میری او آدوزکوریانات یاان کی اور اواد میں سے کوئی فوت ہوتو ہر فوت ہوئے والی مؤنث کے خادند کو ان کی زندگی تک مثل حصہ فرائض دے کرباتی حصہ متوفی یا متوفیہ کو اس کی اوادوزکوروانات میں بحصہ (۵) مساوی تقسیم کیا جائے اور متوفی کی بدوی اور متوفیہ کے خاوند کے فوت ہوئے کے بعد وہ حصہ بھی متوفی کی اوادو پر تقسیم کیا جائے اور تقسیم کا بیہ قاعدہ برابر اسی طرح جاری رہ جب تک کے اواد ذکوروانات کا سلسلہ اوادو ختم ہوجائے و

(۲۰) جب میری اوارد ذکور وانات کے تمام سلیلے منقطع ہو جائیں تو میر نے خاندان آباؤ اجداد (۱) کے تو گول میں سے جو نادار حاجت مند ہول ان کی الداد کی جائے۔

(۲۱)اگر خدانخواسته میرے خاندان کا بھی کوئی شخص باقی نه رہے۔ یاسب مستغنی ہوں تو پھر وقف کی تمام آمد نی

(۱)واقف کوافتنیارے کہ زوجہ یازوجات کا حصہ کچھ کم یازیادہ مقرر کرے۔(۱)

(٢) اگر زوج کے اور وار تول مثلاً بھائی، بہن ، دادا، دادی ، نائی وغیر و کوداوانا چاہے توال کی تصر کے کروے

(۳) واقف کوا فنتیارے کہ ند کرمؤنث کودوہر ااکر ادلوا نے پار ابر دونوں طرح جائز ہے۔(۱)

( س )اگر فوت ہوئے والے کے بعد اس کا حصہ فرائض کے موجب تمام اس کے وار ثول میں تقسیم کرانا چاہیے توا آ کی تصریح کردے۔

(۵)افتنیار ہے کہ حصہ دوہر ااکسر ار کھے پایر ایر۔(۲)

(٢) فاندان کے اوگوں کے استحقاق کیلئے ان کی ترتیب قائم کرد بنی مناسب ہے۔ مثلاً میرے بھا کیوں، بہوں کی اولاد ذکورواناٹ یامیر ہے جیا چھولی کی اولاد ذکورواناٹ یامیر ہے والد کے چچاکی اولاد وغیر د۔

<sup>(</sup>٣.٢،١) وأن قال للذكر كا نثيين فكما قال. (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب قال للذكر كانشين ولم يوجد الالزكور فقط اواناث فقط £٧١/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۱) سنل عمن شرط السكني لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عز بافعات و تزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج المجاب تعم (الدوالمختار) وقوله أجاب نعم أي ينقطع بالتزويج الا ان يشترط ان من مات زوجها اوطلقها عادحقها (رد المحتار ،كتاب الوقف ، مطلب اذا قال مادامت عذبا ، ۲/۲ و 2 ط سعيد)

یدارس اسلامیہ(۱)اور مساجد اور فقراء مسلمین اور مسلمان مقروضین کی امداد میں خرچ کی جائے۔ نیر مفلس اموات مسلمین کے تجییز و تکفین کے مصارف دیئے جائیں۔

(۲۲)اً گر مستحقین و قف میں ہے کوئی شخص مرتد ہو جائے یااہل سنت والجماعت کاطریقہ چھوڑ کر رافضی ، خارجی ، قادیانی وغیر ہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لئے اپنے حق اور حصہ سے محروم ہو جائے گا۔اس کا حصہ ویگر مستحقین و قف میں تقشیم ہوگا۔

(۲۳) اگر کسی وقت جائداو مو قوفہ کی تغمیر کی حاجت ہواور دفعہ ۱۲ کے ہموجب جن شدہ رقم کافی نہ ہو تو جائیداو مو قوفہ کی کستحقین میں تقسیم مو قوفہ کی کل آمدنی یاکوئی حصہ حسب ضرورت تغمیر میں خرج کیا جائے۔ اس کے بعد آمدنی مستحقین میں تقسیم کی جائے۔ کیکن ایسی تغمیر کے لئے نظار و قف اور متولی کا انفاق رائے ضروری ہے۔ تفصیل جد کداو مو قوفہ۔ کی جائے۔ کیکن ایسی تغمیر کے لئے نظار و قف اور متولی کا انفاق رائے ضروری ہے۔ تفصیل جد کداو مو قوفہ۔ کی جائے۔ اواء

(نوٹ) مندر جہبالاو قف نامہ ایک قلمی مسودہ کی صورت میں حضرت مفتی اعظمؒ نے کسی کے کئے مرتب فرمایا ہو گا۔ یہاں اس لئے درج کیا گیا کہ واقف حضرات کے لئے رہنما ثابت ہو گالور اس سے وقف نامہ جات کے طریقہ تح بر کااندازہ ہو سکے گا۔ (حفیظ الرحمان واصف عفی عنہ)

# کماب المعاش بهلاباب ملاز مت اور اجاره (نو کری اور اجرت و کرایه)

آدھو آدھ منافع پر مولیٹی رکھوالی کے لئے دینا

(سوال) اس ملک میں ایساطریقہ رائے ہے کہ گائے یا جھینس یابحری کا بچہ جب چھوتا ہوتا ہے تواس کا مالک آئی و پرورش کے واسطے دیتا ہے اور اجرت حق پرورش کی یہ قرار دی جاتی ہے کہ جب بچہ برا ہو جائے مالک اور پائے والا اس کی قیمت لگا کر نصفانصف بائٹ لیتے ہیں یا مالک جانور نصف قیمت پالنے والے کو دے کر جانور لے لیتا ہے بایالنے والے نصف قیمت دے کر خود رکھ لیتے ہیں۔ اور بعض وقت مالک پالنے والے کو دو پے شرط مذکورہ پر دیتا ہے۔ جب دونوں برے ہوجاتے ہیں تو مائین ایک ایک لے لیتے ہیں۔ صورت اولی و ثانیہ میں ایک یادونوا ساگر مرجا کمیں تو پالنے والے ک منت اکارت جاتی ہے۔ کی شرعا مید عقد جائز ہے یا نہیں ااور مالک اور پالنے والے ک ملک طریقہ مذکورہ سے شرعا تھی ہوگی یا نہیں۔ اور ہر ایک کو طریقہ مذکورہ سے جس جانور پر ملک ثابت ہوجات اس کو قربانی و غیرہ میں لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣ ، ٣) به دونول صور تین ناجائز جیں۔ کیو تکداس میں پالنے والاجودر حقیقت اجرت بردرش کا مستقل ہے افس مشدی مستاجر علیہ میں شریک قرار دیاجا تا ہے جو معنی می قفیز طحان اور عامل لنف ہوئے کی دجہ ہے تارود اور ناجائز ہے۔ جانور زند در ہے تو مالک کا ہے اور یا لئے والا اجر کا مستحل ہے اور مرجائے تو مالک کا مرااور پالنے والا ابتدر خدمت اجرت کا مستحل ہے۔ مالک کی ملک صحیح ثابت ہے اسلئے قربانی کرنے میں اس کے حق میں کوئی منسا کتھ نہیں۔ اس لیے اسے اس جانور کی قربانی کرنے جائز نہیں۔ (۱) واللہ اعلم بالصواب۔ نہیں۔ اس لیے اسے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ (۱) واللہ اعلم بالصواب۔

## علاج کی اجرت لینے اور دوافرو خت کرنے کا حکم

(سوال) طیب کومر یض سے مناج کی فیس (اجرت) لیناآور دواقیمة فرو خت کرناجائز ہے یا نہیں؟ بیزواتو جروا۔
(جو اب ۴۰۴) طیب کومر اینوں سے مناج کی فیس لیناجائز ہے۔ خواہ مر یض کے مکان پر جاکرات کود کچھاور تشخیص مرض کر کے نسخہ تجویز کرے اور خواہ مر یض خود طبیب کے مطب میں آکر ملاج کرائے ان صور توں میں ملاج کی اجرت لیناجائز ہے۔ اور دواقیمہ فرو خت کرنے کے جواز میں توکوئی شبہ ہی نہیں۔ کیونکہ دوا اس کامال ہے اسکی ملک ہے۔ اسے فرو خت کرنے کے جواز میں توکوئی شبہ ہی نمیں۔ کیونکہ دوا اس کامال ہے اسکی ملک ہے۔ اسے فرو خت کرنے یا مفت و بے کاکال اختیار آگر مفت دے اس کا حسان ہے۔ قیمت سے کرے اس کاحق ہے۔ ولوا ستا جو طبیبا او سے حالا او جواحاً بدا و یہ و ذکو مدہ جاز کلافی الغیاثیہ

<sup>(</sup>۱) دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما انصا فافا لاجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل اجر قيامه وقيمة علفه ان علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى ويرد كل اللبن ان كان قاتم وان اتلف فالمثل (عالمگيريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس ،الفصل الثالث ، ٤٤٥/٤ ط.ماجدية)

(عالمگيرى) (۱) وكذاالطبيب لوباع الا دوية نفذ (ردالمحتار) (۲) قلت هذا في الطبيب الجاهل الممنوع من العلاج وبيع ادوية فنفاذ البيع من الطبيب العالم المتقن الحاذق وجوازه اولى . ولا يجب الدواء للمرض ولا اجرةالطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذافي السراج الوهاج (عالمگيرى باب النفقات) (۲)وكذا في رد المحتار قلت ويوخذ منه جواز اجرة الطبيب وكونها على الزوجة لاعلى الزوج . والله اعلم .

بينك كي ملاز مت كالحكم

۔ (سوال کمپینک کیوہ ماازمت جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آمدوصول ہاقی کر ناپڑ تاہے جائز ہے یا نہیں ؟ محدیوسف تھانوی اجمیری دروازہ۔ دیلی

(جواب ۴.۶)سر کاری بینک کی مااز مت اس حیثیت ہے کہ اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے ناجائز نہیں ہے۔
کیونکہ بخالت موجودہ گور نمنٹ برطانیہ محارب اور ہندو ستان دارالحرب ہے اور اس میں گور نمنٹ سے سود لینا
ناجائز نہیں ہے۔ لیکن سرکاری بینکول میں قصداً روپیہ جمع کر ناور اس ذریعہ سے ایک قسم کی امداد پہنچانی درست
نہیں۔ فقط (م) مور خدے ارمضان ۲۳۳ ادھ

سیں۔ فقط(۴) مور خدے ار مضان ۴۴ سیارہ د کا نمیں کرایہ بردیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا حکم

(مسوال) میمان پرلوگ د کا نیں کرایہ پر دیتے ہیں مگر علاوہ کرایہ کے ایک اور رقم جسے سلامی کہتے ہیں مستاجر سے لیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔ مستاجراس دجہ سے کہ وہ د کان موقع کی ہوتی ہے اس رقم زائد بینی سلامی کا دینا بھی منظور کرنے ہیں۔ یہ سلامی ماہواری کرایہ ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔بلعہ ماہواری کرایہ ماہ بماہ علیحدہ دیتا ہوگا۔ آیا یہ سلامی کاروپیہ لینالور دینا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

(جو اب ٥٠٠) یہ سامی اگر چہ بظاہر کراہے ماہواری سے علیحدہ معلوم ہوتی ہے گرجب کہ مالک جائیداد لیتا ہوتو اسے مخملہ کراہے ہی شار ہوگی۔اور جتنے دنول کے لئے وکان کراہے پرلی گئی ہے اس کے کراہے ماہواری کی مجموعی رقم کے ساتھ ہے بھی کراہے میں داخل اور محسوب ہوگی۔مثلاً وس ۱۰ روپے ماہوار کراہے پر سال بھر کیلئے وکان وی اور سور پے سامی کیلئے تو یول سمجھا جائے گاکہ دوسوہس روپے سال بھر کا کراہے لیا گیا ہے۔ بوراگر تمام مدت کراہے پر رہنے کی معین نہ ہو نواس صورت میں اگر صاحب جائیداد اس طرح پر کے کہ میں سے دکان وس روپ ماہوار کراہے پر دیتا ہوں گر پہلے ممینہ کا کراہے آیک سود س روپے مقرر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہر ممینہ و سروپ ماہوار کراہے لوں گا نو ہے صورت جائز ہے۔ اور حسب قاعدہ فقہیہ آیک ماہ کا اجارہ لازم اور آئندہ ہر مہینہ میں مہاشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔ مباشر سے استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ھذا کلہ ظاہر علی من لہ نظر فی الفقہ و اللہ اعلم۔

<sup>(</sup>١) (عالمكيريه ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس، الفصل الرابع ، ٣٤ / • ٥ ٤ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار؛ كتاب الحجر، ص ١/١٤٧ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣)رُفتاوي عالم كيريه ، كتاب الطلاق ، الباب السابع عشر ، الفصل الا ول ٩/١ ٥ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣)وُتعا ونوا على البّرو التقوى ولا تعاونو اعلى الاثم والعدوان ، سوّرة المائدة الجزء السادس رقم الآية نمبر ٢.

<sup>(</sup>۵)ُوَالحَيْلَةُ ان يَعَقَدُ عُقُودًا مُتَفَرِقَة كُلِّ عُقَدَ سُنَةً بَكُذَا ۚ، فيلزَم العقدا لآول لانه ناجز (درمختار ، كتاب الا جارة ، ج : ٦ · ٧ . ....... ٧

شر اب بور خنز بریکا گوشت فر و خت کرنے والوں بور فاحشہ عور توں کو د کان اور مرکان کر ایپہ پر دینے کا تھکم

(سوال) کیا مسلمان کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ فاحشہ عور توا کو اُپنے مکانوں یاد کانواں میں کرایہ پر آباد کر ہے باوجود اس علم کے کہ یہ عور تیں زناکاری کا بیشہ کرتی ہیں انہیں اپنے مکانون میں آباد کر نااور کرایہ کھانا کیسا ہے۔ بعض لوگ اس غرض سے مکان ووات ہیں اور رنڈ یوب کوان میں رکھتے ہیں نور کرایہ لیلتے ہیں۔ اسی طرح شراب یا خنز برکا گوشت چے دالے کود کان کرایہ بردینا کیسا ہے جینوا تو جروا۔

(جواب ٦٠٦)زانيه عور تول کې زناکي کمائي ان کې ملک ميس داخل شيس هو قي اوراس سے نن کو خود بھي اس کا استعال کرناحرام ہے اور دوسرے ہو گول کو بھی و درو پیدان سے لینا خواہ بطور کرایہ کے ہویا سے قیمت یا بہہ ک جائز شیں۔رسول فداﷺ نے فرمایا ہے۔ مھر البغی عبیث۔۱۱) بیخیزانیے کی فحریق فبلیث ہے۔ وقی المنتقى ابراهيم عن محمد رحمة الله تعالى في امرأ ة نائحة اوصاحب طبل او مزمارا كتسب مالا بازاء النياحة اوبازاء الغناء قال ان كان على شرط رده على اصحابه ان عرفهم يريد بقوله على شرط ان شرطو الها في او له و هذا لا نه اذا كان الا خذ على الشرط كان الما ل بمقابلة المعصية فكان الا خذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هههنا بردالما خوذ الخ (عالمگيري)(٢) يُس ر نڈیوں کواپیے مکان میں رکھنااوران کاحرام مال کرایہ میں لیناکسی طرح جائز نہیں ہے۔اس کے ملاوہ زنا پول کہ ا یک سخت کبیر و گناہ ہے اس لئے رنڈ یول کو اپنے مکان میں آباد کرنا گویاان کی ایک کبیر و گناد پر اعانت کر تا ہے جو حرام ہے۔قال اللہ تعالیٰ تعاونو اعلی البر و التقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔(٣)ای طرح شر اب پیچنے والے کود کان کرا ہے بیردینا نہیں وجوہ ہے نا جائز ہے۔ مال اگر شر اب پیچنے والا مسلمان نہ ہو اور مسلم انو ل کی آبادی بھی اس بیستی میں زیادہ نہ ہوباہد زیادہ تر کفار ہی آباد ہول تو شراب پچنے والے کا فر کود کان کرایہ بر دین جائز ہے لیکن زائیہ کو مکان کرایہ بروینائس حال میں جائز شیں۔ وجاز اجارہ بیت بسوا دالکوفہ لا بغیر ہا على الاصح ليتخذبيت نا راوكنيسة اوبيعة اويباع فيه الخمر (تنوير الا بصار)(٣) وقالا لا ينبغي ذلك لا نه اعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي(درمختار)(٥)اور يمي عَلَم خَزْ برِكاً اوشت ﷺ والـــــ کود کان کرایه پروینے کا ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

كتبيه محمد كفايت اللَّد غفر له مدر سامدر سه اميينيه ، دبلُ مهر وار الإفها

کیابیٹلباپ کے نام جمع کرائی ہو گیا پی اجرت لے سکتاہے ؟ (سوال)زیداور بحر کی کمپنی میں زید کابیٹاماازم قعالہ اس کی اجرت زید کے حساب میں جمع ہوتی تھی۔اب لڑ کا پنی و د

<sup>(</sup>١) (رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب بيريم ثمن الكلب ٢ / ١٩ ط.قديسي)

 <sup>(</sup>٦) (فتاوى عالمگيريه، كتاب الكراهية ، الب مسلم عشر، ٣٤٩/٥ ط. ماجديه ، ومثله في الشاميه، في كتاب الا جارة ، مطلب في الاستنجار على المعاصي، ٦ من علم سعيد)

<sup>(</sup>٣) رسورة المائدة، الجزء السادس رقم الآية سبر ١٠

<sup>(</sup>٣) وتنوير الانصار الالفظ جاز ، كتاب الحظر 🔞 🕟 فصل في البيع ، ٣٩٢/٦ ط. سيعد،

<sup>(</sup>د)(الدر المختار ، ايضا)

اجرت جوزید کے حساب میں جمع ہے جا ہتا ہے۔

المستفتى نمبر ٨ ٥مليدگار عبدالرحمٰن (نارتھ اركاٹ) ٢جيادي الاخري ٣<u>٥٣ ما</u>ھ ۾ ١ اكتوبر ٣٠٠ع (جواب ٣٠٧) لڑے کی اجرت ( تنخواہ)جوباپ کے نام جمع ہوتی تھی لڑ کا اس کا مستحق ہے۔بھر ط یہ کہ اس 

> گور نمنٹ پر طانیہ کے لئے چھٹی رسانی کی نوکری کا تھم (سوال) چھٹی رسانی کی توکری گور نمنٹ برطانیہ کی کرنی جائزہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ۲۷،۷ تمادى الاخرى وهراه ۱۱ اكتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۸) چھٹی رسانی کی مااز مت رنی مباح ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کا اللہ له،

(۱) کیاسود کا حساب کتاب لکھنے کی صورت میں بھی پٹوار کی ملاز مت جائز ہے ؟ (۲) گفارے سود کینے کا حکم (۳) گفار کا مال کھانے کا حکم

(مسوال)(۱) موجودہ ملازمت پۇارى جائز ہے یا نہیں ؟ پؤارى كو آژر بن کے متعلق لورر بهن باقبضہ کے متعلق روز ناچے اندراج کرنا پڑتا ہے بور انتقال بھی درج ہوتا ہے۔ آڑ ہن کا سود مرتشن لیتا ہے رہن باقبضہ میں بھی مر تهن فائدہ اٹھا تا ہے۔ سود اور رئن زمین کا منافع شریعت میں حرام ہے۔

( ۲ ) بوگ انتقال دراشته لز کوں کے نام درج کراتے ہیں۔ اس میں لڑ کیوں کا حصہ غصب ہو تا ہے۔ سالم مسلمانوں کے مواضعات میں بھی اور سائم ہندوؤل کے مواضعات میں بھی۔ لور جو مواضعات مسلمانواںاور ہندوؤں کے مشترک میں ان سب میں ایساہی عمل ہو تاہے۔ نتیوں صور توب میں کیا حکم ہے ؟

( ٣ )اس زمان میں کفار ہے سود لیمنالور رہن باقبضہ ارامنی کفار ہے لے کر تفع اٹھانا جائز ہے یا خمیں۔

( 47 ) تفار کامال رضامندی سے کھانا جائز ہے یا جمیں؟

المستفتى نمبر ١٦٣ حاتى محمه پؤارى فلعه رائپور سلخ لد صياند مهر ليج الاول عرص الهم ٢ اجون سم ١٩٣١ء (جواب ٣٠٩) پۇارى كا كام كانىزات مىں اندراج كرنا ہے اور اگر چەپ بىي فى الجملە معاونت ہے۔لىكىن بيات کے اپنے شمیر کے نقاضے ہے نہیں ہے اور ندائ کا ندراج سود کی دستاویز کا حکم رکھتا ہے اس لئے موجو دوحالات ووا قعات کے اندر بیہ مااز مت مہاج ہے۔ نمبر ۴ کا بھی وہی جواب ہے۔(۲)

(r) کفار اہل حرب لیتنی انگریزوں سے یا بورپ کی دوسری اقوام سے سود لینے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے لیکن ہندو ستانی گفار ہے شین۔(۴)

(مم) کفار کی رضامندی ہے ان کامال کھانااگر کسی ناجائز عقد کے ذریعیہ سے نہ ہو تو جائز ہے۔(م) محمر کفایت اللہ

(١)ولم يكن لهما شني ، فالكسب كله للاب ان كان الا بن في عياله ، لكونه معيناً له (رد المحتار ، كتاب الشركة ، ج : ٤/

(٣)لو استاجر الذي مسلما ليني له بيعة اوكنيسة جاز (فناوي عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، ج: ٤٥٠/٤) (٣)اذا استاجر الذمي من المسلم بيتاليبيع فيه الخمر جاز عند ابي حنيفة خلافالهما ، (عالمگيرية ، كتاب الا جارة الباب الخامس القصل الرابع. ٤ / ٩ ٤ ٤ ط . ماجدية)

(٣٠.٠) ولا ) ربا (بين متفاوضين - ولا بين حربي و مسلم ثمة) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلا فا للتابي والثلاثة ، (رد المحتار .كتاب البيوع ، باب الرَّما، او اخر باب الربا ،١٨٥/٥، ١٨٩ طرَّ. سُعيد) کھانے کی مقدار متعین کئے بغیر اے اجرت بنانے کا حکم

(سوال) عام طور سے یہ روان ہے کہ پنچھ روپیہ اور کھانے پر آدمی کو گھر میں مااذم رکھ لیتے ہیں اور کھانے ک مقدارو کیفیت آدمی کو ماازم رکھتے وقت بیان منیں کرتے تواس طرح کی ملازمت جائزہے یا نہیں

المستفتى تنبر ۵۲۰ محدار ابيم (احمد آباد) ٦ ربيع الثاني ٧ ١٩٣٠ هـ ١٩٣٨ و لا تي ١٩٣٥ ء

(جواب • ٣٦ ) ميد ملازمت جائز ہے۔ گھانے کی مقدار بس اُتنی معلوم ہوناکا فی ہے کہ پیٹ بھر کھانا ملے گان محمد کفایت اللہ

خرید نے کی غرض سے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے توصان کس پر ہو گا؟ (سوال)ایک گھڑی ساز کے پاس کھڑی آئی فروخت ہونے کے داسطے۔ دوسر اایک شخص نے گیااس کی چال ویکھنے کے داسطے۔ چاریا کچروز تک اس نے اپنے پاس کھی۔ ای دوران میں دہ گھڑی گر پڑی اور خراب ہو گئے۔ اس کی مرمت میں جواجرت خرج ہوگیا اس کاذمہ دار کون ہوگا؟

المستفتی نمبر ۵۸۵ حافظ برکت علی د بلی ۱۳۹ جمادی الاول ۱۳۵۳ هم ۱۳۵۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و (جواب ۲۱۹) جو شخص خرید نے کے ارادے سے لے گیا تھالوراس کے پاس یہ نقصان ہوااس کی اجرت ای کے ذمیہ ہوگ نہ اصلی مالک پرنہ د کاندار پر۔(۲) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ،

بینک کی ملاز مت کا حکم

خاوند کی اجازت کے بغیر شیعہ آدمی کی نو کری کرنا شیعہ کی ملاز مت پرر کھوانے والے کے پیچھے نماز کا حکم (سوال)(۱)زیر حنی ہے۔اس نے ایک حنی عورت کو شیعہ کے یمال دائی میں رکھوادیا تھا۔اس کے بعد اس کا

(۱)وما جاز في استنجار العبد للخدمة جاز في استئجار الظئر وما بطل هناك بطل ههنا الاان ابا حنيفة استحسن جواز استنجار الظنر بطعامها وكسوتها وان لم يوصف شئي من ذالك ولها الوسط من ذالك وقالا لايجوز . (فتاوي عالمكبرية كتاب الا جارة الباب العاشر ، ٤٣١٠٤ ط.ماجدية)

الفصل الثانی ۱۹/۳ ط. ماجدیة) رسمی واضح رہے کہ یہ حکم ہندوستان کے بخول کے بارے میں ہے ،پاکستان کے بخول میں ماؤز مست جائز شیں۔ (۳)(ولا) ربا (بین متفاوضین) ۔ رولا بین حربی ومسلم ثمة ، الدرالمختار، کتاب البیوخ ، باب الربا، ہ

۵/۱۸٦،۱۸۵ ط. سعیدر

شوہر جو کابحۃ میں تھا آیااور اس نے اپنی ہیوی کو شیعہ کے ہال سے چھوڑ دادیا۔اور پچھ روزرہ کر پھر کلکتہ جِلا گیا۔ پھر زید نے کو شش کر کے اس عورت کو اس شیعہ کے ہال رکھواویا۔

(۲)اور عورت جو شیعہ کے ہاں ماازم ہے بظاہر اس کا فعل خراب ہے۔وہ شیعہ اور عورت ایک ہی ڈیرے میں رہتے ہیں۔

(٣)زید محلّه کی متحد کاامام بھی ہے۔اس کے پیچھے نماز در ست ہو گی یا شیں ؟

جس کوخاد ند پیند نہیں کر تا تھا۔ اگر خاد ندراضی ہو تا تو شیعہ کے ہاں نو کری ناجائز نہیں۔(۱)

(۲) یہ بات ہے تو پھر نو کری ناجائز ہے اور رکھائے والا بھی گنرگار ہے۔(۲)

(٣)عورت کو شیعہ کے پاس سے چیمڑ ایا جائے اور زید بھی توبہ کرلے تواس کی امامت جائز ہو گی۔(٣)

محمر كفايت الله

امامت اور نكاح خوانى كى اجرت كالحكم

(سوال) عوام رسول الله ﷺ کے گھرے کھانا کھایا کرتے تھے نہ کہ رسول الله صلعم کسی کے گھرے کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی اجرت یامز دور ی لیتے تھے اور قر آن اس حکم کو کئی جگہ فرما تا ہے۔اس کے مخالف آج علماء مقتد یول کے گھر ول سے کھاتے ہیں اور اپنی نماز پڑھائی جنازہ یا اکاح پڑھائی کی اجھرت لے لیتے ہیں۔

المستفتی نمبر 198 علیم سید عبدالله شاح زنجانی دبلی ۹ شوال ۲۵ سام ۵ جنوری ۱۳۹۱ء (جو اب ۲۶ اس ال ۳۶ منع منیں فرمایا گیا۔ اس لئے امت کے افراد بھی حضور ﷺ کے دولت خانہ پر کھانا کھاتے ہے اور حضور ﷺ بھی بھی بھی بھی اپنے مخلصین کے مکان پر کھانا ناول فرمات ہے۔ کو اس خانہ پر کھانا کھاتے ہے اور حضور ﷺ بھی بھی بھی بھی اپنے مخلصین کے مکان پر کھانا ناول فرمات ہے۔ لیکن حضور ﷺ کا تناول فرمانا معاذ الله اجرت کے طور پر نہیں ہو تا تھا بلاعہ محبت و صداقت کی بنا پر ہو تا تھا جس کا قرآل پاک میں بھی ذکر ہے۔ رہا آج کل مساجد کے امامول، مؤذنول یاا ستادول کا اجرت امامت یادان یا اجرت تعلیم لینا تو یہ مسکلہ مجمتدین امت میں مختلف فیہ تھا۔ امام ابو حقیفہ عبادات کی اجرت لینے دینے کو تاجا کر قاجات فرماتے ہے۔ اور دوسر سے انکہ جائز فرماتے ہے۔ متافرین حنفیہ نے بھی دوسر سے انکہ کے قول کے موافق تعلیم وامامت واذان کی اجرت کے جواذکا فتوئ دے دیا ہے۔ کیو نکہ بغیر اجرت ان چیز وال کا بقالور اظام کا قیام مشکل ہے۔ (۳)

(٢)لا تجوز الا جارة على شي من العناء والنوح والمزاميروالطبل .(عالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٩/٤ عطرماجدية)

(٣)وَلُو صَلَى خلف مبتدع اوفاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال مثل ماينال خلف تقى (عالمگيرية ، كتاب الصلاة ،الباب الخامس عشر الفصل الثالث، ٨٣/١ط.ماجدية)

(٣) في الأصل لايجوز الاستئجار على الطاعة كتعليم القرآن و الفقه والا ذان والتذكير ..... مشانخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن، (عالمكيريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر ... الفصل الرابع ،٤ / ٤ k كلط ماجديه)

<sup>(</sup>۱)لو استاجر الذمى مسلما ليبنى له بيعة او كنيسة جازو يطيب له الا جر . (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤ ، ٥ £ ط ماجدية)حرة آجرت نفسها اذا عيال لا بأس به وكره ان يخلوبها.(الهنديةكتاب الاجارة الباب الحادي عشر ،٤ ٣٤/٤ £ ط.ماجدية)

# ہوٹل میں شراب پینے کی صورت میں کرائے کا حکم

(مسوال)ایک تفخص نے انگریز کو ہو اُل کرایہ پردیا ہے۔ دہ اس میں ناجائز چیزیں لگا تا ہے اور اپنے مسافروں کوشراب بھی دیتا ہے تواس کاکرایہ لیناجائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵ کے حاتی محمد اسمعیل (دیلی) ۲۳ زی قعدہ ۱۸ سر ۱۸ فروری ۲۹۳ اور (جواب ۳۱۹) مکان (بینی ہوٹل) کا ملک کرایہ وار کے فعل کا ذمہ دار نہیں۔اس کو اپنے مکان اور جائیداد کا کرایہ لینا جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

# قادیانی کی زمین کرائے پر لینا

(مسوال)ایک شخص تقریباً تمیں سال سے قادیانی ہو گیا ہے اور شخص ند کور ضلع بیثادر میں مالک زمین و میانہ جات ہے۔اباگر کوئی مسلمان اس قادیانی کی زمین اجارہ پرلیو ہے یانصف حصہ پر کاشت کر ہے توبر وئے شرع شریف وہ اجارہ گیر ندویا کاشت کنندہ شخص پر کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟

المستفتی نمبر ۲۵۰ علیم عبدالرؤف پنادر۔ ۲۵ فیقعدہ ۱۹۳۷ھ و فزوری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۶۶) قادیانی کی زمین اجارے پریا تقسیم پیداوار پر لینے والاخارج از اسلام تونہ ہو گالیکن اگر قادیانی کی زمین نہ لے توایک مسلمان کے لئے یہ اچھاہے۔(۲)

معاہدہ پر عمل کرنے کے باوجود معطل کرنے کا تھم (سوال) منجانب و قف ایک مدرسہ عربیہ قائم ہے جس کے منتظمین نے زید کے پاس ایک خطر وانہ کیا کہ مبلغ، میں روپے ماہوارا اگر منظور ہوں تو مدرسہ میں تمہارا تقرر کیا جائے۔ زید نے جواب ویا کہ پر شین لکچر ہوجہ عدم و کچپی نہ دول گا (نہ پڑھاؤل گا) چنانچہ بسلسلہ مدرسین عربیہ بعد تقرر زید کام انجام و بنار ہا تقریبا سامت سال تک ۔ پھر ایک مدرس خالد کا جدید تقرر کیا گیا ہی جگہ پرجو فارس کی تھی۔ خالد نے فارس کی تعلیم سے ایا علمی ظاہر کی تو منظمین مدرسہ نے زید سے ہوئے تعلیم فارس پڑھاؤ۔ توزید نے معاہدہ و تحریبالا کی طرف حوالہ و سے ہوئے تعلیم فارس سے انکار کردیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کردیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب ہیں فارس سے انکار کردیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کردیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب ہیں فارس سے انکار کردیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کردیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب ہیں فارس سے انکار کردیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کردیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب ہیں فارس سے انکار کردیا۔ اس پر منظمین معصیدہ المحلوق فی معصیدہ المحل

(۱)زید کامعامدہ جائز ہے یا نہیں؟ (۲)زید جب کہ دوسری جگہ سے ملازمت ترک کر کے آیااباس پر زور ڈالنا کہ فارس کی تعلیم دودرنہ مو قوف کر دیا جائے گا۔ جائز ہے یا نہیں؟ (۳) خالد کا تقرر صحیح ہے یا نہیں؟ (۴) تلخواد ہ

(٢٠١)اذا استاجر الذمي من المسلم بينا ليبع فيه الخمرجاز عند ابي حنيفة رحمه الله عليه خلافا لهما والهندية كتاب الإجارة والباب الخامس عشر والفصل الرابع ££9/2 طرماجدِية

واضح رئے قادیائی زندیق ہیں اور دائر دوسلام ہے۔ خارج ہیں ،ان کے ساتھ کئی طرح کار دبار جائز نہیں۔ جیساک احسن الفتاوی ہیں ہے ، ''اہر وہ محص جو عقائد کفریہ کار ملااعلان کر تا ہو اور امنی کواسلام قرار دیتا ہواس کواصطلاح شرع میں ''زندیق'' کیاجا تا ہے جیسے ، شویہ ، نقار نی ، آغاخائی ، ذکری پر دیزی اور الجمن میداراں وغیر و ،ان سب کالی حکم ہے کہ ان ہے کسی قسم کا بھی کین اور کوئی تعنق رکھنا جائے شیس ۔ '' ( ان ہے۔ العیوس مباب البیع انفاسد والباطل ۲ سے ۲ ساتھ ، معید )

ایام تعطل منظمین کودینا چاہئے یا نہیں ؟اور زید کولیناجب که وہ وطن چھوڑ کے موجو در باہو شر عاجائز ہے یا نہیں ؟ (۵)علاء کو معطل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟(۱)ایسانا لم جو کہ نائب مفتی رہا ہواس کوپاگل کستا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٨٣٠ حميدالله (اگره)١٢ محرم ١٩٥٥ واحم ١٩٢٥ يريل ١٩٣١ ء

(جواب ۲۷۷) اگر زید نے ابتدائے ماازمت میں فارس پڑھانے سے انکار کر دیا تھا تواب منتظمین کا اس کو فارسی پڑھانے سے انکار کر دیا تھا تواب منتظمین کا اس کو فارسی پڑھانے کا تھم دیناور ست شمیں تھا۔اور اس بنا پر معطل کرنا بھی غلط تھا۔(۱) اس زمانہ تعطل کی تنواہ زید نے سکتا ہے اور منتظمین کودیناضروری ہے۔اور اس کے وہ خود ضامن جول گےنہ کہ ادارہ۔(۱) محمد کھانیت اللہ

# د اخلیه اور ما ہواری فیس کا تھکم

﴿ (سوال) ایک اسلامی مدرسه کی حالت نمایت خراب ہے۔ پیال کے مسلمان اس قدر ہے جس ہیں کہ باہ جود خدمات کے اعتراف کے مالی امداد کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس مدرسه میں نہ گور نمنٹ سے کوئی امداد لی جاتی ہے۔ نہ سی پورڈوغیر ہ ہے۔ اندریں صورت (۱) اگر پچول کے داخلہ کے وفتت کوئی رقم داخلہ فیس کے طور پرٹی جائے تو جائز ہے یا نہیں '(۲) درجہ قرآن حفظ یاناظرہ ، اردو فارسی یا عربی ان میں سے کسی درجہ کے لڑکول پر ماہواری فیس شرعا مقرر کرنادرست ہے انہیں ؟

. المستفتی نمبر ۱۰۸ منتم مدر سه دینیه اسلامیه - (غازی پور) یو پی - ۱۰ به اد ی الاول ه<u>ه سوا</u>ه م • ساجولائی ۲ سوء

### (۱)زانیه کی رقم سے خریدے ہوئے مکان میں تجارت کا تھم (۲)مال حرام سے حج کا جائز طریقہ

(مدوال)(۱) کسی عورت کے خریدے ہوئے مکان میں یو دوباش کرنا جائز ہے یا نمیں اور تنجارت کر کتے ہیں یا نمیں ؟۔(۲) اور کسی عورت کے نفتہ مال سے آپھو تنجارت کر کے اس مال کے نفع میں سے حصہ لیمنا جائز ہے یا نمیں۔(۳) کسی عورت اپنے نفتہ مال کو زائل کر کے تمین شے کسی اور شخص کو دے کہ اس کے بدلے میں اور مال اس شخص سے لے کر جج کرے تو کیا ہے ججادا ہو جائے گا؟

المستفتی نمبر ۱۱۳۷ (بدست عبدالرزاق متعلم مدرسه بنرا) ۵ جمادی الثانی هر سیاه م ۲ ۱ اگست ۱۹۳۱ ، (جواب ۳۱۹ ) سی لورزانیه عورت نه زناسے جو مال کمایا ہے لوراس مال کے ذریعہ سے جائیداد حاصل کی وہ

<sup>(</sup>١)لا يصح عزل صاحب وظيفة بالاجتحة . (رد المحتار ١٠٠ ٣٨٢ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) الا جير التحاص عند البحقية - هو من يعمل لو احد عملا موقتا بالتنصيص ويستحق الا جرة بتسليم نفسه في المدة وال لم يعمل . والقاموس الفقهي ط- ادارة القران ، ط. ص- ١٤ ، ١٥)

عمايات بركت والمستولي مسيعي من المراعثي تعليم القرآن ، وعالسكيرية ، كتاب الاجارة ، الناب المخامس عشر ، الفصل الرابع (٣) مشايخ بلخ جوزوا الاستيجار على تعليم القرآن ، وعالسكيرية ، كتاب الاجارة ، الناب المخامس عشر ، الفصل الرابع

٤ ٨٨٤ ط. ماجدية

سب ضبیت ہے۔اس سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔اس مال سے تجارت کرنا بھی خبافت سے خالی نہیں۔(۱) بال آگے۔ تسی مختس سے قرض نے زراس قرض لئے ہوئے رویئے کو کسی کودے دے اور وہ شخض اس سے تجارت کرے نویہ نجارت جائز ہوگی اور اس طرح قرض لئے ہوئے مال سے جج کرسکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان ائلہ لیہ ، دبلی

> قرات پراجرت لینے والے کے پیچھے نماز کا تھم وم کرانے پراجرت لینے والے کی امامت

(سوال)(۱)حافظ قرآن کو کس میت کے داشتے پڑھنے کے لئے اجرت پیشتر سے بلے کرنا جائز ہے یانا جائز ؟ نماز اس حافظ کے پیچھے ہو سکتی ہے یانمیں۔

(۲) حافظ قر آن کو شیطان یا جن یابلیات کے واسطے دم کر نااور اس سے اجرت طے کرلینا پیشتر سے کہ ہم اتنالیں گے تب چلیں گے جائز ہے یانا جائز؟ ایسے شخص کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۳ کے ۱۱ عبدالرزاق صاحب(صنع میدنی پور)۱۹ جمادی الثانی ۱۳۵۵ اصم کے حتمہ ۱۹۳۱ء (جواب ۲۳۰)(۱) بینال ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھنے کی اجرت طے کرکے لیٹانا جائز ہے،۔ (۲) دم کرنے کی بیخی ملائ کی اجرت بنی طے کرنی جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّہ لہ ، دبنی۔

کرائے پر زمین کے کراس میں لگائے ہوئے باغ میں وراثت کا حکم

(سوال) کی شخص نے کن میندار کن مین میں باجازت آم کاباغ کاشت کیاہے اور اس جگہ کاروائی ہے کہ کاشت کرنے والے کو نصف نمر در خت دیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ در خت کیاں ویے رہیں گے نصف زمیندار کاور نصف غارس کا حق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمیندار جو کہ اب موجودوزندہ ہے اس کا اسساور اس کے آباواجداد کاطریقہ چا آتا ہے کہ کاشت کرنے والے کو انتقال پؤاری و تحصیلدار صاحب نہیں کراتے یعنی اس کا حصہ سر کاری کرا کے پختہ نہیں کرد ہے زبانی و غیر ہ پروفاکرتے ہیں وہ وہاں تک کہ غارس کسی دوسرے شہ میں وطن نہ ناوے۔ اگر قلب مکانی کر جائے توہس حصہ ختم ہے۔ اس طرح اگر مرجائے اور اس کی لوا وے کوئی ندر ہے تو دوسرے انہ میں جدت ایک دوسرے آئر مرجائے اور اس کی لوا وہ کے کئی جدت ایک دوسرے آئر باکو نہیں دیے بلعہ واپس قبضہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب کے موجودہ زمیندار کے کئی جدت ایک

 <sup>(</sup>٩) ولاتجوز الاجارة على شنى من الغناء والنوح.(عالمگيريه كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤٤٩.٤ ماجديه)

<sup>(</sup>٣) رجل اكتسب مالامن حرام ثم اشترى فهذا على حسسة اوجه: اما ان دفع تلك الدراهم الى البائع اولائم اشترى منه بها. او اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها او اشترى مطلقا و دفع تلك الدراهم. او اشترى بدراهم اخرو دفع تلك الدراهم قال الكرخي في الوجه الاول و الثاني لايطيب، وفي الثلاث الاخيرة يطيب في الكل، قال ابوبكر لايطيب في الكل، لكن الفتاوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس لكثرة الحرام (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتقرقات، مطلب ادا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه،٥٠ ، ٢٣٥ ط سعيد)
(٣) لا يجوز الاستئجار على الطاعات. (عالمكيريه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر «الفصل الرابع، ٤ ٤٤٨ ٤ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز الاستئجار على الطاعات. (عالمكويه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع، ٤ ٨ ٤ ٤ ط ماجديه)
 (٤) استاجره ليكتب له تعويذالسحر يصح ولواستاجر طبيبا جاز (الهنديه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤/، ٥٤ ط ماجديه) جازوا الرقية بالاجرة ولوبالقرآن كما ذكره الطحاوي لانها ليست عبادة محضة بل من التداوي (الشاميه، كتاب الاجارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ١/ ٥٧ ط سعيد)

تخض کوز مین بھی تھی اس نیااس کی اوا او ہے کس نے ور خت تھجور اور پچھ آم کاشت کئے تھے۔اب جب کے اس کی پیٹت سے کوئی شمیں رہا۔ ووسر ہے وارث قریبی زمیندار موجود ہ نے سب پڑھ چیسن لیا ہے۔ وو دیر محفول نے باغ تیار کیا ہے۔ اب کے سال ان کی موجود گی میں پچھ قبضہ کر دیا ہے کہ خود موسم آم میں محافظ رکھ بھی ہو دے دے گا۔ واللہ انقال نہ کراد ہے گی وجہ یہ ہو کہ جب جاوی سے اور فرو خت کر دیا ہے۔ ان کو بھی پچھ دے دے گا۔ واللہ انقل نہ کراد ہے گی وجہ یہ ہو کہ جب جاوی گا۔ واللہ انقال نہ کراد ہے گی وجہ یہ ہو کہ جب مرکاری شمیں کراد ہے ۔ اور اگر کسی صورت سے کراد ہے تو پھر المان اس کے بیھنے چلنے کی جگہ شمیں ہر وجہ سے مرکاری شمیں کراد ہے ۔ اور اگر کسی صورت سے کراد ہے تو پھر المان اس کے بیھنے چلنے کی جگہ شمیں ہر وجہ سے خراب کرتے ہیں۔ باغ بھی بعد تحر بر کے اگر چیسن یو تو چیس سے ہیں۔ قوی ذیر وست کیا گاشت سر نے وار خواب کو حصہ کاشت مر وجہ مثال نصف شر عائل سکت ہے یااس کو غرس کی وقت بھی جانت ہے تحر بر کرویں گے ویس کے اور خواب گھر بھی نہیں کراسکتا جب بی بی اس مور ہیں گے اور خواب کہ تو تیست نصف شر عائسیں میں بھی نہیں کراسکتا جب تک یااس حالت میں جو کہ غارس غرس کے وقت بھی جانت ہے تھے اور بی کے وہ تا کہ اور بھی نہیں کراسکتا جب تک یااس حالت میں جو کہ غارس کے وقت بھی جانت ہیں گے تو قیمت نظر عائسیں می میں کہ جائے کہ یہ آم میر کی بیدنی کا میں اور باتی میر سے ہو آگر شر عااس کا حصہ بو جائے اور جیس تھی نے کہ یہ آم میر کی بیدنی کا ہے اور باتی میر سے ہیں گیا۔ بیانی کو میں خواب کے اور بی کو رہ پھی ان کے گا۔ یہ آم میر کی بیدنی کا ہے اور باتی میر کی بیدنی کا ہے اور کی کی کے دیا گیا ہے۔

المستفتى نمبر ٣٢٣ أمولوى عبرالله صاحب (ضك لمثان) ٨ اذى قعده ١٩٥٥ إله م كم فرورى يحسوا على المستفتى نمبر ٣٢١) زمين كس المراع لكاوين عبرالله صاحب ويتالورباغ كور ختول اور يحلول ميس حصد مقرر كرليما جارَب ٢٢٩) زمين كوباغ لكاوين كي لنفو من ويتالورباغ كور ختول اور يحلول من الاغراس جائز ہے۔ و دفع اليه ارضا مدة معلومة على ان يغوس فيها غراسا على ان ماتحصل من الاغراس والشمار يكون بينهما جاز. (رد المحتار عن المحانية) ١٠)

مراس معامله کے لئے یہ شرط ہے کہ مدت معین کردی جائے اور حصہ ہر ایک کا بطور جزء شائع کے ہو۔ آگر مدت معین نہ کی گئی یا حصہ بطور جزء شائع کے نہ ہوا تو یہ معاملہ فاسد ہوجائے گا و تصویحهم بضوب الممدة صویح ففسادها بعد مه. (رد المحتار عن النحانية) (۲) وهذه تسمى مناصبة ويفعلو نها فى زماننا بلا بیان مدة وقد علمت فسادها . (رد المحتار (۲))

اور جب به معامله فاسد ہوجائے توور خت اور کھٹل در خت لگائے والے کے ہول گے۔ اور مالک زمین کو زمین کی اجرت ولوائی جائے گی ۔ لکنه یفید انه حیث فسدت فالغواس للغارس الاللدافع (رد المحتار)(۴)

اور جَبِد اصل معاملہ کرے والے مرجانیں اور معاملہ صحیح طور پرواقع ہواہو توبالک زمین اور غاری کی وارثوں میں سے غاری کے وارث کو اختیار ہے کہ خواہ وہ ایناباغ کاٹ نے اور خواہ باتی رکھے اور مقررہ حصہ ولک زمین کو ویتار ہے۔ وال ماتا فالمحیار فی ذلك لو رثة العامل كما مو۔ (د) مربی تعلم جب ہے کہ باغ کی آب یا شی اور خدمت اور حفاظت مامل کے وارث انجام و بیتار ہیں۔ (۱) مفظ محمد کفایت اللہ كال العدالہ ، و بل

<sup>(</sup>٣،٣،٢،١) (رد المحتار ، كتاب المسافاة ، مطلب يشترط في المنا صبة بيان المدة، ٢٨٩.٦ ط . سعيد)

<sup>(\$)(</sup>الدر المختار، كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصبة بيان المده ، ٢٩١.٦ ط. سعيد).

<sup>(1)</sup>فَان ابَى ورثة العامل ان يقوموا عليه كان الخيار في ذالك لو رثة رب|لا رض على وصفنا (رد المختار كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصة بيان المدة ، ٢٩١٦ ط سعيد)

### كياكرايه دار پكرى لے كرآ كے دكان دے سكتاہ ؟

(میوال) کرایہ دار جو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے وہ کی دوسرے شخص سے پگڑی کاروپیہ ہے کہ اپنی جَنہ پر دوسر ہے شخص کو آباد کر دیتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے کر جگہ خالی کر دیتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے دوسر سے شخص کو آباد کر دیتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے کہ اس جگٹری کاروپیہ لیے کہ اس جگہ میں آباد ہواں۔ یہال آباد رہنا میر احق ہے۔ میں اسے اپنا حق دے رہا ہوں اس سے ﴿ نَی کاروپیہ لیمنا ہوں۔ یہ این جائز ہے یا نمیس؟ المستفتی حاجی محمد داؤد صاحب (بلیماران دبلی) کے ایر مل ۴۹۹ء

رجواب ۲۲ کا گیزی کاروپید لیناخواہ دوسرے کرایہ دار سے یامالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو توابی گیزی کاروپید لیناخواہ دوسرے کرایہ دار کو یہ جائز نہیں کہ وہ جائیداد دوسرے کرایہ دار کو دے در جائیداد کی گیری گی رقم بطور رشوت کے دصول کرے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی (جواب دیگر ۳۲۳) یہ پکڑی کے نام ہے جور قم لی جاتی ہے ناجائز ہے۔ دشوت کے تھم میں ہے دی، (جواب دیگر ۳۲۳) میں ہے در قرف کے تھم میں ہے دبلی میں ہے در بلی میں ہے دبلی ہے دبلی میں ہے دبلی ہے

### پچول کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کئےوفت کے علاوہ دوسر ےوفت میں دوسر ہے پچوں کو تعلیم دینا

(سوال) جس جُده مسلمان پڑوں کے لئے کوئی اونی بھی انتظام تعلیم نہ ہو وہاں ایک مسلمان اپنیٹوں نے سئے ایک معلم کواپے سر فد نے تدرایس کیلئے بلاتا ہے۔ اس معلم کے پاس صرف اسی مسلم کے پئی بڑھتے ہیں۔ ایک جگہ میں اس معلم کواس جُده کے دو ہر بے لوگ خارج ازوقت بطور نیوشن اپنے پڑوں کو تعلیم و بینے کے سئے بلات ہیں تواس معلم کا سینھان کے بیمال جاکر تعلیم و بینے ہے روکتا ہے۔ لورنہ دو سر ب لوگوں کواپنے مکان پر خارج وقت میں تعلیم پر سیٹھ رضا مند ہوتا ہے۔ اور کتا ہے کہ بید صرت کے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بیر خارج وقت میں تعلیم پر سیٹھ رضا مند ہوتا ہے۔ اور کتا ہے کہ بید صرت کے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بیر خارج وقت میں تعلیم پر سیٹھ رضا مند ہوتا ہے۔ اور کتا ہے کہ بید صرت کے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بیر خارج وقت میں آنصافی ہے۔ ایماش کو میں۔

<sup>(</sup>٢٠١) ما يد فع لدفع الحوف من المد فوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لان دفع الضور عن المسلم واجب ولا يجور اخد المال ليتعل الواحب (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة والهديه ، ٥ ٣٦٣ ط - سعيد)

<sup>(</sup>٣)الا جير النَّعاص عند الحبصه هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص (القاموس الفتهي، ط. ادارالقرآل ، ص ٢٤،

### مقررمدت کے لئے زمین کرائے پر لیناشر عاً جائز ہے

(سوال) کیااجارے پر سی وقت معین کے لئے زمین کالیناشر عادر ست ہے؟

المستفتی نمبر ۱۵۲۲خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (بگال) ۲۱ریج الاول ۱۳۵۲جون کے ۱۹۳۰ء (جواب ۳۲۵) اجارے پرزمین مدت معینہ تک کے لئے لینا جائز ہے۔ اجارے کی شرائط کسی مقامی عالم سے دریافت کرلی جائیں۔() محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

### تعویذ کی اجرت جائز ہے

(سوال) جداجدامرض مخصوص کرے عوض معین کرده شده رو پیدلے کر تعویذ دنیتا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۲۲ خواجہ عبد المجید شاہ صاحب (مگال) (جواب ۳۲۶) تعویذ کی اجرت لینامباح ہے۔ (۴) سمجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د، کل

## نكاح اور قرآن خواني كي اجرت كالحكم

(سوال)(۱)ایسال ثواب کے لئے قرآن کریم پڑھوانااوراس کامعاد ضہ دیناجائز ہے یا نہیں؟

(٢) اكاح خواني كي اجرت جائز ہے يا نہيں؟

المستفتی نمبر ۱۵۲۸ قاری محمد عبدالطیف صاحب (بوگال) ۱۳۱۰ نیج الثانی ۲۵۳ او ۱۹۳۰ ون کو ۱۹۳۰ (جواب ۲۳۷ ) (۱) ایسال ثواب کے لئے قر آن مجید پڑھوانا اور اس کے معاوضہ میں پڑھنے والوں کو بچھ د سے دینا جائز نمیں ۔(۲) ہال اگر بطور تبرع کے دے دیا جائے تو مباح ہے گر شرط یہ ہے کہ نہ دینے پر پڑھنے والاول تنگ نہ بدواور شکایت نہ کرے۔(۲) اکاح پڑھانے والے کواجرت دینا جائز ہے۔ گراجرت ترامنی طرفین

(١)ولو قال اجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا يجوز على الا صح . (عالمگيرية كتاب الاجارة ، الباب الاول ٤ / ٩ • ٤ ط . ماجدية)

(٢)استاجر ليكتب له تعويذالسحر يصح (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع٤/٠٥٠ . ماجدية)

 (٣)ولا يصبح الاستئجار على القراء قواهدأتها الى الميت . (ردالمحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة والتهليل و نحوه مما لا ضرورة اله ، ٦/ ٥٧ ط. سعيد)

(٣) قال تاج الشريعة في شرح البدائة: ان القرآن بالا جرة لا يستحق النواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والاحا والمعطى آئمان، فالحاصل ان ماشاع في زما ننا من قراء ة الا جزاء بالا جرة لا يجوز ولولا الا جرة ماقرء احد لاحد في هذا الزمان بل جعلواالقرآن العظيم مكسبا ووسيلة الى جمع الدنيا انالله وانا اليه راجعون و المعنى لهذه الوصية ولصلة القارى بقراء ته لا ن هذا بمنزله الا جرة والا جارة في ذالك باطلة وهي بدعة ولم يفعله احد من المخلفان، رد المحتار ، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم ٢/١ هط. سعيد، (قلت عرفت الا ماشرطه المفتى العلامة قدس سره للجواز وجوده كالعنقاء في زمان الشامي فماظنك به في زمانا هذا الفينغي أن لا يجوز مطلقا خصوصا إذا كان الا عطاء ، معروفا، إما لولا العرف ووجدالشرط فلا باس ، عبيد المحق)

### ے مطے کی جائے۔ زہر وسٹی کوئی رقم معین نہ کرلی جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کالن اللہ لہ ، وہلی

### (۱) طوا نفول سے کرایہ وصول کرنے پر کمیشن کا تھم (۲) طوا نف کی کمائی سے اجرت کا تھم (۳) طوا نف کو مکان کرایہ پر دینا

(سوال)(۱)زید بحرکی جائیداد کاکرایہ وصول کر تاہے۔ جائیداو نہ کور میں علاوہ دیگر اشخاص کے چند طوائفیں آباد میں جن میں پیشہ ور بھی ہیں۔ کرایہ وصول کرنے کے بعد جو آپھے کمیشن زید کو بحر سے ماتاہے وہ جائز ہے یا نہیں ۔(۲) طوائف کے بیمال پیل بھر نا ،اس کے پڑے بینایا وھونااس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ؟(۳) طوائف کو جائیداد کرایہ پر رہنے کے لئے دینا جائز ہے بیانا جائز ہے ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہوی

(جواب )(۱)زیر کوجو کمیشن برے ماتا ہے دہ زیر کے لئے مباح ہے۔(۱)

(۲)طوا آف ئے بیماں پانی ہھر نا،اس کے پیڑے سینٹیاد مونااس کے ہاتھ کوئی چیز فردخت کرنا تو جائز ہے مگران چیزول کے عوض میں طوا کف جو بیسہ دیتی ہےوہ چو نکہ حرام کی کمائی کا ہو تاہے اس لئے وہ لینا مکردہ ہے۔(۶)اگر طوا کف کسی سے قرض لے کردے دے تووہ رقم لینی مباح ہے۔(۴)

(۳)طوا اُف کو جائیدادر ہے کے لئے دینامباح ہے مگراس کا کرایہ بھی نمبر ۴ کے موافق اس کی حرام کمائی میں سے نہ لیا جائے ( د )بلحہ قرض کی رقم میں ہے لیا جائے تو مباح ہے۔(۱)اوراگروہ مکان میں حرام کار ک کرے تو مکان کرایہ پرنہ دیناچاہئے۔(۔)

## سودی معاملات کرنے والے بینک میں ملازمت کا تھم

(سوال) میں ایک سنٹرل کوآپر یٹو بینک میں ملازم ہوں اور میر الیک دوست اس امداد ہاہمی کے عملہ میں سب انسپکٹری کاامیدوار ہے۔ بعض اشخاص نے ہم کویہ بات سمجھائی ہے کہ یہ محکمہ اور اس کی نو کری ناجا کڑ ہے۔ کیو مَله اس میں سود کا حساب و غیر وسب کچھ و کیفناکھالنالورر کھنا پڑتا ہے۔ اور تنخواہ بھی سود میں سے اداکی جاتی ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہو تو مطلع فرما ہے اور اس طرح ڈاکھانہ کی نوکری بھی نا جائز ہوگی۔ کیو فکہ وہاں بھی سیونگ بینک و غیرہ کا حساب رکھاجا تا ہے۔ اور سود و یا جاتا ہے۔ سناگیا ہے کہ سود کا کانب وشام ن سب یکسال ہیں۔ اس مناء پر تو

<sup>(</sup>۱٬۵٬۳٬۳٬۲٬۱) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما ان دفع تلك اللو اهم الى البائع اولا ثم اشترى منه بها و اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها واشترى مطلقا و دفع تلك اللواهم اواشترى بدواهم اخرو دفع تلك اللواهم والشترى بدواهم اخرو دفع تلك الدواهم والسيرى بدواهم اخرو دفع تلك الدواهم والكرخي في الوجه الاول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الاخيرة يطيب ، قال ابو بكو: لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ... لكثرة الحرام . (الشاميه ، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه ٢٣٥/٥ ط . سعيد)

ساراعملہ امدادباہمی ناجائز قرار پاتا ہے سود کے حساب کتاب رکھنے والے لیمنی کا تب ہم کلرک نوگ ہوتے ہیں اور شامدوضامن وغیر ہافسران ہالا۔

المستفتی نمبر ۱۸ کادین محمد کلرک سنٹرل کو آپریؤینک۔ گوزگادال ۱۵رجب ۱۵ یاھ م۲۱ سمبر کو ۱۹ اور دیا المستفتی نمبر ۱۸ کار دین محمد کلرک سنٹرل کو آپریؤینک۔ گوزگادال ۱۹ رجب ۱۳ کی سنج ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا اور کا تب دشاہد سب گندگار ہوتے ہیں۔(۱) مگر حکومت کے وہ محکمے جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ اس لئے ہندو ستان کے وار الحرب ہونے کی منا پر ایسے محکموں کی ما زمت مجبوری سے حد لباحت میں آسکتی ہے۔ تا ہم اگر کوئی اور صورت ذریعہ معاش کی نکل سکے تو بہتر ہے کہ اس کوا ختیار کیا جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا،

#### مىتاجرى كامطلب

(سوال)متاجری کی شرعی صورت اور حکم کیاہے؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۵ حافظ غلام حسین صاحب (ریاست جنید)۲۰ شعبان ۲۹ سیاه ۲۶ آکتور سی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ کور سی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ (جو اب ۳۳۰) متاجری کا مطلب میہ ہے کہ کسی کی زمین یا مکان کسی مدت معینہ کے لئے اجرت معینہ پرلی جائے۔(۲)

وعظ يرعطيه كأحكم

(سوال) کسی مولاناصاحب کوہ عظ کہنے کے لئے بلایا جائے اور کسی طرح کی مز دوری وغیرہ مقررند کی جائے اور جناب مولاناصاحب کا بھی کچھ ارادہ لینے کا نہیں ہے کہ بعد و عظ کے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ توالیں حالت میں اگر جناب مولاناصاحب کو کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے تو یہ عطیہ جناب مولاناصاحب کو لیمنا کیسا ہے اور کیا اگر لے لیس کے تو یہ عطیہ مذکورہ بعوض و عظ کے داخل ہو گایا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۷ جناب محمد خال صاحب (افریقه) ۲۶۹هادی الثانی و ۱۹۳۱ها ۱۹۴۱ و ۱۳ و ۱۹۴ و ۱۹۴۱ و ۱۹۴ و ۱۹۴۱

لیکن اگراجرت پہلے سے مقرر کر دی جائے یادا عظ اس کوا یک طریقہ بنالے کہ وہ وعظ پراجرت لیا کر تا ہے تواس کی دوصور تیں میں۔ اول میہ کہ کوئی قومی ادار ہ مثلاً انجمن یادینی مدرسہ یا تبلیغی جماعت کسی عالم کو تبلیغ دین کی غرض ہے وعظ کہنے کے لئے ملازم رکھے اور اس کی اجرت ماہانہ تنخواہ کی صورت میں مقرر کر دے تو بیہ

<sup>(</sup>۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء (مشكوة باب الربا الفصل الاول ١ / ٢٤٤)

<sup>(</sup>٢)وان استاجره ليكتب له غنا .... فالمختار الديحل لان المعصية في القراءة (لا في الكتابة) (عالمكيرية كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٤/٠٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) الا ستنجار : طَلب الشُّني بأجرة ،ثم يعبربه عن تناوله بالاجرة، (القاموس الفقهي ، ص ١٠ ط. ادارة القرآن)

بھی جائز ہے۔ متاخرین فقہاحننیہ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔

وزاد في مختصرا لوقاية ومتن الا صلاح تعليم الففه وزاد في متن المجمع الامامة ومثله في متن المجمع الامامة ومثله في متن الملتقى و دررالبحار وزاد بعضهم الا ذان والا قامة والوعظ الخ. (رد المحتار ج ٥ ص ٣٧)(١)

دوم یہ کہ ہر و عظ پر واعظ اجرت نھر اکر و عظ کرے۔ زید کے مکان پر وعظ کرنے کے لئے پانچ روسے مائے۔ عمر وسے پانچ یا کم وہش قم طلب کرے تو یہ صورت اگر چہ لفظ "الوعظ" کے عموم میں واخل ہے مگراس سے واعظ اور وعظ کی بے توقیم کی ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکر وہ نے۔ (۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ سوال ) (۲) زید ایک مدرسہ کا سر پر ست ہے۔ عمر واس کا مجتمم ہے اور بحر اس مدرسہ میں تالیف و تصنیف کے کام پر مازم ہے۔ اس مدرسہ کا قانون مطبوعہ نہیں ہے۔ اور جو غیر مطبوعہ ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔ مار نین کے پاس اس کی نقل نہیں ہے۔

اب صورت یہ پیٹ آئی کہ بحری ایک دوسری جگہ سے طلی آئی ہے جس کو بحر نے زید کے مشور د

منظور کر نیالور مدرسہ نہ کورہ سے ایک سال کار خصت زبانی ہی۔ استعفائیس دیالور زمانہ رخصت کے لئے بحر فی منظور کر نیالور مدرسہ نہ کورہ سے ایک سال کار خصات نہائی ہوگا۔ اور تاریخ او قات فرصت میں یہ کام پورا کر دیاجائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مختلف ہوگا۔ لور تاریخ روائل ۱۴ دی المجہ مقرر کی۔ مدرسہ نہ کورہ میں ہوئی الحجہ سے ۱۴ کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روائل المحلی ہی تعطیل ہی تعطیل ہی تعظیل کی تعظیل ہی تعظیل کی تعظیل ہی تعظیل کی تعظیل ہی تعظیل ہی تعظیل ہی تعظیل ہی تعظیل ہی تعظیل کے بعد مدر سے کاکم کیا۔ انقاق سے بحر کی روائل المحال ہی تعظیل ہیں بھی (حسب عادت) اورایام تعظیل کے بعد مدر سے کاکم کیا۔ ودنوں کو کردی تی استعلی ہی تعظیل میں بھی (حسب عادت) اورایام تعظیل کے بعد مدر سے کاکم کیا۔ اور 10 دی الحد کو عمر و مہنم کے نام اس مضمون کا خط لکھا :۔

مربان موبوی میں حیاجب الساام ملیکم۔ تم کولیام تعطیل کی تنخواہ دیے میں اس لئے تردو تھا کہ میں تعطیل کے اندر جانے کاارادہ کر چکا تھا۔ مگر اب میں ۱اذی المجہ کو نہیں گیابلے تعطیل کے بعد بھی ۵ اذی المجہ تک کام کر چکا ہوں۔ میں اگر تم کوایام تعطیل کی تنخواہ دیے میں تردونہ ہو اور قانون مدر سہ کے مطابق اب میں ۵ اذی المجہ تک شخواہ کام کر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کوایام تعطیل کی تنخواہ دیے میں تردونہ ہو اور قانون مدر سہ کے مطابق اب میں ۵ اذی المجہ تک شخواہ کام کر چیاہ نہیں لیناچا بتا۔

<sup>(</sup>۱)(رد المحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٦/٥٥ ط . سعيد) (٢) ومثله في البزازية قال الامام الفضلي والمتأخرون على جوازه ... والحيلة ان يستأجرالمعلم مدة بتعليم ولده والبزازيه ، كتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع .... في تعليم القرآن ٢/ ٣٧، ٣٨ على هامش الهندية ١/ ٣٨،٣٧ ط. ماجدية) (٣) يـ موال:عيد بواب كـما ته ص ٨٠ اموال تمبر ١٠ اكذر چكا بـــ

اس پر عمرونے 10 ذی الحجہ تک کی تنخواہ بحر کو بھیج دی جس کو بحر نے یہ سمجھ کرلے لیا کہ عمرونے قانون کے موافق (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے مجھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر 7 اذی الحجہ کو جب بحر عمرو سے رخصتی ماہ قات کرنے اس کے مکان پر گیا تو زبانی یہ بھی کہہ دیا کہ لیام تقطیل کی شخواہ کے متعلق حضر سے سر پرست سے بوجہ عاہ لت استصواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استصواب کر لیاجائے۔ اگر ان کو اس قم محصا ہے معاملہ میں تروہ ہو تو میں بیر قم واپس کر دول گا۔ یا آئندہ اس کام کے حیاب میں لگالی جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جار باہول لہذا اس وقت تک کہ سر پرست سے استصواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔

جب زیدس پرست مدرسہ کوبعد صحت اس کاعلم ہوا کہ بحر نے لیام تعطیاں کی شخواہ لے لی ہے توانہوں نے بحر کو مورو الزام قرار دیاور اس کے فعل کو اسکل المعال بالباطل اور ار تکاب خیانت قرار دیا جس کی وجو سب ذیل تح ریس (۱) بحر نے پہلے یہ کما تھا کہ ایام تعطیاں کی شخواہ نہ لوں گا پھر اس کو ان لیام کی شخواہ لیا جائز نہر سب کی ماز مت کا تعلق تواسی وقت ختم ہو گیا تھا جب بحر نے ۱۲ ذی الحجہ کوروائل طے کر دی شمیں تھا۔ (۲) مدرسہ کی ماز مت کا تعلق تواسی وقت ختم ہوگیا تھا جب بحر نے ۱۲ ذی الحجہ کوروائل طے کر دی شمی اس کے بعد جو روائل ملت کی ہوئی وہ مدرسہ کی مصلحت سے نہیں بلتھ اپنی ضرورت سے ہوئی اور لیام تعطیل میں یاس کے بعد جو کام کیا گیاوہ پہلی ماز مت کے تعلق سے نہیں بلتھ دوسر سے تعلق سے ہوا۔ اگر پہلے تعلق سے کام کرنا تھا تواس کے جواب میں ایام تعطیل کی شخواہ فراخو شی واپس کردی۔ لیکن الزام خیانت اور کل مال بالباطل کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے :۔

الف\_زید نے بام تعطیاں کی تنخواہ کے متعلق مجھ سے اپنے ترد دیاا پی رائے کو بیان نہیں کیا تھا ہا ہے عمرہ مہتم کا ترد و نقل کیا تھا کہ اس کوان ایام کی تنخواہ دینے میں ترد و ہے۔ تو صورت ثانیہ پیدا ہون پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی تحقیق ضروری سمجھی اور او ناجو یہ کہا تھا کہ ایام تعطیل کی تنخواہ نہ لوں گااس کی وجہ بھی ساتھ ہی تلاد ی تھی کہ اگر مہتم کو ترد د ہے تو میں ان ایام کی تنخواہ نہ لوں گااور مہتم کے ترد د کا منشانیام تعطیل ہے بعد عمل کانہ ہوتا تھا۔ پھر ان ایام کی تنخواہ اس وفت کی گئی جب خود ایام تعطیل میں اور پھر ایام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو حساف لکھ دیا گیا تھا کہ اگر اب تم کو ترد د نہ ہواور تم جھے قانون مدرسہ سے ان ایام کی تنخواہ کا مستحق سمجھے ہوائے اہذا میں دیا تو ای تو نواہ فعل میں کوئی تضاد نہیں۔

(ب) ۔ مدارس کا عرف ہیں ہے کہ زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائلی مقرر کردیے پررخصت کے احکام مرتب مہیں ہوتے ۔ بائے رخصت عمل سے شروع ہوتی ہے۔ بعنی جب کہ رخصت لینے والا مدرسہ سے چلا جادے۔ اپنے کام کو مہتم کے حوالے کر دے۔ اپنے دفتریادرس گاہ کی تنجی اس کودے دے۔ البتہ استعفااور عزل کا اثراس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعفاایا عزل کا تخق ہو۔ اور صورت واقعہ میں نہ استعفاہوا ہے نہ عزل بلعہ رخصت کی گئی ہے۔ اور میں نے 10 ذی الحج سے پہلے دفتر کی تنجی مہتم کے حوالہ نہیں گی۔ نہ ابنا گذشتہ کام 10 سے پہلے اس کے حوالہ نہیں دئی ۔ لہذا کا اذی الحج سے پہلے اس سے پہلے نہیں دی گئی۔ لہذا کا اذی الحج کو تاریخ روائی مقرر کر دینے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بہلے نہیں دی گئی۔ لہذا کا اذی الحج کو تاریخ روائلی مقرر کر دینے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بے تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کا

یہ عرف عام ہے خواہ التوامدر سے کی ضرورت سے ہویااپی ضرورت سے ہو۔ایک شخص رخصت لے کر ریل چھوٹ جانے یالار کسی ناگہانی سبب کے پیش آجانے سے روانہ نہ ہوسکے اور وقت پر کام پر حاضر ہو جائے اور مہتم کوا بنی روانگی کے التواسے مطلع کر دے تو وہ حاضر شار ہوتا ہے۔ ابدا اجب کہ میں روانگی کے التواسے مطلع کر دے تو وہ حاضر شار ہوتا ہے۔ ابدا جب تک کسی مدر سے میں اس عرف عام کے خلاف قانون نہ ہواس وقت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہوگا۔ اور اس پر عمل کرنے والے کو خائن یا آکل مال بالباطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یمال یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایام اس پر عمل کرنے والے کو خائن یا آکل مال بالباطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یمال یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایام بطالت شرعاً ماضیہ سے ملحق ہوتے ہیں یالیام مستقبلہ ہے ؟

ت-جب میں نے مہتم کو صورت اول کے بدلنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگر تم کو تر دونہ ہواور قانون مدر سہ سے ایم تعطیل کی تنخواہ کا جھے مستق سمجھتے ہو تو دی جائے ورنہ نہیں۔اوراس کے بعد زبانی بھی اس سے کہ چکا تھا جائے ہو سر ف سے منزیدا حتیاط کے لئے کہا گیا کہ اگر سر پر ست نے موقع بیان میں اپنے کسی تر دد کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سر ف مزیدا حتیاط کے لئے کہا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت تر دو ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار دے نہا جائے یا جھے خائن یا آکل مال بالباطل کیو کر کہا جاسکتا ہے۔ کیو نامہ اس تخوی ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار تو سے نام کیا ہو تھا۔ یہ سر میں منگل جائے تو اب بھیے خائن یا آکل مال بالباطل کیو کر کہا جاسکتا ہے۔ کیو نامہ اس تخواہ بھی تھا۔ اس صورت میں بحرکو یہ سمجھ کر ان ایام کی تخواہ لینا جائز تھا کہ ر خصت کے معمل میں بہائی ر خصت کے احکام محض ذبانی ر خصت لینے اور تاریخ روائی مقرر کرنے و سے شروع نہیں ہوتے بیا ہو عمل سے شروع ہوتے ہیں۔اگر اس مدرسہ میں یہ قانون نہ تھا تو عمر و کا فرض تھا کہ بحرکو قانون سے مطابح کر تاجب کہ وہ شروع ہوتے ہیں۔اگر اس مدرسہ میں یہ قانون نہ تھا تو غوراؤہ دی تھا کہ بحرکو قانون سے مطابح کر تاجب کہ وہ اگر تاب کی تاکید کر چکا تھا۔ چنا نے جب زید کی تحریر سے بحرکو معلوم ہوا کہ ان این تحریر میں قانون مدرسہ پر عمل کرنے کی تاکید کر چکا تھا۔ چنا نے جب زید کی تحریر سے بحرکو معلوم ہوا کہ ان اس مدرسہ میں دخصت اور عرل واستعفا میں فرق نہیں کیا جاتا تو فوراؤہ در تم والیس کر دی گئے۔

پس علمائے کرام فیصلہ فرمائیں کہ صورت مسئولہ میں ایام تعطیل کی تنخواہ لینے میں بحرشہ ما خائن اور آگل مال بالباطل تفایا نہیں ؟اور اگر تفاتو آیا تنہاوہی مجرم تھایا عمر و مہتم مدرسہ بھی مجرم تھا جس نے اپنے عمل سے بحر کو میہ و ھو کہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر قانون مدر سہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے رہاہے اور اب اس کو گرجھ تر د د نہیں ہے۔ بینواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۱۵۳ عمر احمہ عثانی۔ مدرسہ انٹر ف العلوم ڈھاکہ۔ ۲ شعبان ۱۵۳ ھے میں تصنیف و تالیف (جواب ۳۳۲) س معاملہ میں کئی باتیں قابل غور و تصفیہ ہیں۔ اول یہ کہ بحر جو مدر سے میں تصنیف و تالیف کے کام پر ماازم ہے وہ غالبًا جیر خانس یا جیر وحد کی حیثیت سے ماازم ہوگا جیر مشترک کی حیثیت نہ رکھتا ہوگا۔ دوم یہ کہ اجیر وحد وقت و مدت کے خاظ ہے ماازم ہو تا ہے۔ عمل کی نوعیت تو متعین ہوتی ہے مگر عمل کی مقد ار معین نہیں ہوتی۔ اور استحقاق اجرت کے لئے تسلیم نفس فی المدة المتعینہ ضروری ہے نہ تھق عمل۔ (۱) سوم یہ کہ تعطیفات معروف یا ہے۔ اس طرح فرائفش تعطیفات معروف یا ہے۔ اس طرح فرائفش تعطیفات معروف یا ہے۔ اس طرح فرائفش

<sup>(</sup>١)الا جير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص ، وسنتحق الا جرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعلم ، والقاموس الفقهي ، ط . ادارة القرآن، ١٥٩،٤١ )

وواجبات شرعیہ کی اوائیگی میں جس قدر وقت صرف ہواس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔(۱) چہار م سے کہ رخصت دو طرح کی ہے۔ ایک بلاو ضع شخواہ دوسری ہوضع شخواہ۔ اول الذکر بعنی رخصت بلاو ضع شخواہ دوسری ہوضع شخواہ۔ اول الذکر بعنی رخصت بلاو ضع شخواہ بلاہ معروفہ یا مشروط کے تھم میں ہے۔ بعنی جس طرح بطالہ معروفہ یا مشروط (تعطیلات معروفہ یا مشروط کا عقد اجارہ کے بقا کے بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اجارہ بحالہ قائم و ممتد باتی رہتا ہے۔ اس طرح رخصت بلاہ ضع شخواہ کا اجارہ کے بقا و قیام وامتداد الی با بعد الرخصة پر اثر نہیں پڑتا اور رخصت کے بعد بھر مالذم کو کام پر آجانے کی اجازت دینا گویا اجارہ مطلب اجارہ سابقہ کو ختم کر دینا ہوتا ہے اور رخصت کے بعد بھر مالذم کو کام پر آجانے کی اجازت دینا گویا اجارہ مجد دہ منعقد کرنا ہوتا ہے۔ ایمنی رخصت یو ضع شخواہ دیتے وقت مستاجر عقد اجارہ سابق کو ختم کرنے کے ساتھ آئندہ کے لئے اجبر سے وعدہ کرتا ہے کہ بعد انقضائے۔ رخصت تم کام پر آؤگے تو میں رکھلوں گا۔ تگرات رخصت سے کر سکتا۔

صورت مسئولہ میں بحر کا اجیر و حد ہونا تو اس وجہ ہے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ استحقاق اجرت عمل میں تقریباً متعین ہے۔ بوراس قرآئن ہے بیہ بھی متعین کرلیتا ہوں کہ رخصت جو لی گنی دو ر خصت ہو ضع تنخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقد اجارہ سابقہ کو ختم کر دینا ہو تا ہے۔ پس بحر نے عمر و مہتمم سے ر خصت لیتے وقت اگر بارہ ذی الحجہ ہے رخصت لی مینی ۱۲ ذی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب میہ ہوا کہ اجارہ سابقہ اا ذی الحجہ پر ختم کر دیا گیا اور اگر مہتم مدرسہ رخصت دینے میں مستقل ہے بیتیٰ اس کا عمل سر پرست کی رضامندی اور میفیذی اجازت پر مبنی یا مو قوف نهیں تو بیہ معاملہ ختم ہو گیا۔اب ااذی الحجہ تک بحر مدرسہ کابد ستور ملازم ہے۔اگر مدر سہ میں کوئی قانون ایساموجود ہو کہ رخصت بو ضع تنخواہ اگر اثنائے تعطیل سے یا تغطیل کے بعد متصل شروع ہو توایام تغطیل کی تنخواہ نہ ملے گی۔(۱) یعنی الیں صورت میں عقد اجارہ ایام عمل ، کے آخری دن پر ہی ختم ہو جانا قرار دیا جائے گاخواہ منظوری رخصت کے وفت اس کی تصر تک کی جائے یانہ کی جائے۔ یامهتم نے بوقت منظوری رخصت تصر تک کی ہو کہ آپ کی ملازمت ۸ ذی الحجہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونوں صور تول میں بحر کو صرف آٹھ تاریخ تک کی شخواہ کا حق ہو تا۔لیکن سوال میں بیہ تغسر بیجات ہیں :۔ (الف)۔ زید سر پرست مدر سہ کا بیہ قول"اس کئے اس صورت کے متعلق مدر سہ میں کوئی قانون بھی نہیں۔" (ب)۔ بحر کے خط میں جو عمر د مہتم مدرسہ کے نام لکھا گیا بیہ ضراحت ''اگر تم کوایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں ترود نه ہو اور قانون مدرسه کے مطابق اب میں پندرہ ذی الحجہ تک مشخواہ کا مستحق ہوں تو دی جائے۔"ان تصریحات ہے اگر ان کی واقعیت مسلم ہو یہ ثابت ہے کہ نہ انیا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتمم نے منظور ی ر خصت کے وقت ۸ ذیالحجہ تک ملازمت کی تحدید اور ۹ سے ترک تعلق کی تقسر تک کی تھی۔لہذاااذیالحجہ تک كى تنخواه كابحر بوجه عقد سابق اور ٩ ، ١٠ ، ١١ اذى الحجه تك تعلق ملاز مت قائم ہونے اور ان ليام كابطاله معروف بلعه

<sup>(</sup>١) اذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشئ اخر سوى المكتوبة وفي فتاوى اهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمة الله عليه ان له ان يؤدى السنة ايضا (الهندية ، كتاب الاجارة، الباب الرابع ، ٤ / ٧ / ٤ ط. ماجدية)

مشروط میں داخل ہوئے کی وجہ ہے مستحق ہے۔اوراگر ۱۲ ذی الحجہ رخصت مستقبلہ میں واخل نہ ہو تو ۱۲ ذی اسمبہ کی شخواہ کابھی مستحق ہے۔

لیکن اگر مہتم مدر سد رخصت و بنے میں مستقل اور با اختیار نہ ہو بحد اس کا فعل سر پر ست مدر سہ کی رضا مندی اور اجازت پر موقوف ہو تا ہے تو مہتم کی اور بحرکی زبانی گفتگو پر معاملہ ختم نہیں ہوا۔ بلحہ سر پر ست کی اجازت پر موقوف رہا اور جب بحرکی صدر سے بعنی سر پر ست سے گفتگو ہو کی اور اس میں بحر نے یہ تسلیم کر ایا کہ میں ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ نے لول گاتو آخری بات ہی ہوئی کہ ۸ ذی الحجہ پر عقد اجارہ سائی ختم ہو گیا۔ اور اب میں ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ نے لول گاتو آخری بات میں سر پر ست مدر سہ کا ترود کو عمر و کی طرف مضوب سر بیا وہ ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ بھے دینامؤٹر نہ ہوگا۔ کیو تلہ اس میں بنیادی چیز اختیار ہے۔ وہ اگر سر پر ست کے مروکا بحر کی چیز اختیار ہوگی۔ اور وہ بی ہوئی مست کی رائے کا اجتماع قطعی فیصلے کے لئے ضروری ہے یاسر پر ست کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگی۔ اور وہ بی بی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگی۔ اور وہ بی بی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگی۔ اور وہ بی بی خوصلہ ان کے ماخت مااز م نہ رہا۔

اس بات کی تنقیح کہ حقیقة مستاجر کون ہے آیا صرف مہتم میا صرف سر پرست یا دونوں ، مدر سہ کے قانون سے یا متعاقدین کی ہاہمی قرار وادیا تعامل ہے ہو سکتی ہے۔ اور جوامر تنقیح سے ثابت اور منتج ہو گاو ہی حکم ک مدار سوگا

امتداد کا تصور ہے معنیاور غیر موثر ہے۔

اب صرف یہ بات باقی رہی کہ بحر نے پندرہ ذی المحبہ تک کمی تنخواہ جووصول کر لی اس کا بیہ فعل اکل مال بالباطل یا خیانت میں داخل ہے یا نہیں؟ تواس کاجواب سے ہے کہ اگر واقعہ سے کہ بحر نے۔الف عمر و مہتم کو خط میں بیہ لکھا۔ " مگر اب میں ۱۴ ہی الحبہ کو شمیں گیابلے تعطیل کے بعد بھی پندرہ ذی الحبہ تک کام کر چکا ہوا۔ اس صورت میں اگریم کوایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں تروونہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ۵اذی الحجہ تک تنخواد کا مستحق ہوں تو دی جائے ورنہ حق ہے زیاد وا یک پیسہ لینا نہیں چاہتا۔ "(ب)اور ر محصی ما قات کے وفت زبانی میہ کہا" ایام نغطیل کی تنخواہ کے متعلق حضر ت سرپر ست سے بوجہ علالت استصواب شہیں ہو ۔ کا ہے یعد میں استصواب کر ایاجائے۔اگر ان کواس رقم کے معالمے میں ترود ہو تومیں پیرر قم واپس کر دول گا۔ یا آئند ہ اس کام کے حساب میں اگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔لہذااس وقت تک کہ سرپرست سے استصواب کیاجائے اس کو قرض سمجما جائے۔ بحر کی تحریرِ وزبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس مرقم کو تطعی ایناحق قرار دے کر طاب نہیں کیالورنہ اس حیثیت سے قبضہ کیا۔ بلحہ خط میں تو قانون مدر سہ کے موافق ہو نے اور عمر و کو دینے میں تر دونہ ہوئے کی شرط اگائی اور زبانی گفتگو میں سر پرست کی رائے کو حتم قرار دیا۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ عمرو نے بیرر قم بحر کواس کی تحریر پر بھٹے دی اور رمحصتی ملۂ قائت کے وقت بھی جب بحر نے سر پر ست کی رائے استحقاق کے حق میں نہ ہونے پر رقم کی واپسی کالرادہ ظاہر کیاا<sup>س</sup> سے رقم واپس نہ ما<sup>نگ</sup>ی تو خلاصہ یہ ہوا کہ بحر نے بیرر قم خود کہیں ہے نہیں اڑائی کہ قبض ناجائز ہو۔اس نے عمروسے اس شرط پر ضرور طلب کی کہ اگرتم میر احق سمجھوادر قانون مدر سہ کے خلاف نہ ہو تودے دو۔اس پر منتم نے رقم بھیجوی تواگراس میں بحر نے قبضہ کرایا تو عمر و کی تسلیط ہے کیا۔اوراگر بیرر قم بحر کا حق نہ تھی تونا حق دینے میں عمر وملزم ہے۔ بحر تواس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمر و کے نزدیک قانون مدر سہ کے موافق میں اس کا مستمق ہوں۔ جبھی توعمر و نے بھیج دی تواس کا قبضہ قبض بشہبۃ الاستمقاق ہو گا۔ جس کو خیانت یااکل مال بالباطل نہیں کھاجا سکتا۔اگر اس قبض کے صحیح ہونے میں اس کو شبہ تھااور اس بنایر اس کو قبض نہ کرناچاہئے تھا توبیہ بات عمر و پربدر جہاولی عا کد ہوتی ہے کہ ا ہے سر پر ست ہے استصواب کئے بغیر وینانہیں جا ہے تھا۔ اگروہ جانتا تھا کہ میر ااس قتم کا تعیر ف سر پر ست کی احازے اور منظوری کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حد اختیار ہے تجاوز کا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اوراس تعاوز کو اہلالی بین ماید نیتی کے ساتھ ملتبس قرار دیا جائے تواس پر خیانت کالطلاق ہو سکتاہے۔ بحر خیانت با اکل ہال بالباطل کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔اس نے اپنے قبض کو تین صور توں میں وائر کر دیا تھا۔(1) اً گران ایام کی تنخواہ کا مستحق ہوں تو یہ میر احق ہے۔ (۲)اً کر مستحق نہ ہوں تودالیس کر دوں گا۔ (۳) یااس کو آئند ہ كام كى اجرت معجليه شاركر لياجائے گا۔ اور سز دست بير قم مير ے ذميہ قرض سمجى جائى .....اور قرض قرار ہے كر ا ہے ذمہ وجو ب تشکیم کر لینا خیانت یا اکل مال بالباطل کی نمیت کے صریحاً منافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمر کفایت الله کان الله له ، د بلی ۲ شعبان ۹ ۵ سامه

(۱) ذاتی مکان بنوانے کے لئے مدر ساور طلباء سے کام لینے کا تھکم (۲) مدر سے کے او قات میں تعویذ گنڈاکر نے کا حکم

(سوال)(۱) ایک مدرے کے مہتم صاحب نے اپناذاتی مکان بولیالور ایک مدرس کو معماروں سے کام لینے کے لئے دہاں مقرر کر دیالور طلباء سے مز دورول کاکام لیا گیالوروہ مدرس مدرسے کے وقت میں معماروں سے کام لیتے رہے۔ مکان تقریبادو مینے میں تیار ہوالور مہتم صاحب نے مدرس مذکور کودو مینے کی تنخواد مدرسے سے دی۔ یہ عندالشرع جائزہے؟

(۲) تعوید گذاد نی کام ہے یاد ندوی ؟ اگر کوئی مدر س مدر ہے کے وقت میں تعوید گذاکر ہے توجائز ہے یاناجائز؟

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ محمد عبدالحلیم جگراؤل ضلی لدھیانہ ۱۳ شوال ۲۵۳ یاھم ۱۹ ممبر کے ۱۹۳ میں۔ یہ

(جواب ۲۲۳) مدر ہے کے مدر س اور طلبہ سے مہتم کو ابناذاتی کام مدر سے کے او قات میں لیمناجائز نہیں۔ یہ
صر سی خیانت ہے اور مدر ہے کے او قات کے علاوہ بھی اپنے عمدہ اجتمام کے دباؤیل مدر س یا طلبہ سے کام لین
جائز نہیں۔(۱) مہتم سے اس خطاکا اعتراف اور توب کر ائی جائے تو آئندہ وہ مہتم مرد سکتا ہے۔ورنداس کو علیحدہ کو ینالازم ہے۔(۱) تعوید گذامدر س مدر ہے کے او قات میں نہیں کر سکتا اور کرے تو لا کق معزولی ہے۔

ملازمت کی حالت میں جمعہ کواد اکرنے کا تحکم (سوال)متعلقہ ادائیگی جمعہ بحال ملازمت

(جو آب ۳۳۶ )کارخانے کے قریب کسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تواس شخص کواس میں شہر کیہ : • نا چاہئے۔اوراگر قریب نمازنہ ہوتی ہواور بیہ مااز مت کاحاجت مندنہ ہو تو ملاز مت چھوڑ دے۔(۲)

# تعليم قرآن ،اذ ال اور امامت كى اجرت كالحكم

(سوال) تعلیم قرآن مجیداورازان دامامت کی اجرت لینا جائز ہے یاشیں جمینوا توجروا۔

(جواب ۴۴۵) واضح بوکہ یہ مسئلہ قدیم سے مختلف فیہ ہے۔ امام شافعی اور امام ایمدن حنبیل رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا مذہب بیہ ہے کہ ایس طاعات پر جواجیر کے ذمہ متعین نہ ہول عقد اجارہ منعقد کرنااور اجرت لینادین جائز ہے۔ جیسے آعلیم قرآن ، اذان امامت وغیر و۔ اور امام ہو حنیفہ اور ذہری اور قاضی شرت کاور ایک جماعت اس ک قائل ہے کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے۔ ہمارے اسحاب متقدین حنفیہ کا یسی مسلک تھا کہ طاعات پر اجرت لینا وینانا جائز ہے اور قدمائے حنفیہ اس کے موافق فتوے ویتے اور عمل کرتے رہے۔ (۲۶)

<sup>(</sup>۱)اذا اسأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشني آخر سوى المكتوبة - السنة (عالمگيرية كتاب الاجارة ، الباب الثالث ١٧٠٤ كاط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وافتي أيضاً بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقاً بالفعل بل يكفى كونه مستحقاً بعد روال السانع . (رد المحتار ، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الواقف ، ٤ / ٥ / ٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣)لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (٣)وبعض مشا بخنا رحمة الله عليه استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن لظهور التواني في الا مر الديبة - فهذا ما افتي به المتاخرون - مخالفين ماذهب اليه الا ما م وصاحباه - بالضرورة ، (رد المحتار كتاب الا حاره ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة ٦ / ٥٥.٥٥ ط . سعيد)

اذان چھوڑ ویے نے نیے اقتصاف متصور تھا کہ نماز کے لو قات کا انضباط جو معین مؤذن ہون کی صورت میں ہو سکتا ہے در ہم بر ہم ہوجاتا۔ چو نکہ اس زمانے میں بڑے بوے شہرول بلعہ قصبول میں بھی اکثر غریب مسلمان کار خانوں اور کمپنیوں اور ملوں میں مزدوری پر کام کرتے ہیں۔ اور اپنے افسروں کی خوشاند کر کے نماز اور جماعت کے لئے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات کی زیادہ ضرور سے کہ اذان اور نماز کاوقت معین ہوکہ اس کے موافق وہ کار خانوں سے ٹھیک وقت پر آجایا کریں اور جماعت سے نماز پڑھ کر اپنے کام پر چلے جائیں۔ اگر اذان وجماعت کے او قات معین نہ ہوں توان لوگوں کو یا تو جماعت ہے تھوڑ تی پڑھیا ہے کام میں زیادہ دیر یک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے افسروں سے ناچاتی پیش آئے اور اپنے ذرائع معاش کو کھو بیٹھیں۔ میں زیادہ دیر یک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے افسروں سے ناچاتی پیش آئے اور اپنے آئیا اس نازان اس دی نماز سے میں ہو سکتی۔ جن مساجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر ضیں ہے نماز کے وقت جو پہلے آئیا اس نازان اس دی ان اور اس کو مناسب سمجھالام بنادیا۔ ایک مجدوں میں جماعت کا کوئی خاص وقت مقرر ضیں ہو سکتی۔ جن مساجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر ضیں ہوئے ہیں اکٹر او قات کی محدول میں جماعت سے نماز نصیب ان سام میں جائے ہوئے ہیں اکٹر او قات کی محدول میں جماعت سے نماز نصیب

یس متاخرین فقهائے حنیہ نے اس ضرورت شرعیہ کی وجہ سے حضرت امام شافعی کے قول کے موافق یہ فتویٰ دے دیا کہ مواقع ضرورت میں طاعات پراجرت لینا جائز ہے۔لور قرآن مجیدوحد بیث دفقہ کی تعلیم اوراذان وا قامت پرا ہرت لینے کے جواز کی آفس سے کر وی۔ کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر ان کی بقاء کے اسابی حقیقت کلیاتی رہنا بھی مشکل ہے۔

ہم ذیل میں فقیا کی وہ تقیریجات نقل کرتے ہیں جن میں آج کل اذان لور امامت اور تعلیم پر آجرت لینے کاجواز مذکورہے۔

وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الامورالدينية ففي الامتناع تصييع حفظ القرآن و عليه الفتوى اه كذافي الهدايه\_(١)

ومشائخ بلخ جوزوا الا ستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذلك مدة وأفتوا يوجوب المسمّى كذا في المحيط وكذا جواز الاستنجار على تعليم الفقه و نحوه المختار للفتوى في زماننا قول هو لاء كذا في الفتاوى العتابية (فتاوى عالمگيرى باختصار)(١٠)

اور ہمارے بعض مشائخ رسمبم اللہ نے آن کل تعلیم قر آن پر اجرت کینے دینے کاجواز بہتر سمجھا۔ کیونا۔ امور دین میں تو گول کے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے تو مما نعت کے تکم میں اندیشہ ہے کہ حفظ قر آن ضائح جو جائے گالورای جواز اجرت پر فتوی ہے۔

اور مشائع بلخ نے تعلیم قرآن کے اجرت لینے کو جائز فرمایا ہے جبکہ اس کی مدت معین کی جائے۔ اور معین شدہ اجرت کے واجب التسلیم ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ اس طرح تعلیم فقہ اور اس کے امثال (ازان وار مت) پر اجرت لینے کاجواز بھی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں فتوی سے لئے انہیں ہو گول کا قول مختار ہے۔

الا ستنجار على الطاعات لتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لايجوزاى لا يجب الاجر واهل المدينة طيب الله ساكنها جوزوه وبه اخذ الا مام الشافعي قال في المحيط وفتوى مشائخ بلخ على الجواز.

قال الامام الفضلي والمتاخرون على جوازه وكان الا مام الكرماني يفتى "بدرتار ايده معلم راخوشنوه بكنيد" وفتوى علماننا على ان الاجارة ان صحت يجب المسمى وان لم تصح يجب اجر المثل الخ فتاوى بزازيه ٢٠٠٠

وقال محمد بن الفضل كره المتقدمون الا ستيجار لتعليم القرآن وكرهوا اخذ الا جرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في امور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى معاش لضا عوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا. فتاوى بزازيه ومثله في الخانيه. (-)

<sup>(</sup>١)ر ردا لمحتار ، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة ،٦) ٥٥ ط. سعيد،

<sup>(</sup>٢)فتاوي عالمكيرية كتاب الاجارة الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤١٨/٤ ط. ماجدية،

<sup>(</sup>٣)(الُفتاوى البزازَية كتاب الاجارَة الفصل الثاني ، نوع في تعليم القَرآنَ ٢/ ٣٧. ٢٨ ط. على هَامَلُش الهندية ٥ ٣٧. ٣٨ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) والبزازية ، كُتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع في تعليم القرآن ، ٢٠ .٣٧ على هامش الهندية، ص ٣٧ ٣٨ ٣٠ حصل ملحدية،

٥ ط. ماجديا

طاعات پر عقدا جارہ مثلاً تعلیم قرآن و فقد اور تدر لیں ووعظ پراجرت لینا جائز نہیں۔ بینی اجرت واجب نہیں ہوتی۔اور اہل مدینہ (طیب اللہ ساکنما) طاعات پر اجرت لینے کو جائز کہتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ ای کے قائل ہیں۔مجیط میں فرمایا کہ مشائخ بلح کا فتویٰ جواز پر ہے۔

امام فضلی نے فرمایا کہ متاخرین حنفہ جواز کے قائل ہیں۔اور امام کرمانی فتوکی ویتے تنھے کہ وروازے تک پہنچنے سے پہلے معلم کو خوش کر دو۔اور ہمارے علماء کا فتوی ہے کہ اگر عقداجار و صحیح طور پر کیا گیا تواجرت معینہ واجب ہوگ ورنہ اجر مثل لازم ہوگا۔اٹ

آمام محربن الفضل نے فرمایا کے متقد مین حفیہ نے قرآن مجید کی تعلیم پراجرت لینے کواس سئے عمروہ فرمایا فغا کہ بیت الممال سے معلین کے لئے عطیات مقرر جیے اور لوگول کوامور وین کی رغبت بھی تھی۔ اور ہمارے زمانہ میں عطیات منقطع ہو گئے تواب اگر تعلیم میں مشغول ہول اور اسباب معیشت کی حاجت اسی طرت باقی رہنے کے باوجود اجرت نہ لیں تو مر نے گئیں گے اور منس کے زندگی در ہم ہر ہم ہوجا ہم گئیں گار سے ہم ہمی اس بات ہم ہمی اس سئے ہم ہمی وازاجرت کا بات کے قائل ہو گئے جس کے وہ (پینی امام شافعی وامام احمد اور اہل مدینہ وغیرہ) قائل ہو گئے جس کے وہ (پینی امام شافعی وامام احمد اور اہل مدینہ وغیرہ) قائل ہے۔ ایش جواز اجرت کا فتوئی ہم نے بھی دے دیا۔

قال الشيخ الا مام شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى. ان مشائخ بلخ جوزوا الاجارة على تعليم القرآن واخذوا في ذلك بقول اهل المدينة وانا افتى بجوازالا ستيجار و وجوب المسمنى. فتاوى قاضى خالد(۱)

والفتوى اليوم على جواز الا ستيجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتاخرين من مشائخ بلخ استخسنوا ذلك لظهور التواني في الا مورالدينيه وكسل الناس في الا حتساب و كذا يجوز على الامامة في هذا اليوم لا ن الائمة كانت لهم عطيات في بيت المال وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليها. وفي روضة الزند ويستى كان شيخنا ابو محمد عبدالله الخيز اخيزى يقول في زماننا يجوز للا مام والمؤذن والمعلم اخذ الا جرة انتهى عيني شرح كنز الدقائق(٢)

ویفتی الیوم بصحتها لتعلیم القرآن والفقه والاهامة والا ذان ، انتهی (در مختار) (۳)

امام شمس الدینه سر حسی رحمة الله علیه نے فرمایا که مشاک بلخ نے تعلیم قرآن پراجرت لینے و بیئے کو جائز فرمایا ہے اور اس بارے میں انہوں نے اہل مدینہ کے قول یہ عمل کیا ہے۔ اور میں بھی اجرت لینے و بیئے کے جواز اور اجرت معینہ کے واجب الاوا ہوئے کا فتو کی ویتا ہواں۔

آج کل تعلیم قرآن کی اجرت لینے کے جواز پر فتولی ہے۔اور بیہ متاخرین مشاک بین کا مذہب ہے۔انہوں نے اس

<sup>(</sup>۱) (المفتاوى الخانية ، كتاب الاحارة ، باب الاجارة الفاسدة ، ٢ ، ٣٢٥ على هامش الهنديه ، ٢ ، ٣٢٥ ما ماجدية ) (٢) رشرح العيني على كنز الدقائق المسمى برمن الحفائق للشيخ المحدث الفقيه بلو الدين ابي محمد محمود بن احمد العيني رحمة الله عليه كتاب الاجارة ، باب الاجارة الفاسدة . ٢ / ١٥٤ ط . ادارة القرآن و العلوم الاسلامية ، كراتشي ، باكستان )

<sup>(</sup>٣)والدرُّ المختار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عده جواز الاستنجار على التلاوة ١٩٠٠، ٥٥ ط. سعيد،

جواز اجرت کواس لئے بہتر سمجھا کہ امور دیجیہ میں لوگوں کی سستی ظاہر ہور ہی ہے۔اور ثواب کی نیت سے کام کرنے میں لوگ نسل کرنے گئے ہیں۔اور اس طرح اس زمانے میں امامت کی اجرت بھی جائز ہے۔ کیو نکہ پہلے اماموں کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر ہوتے ہتھے وہ اب بند ہو گئے۔ کیو نکہ بیت المال ظالموں کے قبضہ میں ہیں اور روضہ ذند ویستی میں ہے کہ شخ ابو محمد عبداللہ الحیز اخیزی فرماتے ہتھے کہ ہمارے زمانے میں امام اور مؤذن اور معلم کواجرت لینا جائز ہے۔

اور آج کل قر آن و فقد کی تعلیم اور امامت واذان پر اجرت لینے و بنے کے جواز پر فتوی ویاجا تاہے۔

ان نصوص فقاہد ہے امور ذیل ہو ضاحت ثابت ہو گئے :۔

(۱) متقدین حفیہ طاعات پر اجرت لینے و بنے کو ناجائز فرمانے تھے۔اور اہل مدینہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے۔

(۲) متاخرین حفیہ نے یہ و کیچ کر کہ بیت المال کے عطیات موقوف ہوگئے اور ذرائع معیشت میں د شواریال پیدا ہو گئیں اور امور دین میں سستی اور بے پروائی ظاہر ہو گئی۔ پس ایس حالت میں عدم جواز اجرت کا حکم د ہینے کا ندیشہ تھا۔اس لئے انہول نے اس مسئلے میں امام ش فعی اور اہل مدینہ کا قول اختیار کر لیا۔ جیسے کہ متاخرین حنفیہ نے اس قشم کی ضرور تول کی وجہ سے زوجہ مفقود کے بارے میں امام مالک رحمۃ ابتد ملیہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱)ولا يجوز الاستئجار على القراء قراهد انها الى الميت ، لا نه لم ينقل عن احد من الانمة الا ذن في ذالك صوح بلالك الامام المركوي قدس الله سره فقال الفصل الثالث في امور مبندعة باطلة ..... منها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته او بعدو باعطاء دارهم لمن يتلو القرآن لروحه او يسبح اويهلل له وكلها بدع منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وعاص بالتلاوة والذكر لا جل الدنيا .(رد المحتار ، كتاب الا جارة ، مطلب تحريرهم في عدم جوازالا ستئجار على التلاوة ٢/ ٥٠ ط. سعيد)

(۴) تعلیم قرآن مجید۔ تدریس حدیث و فقد۔ اذان وامامت کی مذکور ہبالا عبار توں میں تصر کے موجود ہے۔ پس ان چیزوں کی اجرت جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔واللّٰداعلم۔

كتبه الراجى رحمة مولاه محمر كفايت الله عفاعنه ماجناه المدرس في المدرسة الامينية الواقعة بدهلي \_ ٢٠ \_ .....

شعبان ته<u> سوسا</u>ھ

الجواب صواب محدانور عفالقدعنه معلم دارالعلوم دیویبند الجواب صحیح فلیل احمد عفی عنه (۱) هفرت مولانااشرف علی تفانوی کی رائے فتوے کے آخر میں ملاحظه فرمائی جائے۔واصف عفی عنه۔ الجواب صحیح عزیزالرحمٰن عفی عنه مفتی مدر سه دیوہ ند۔ ۴۲ اذی الحجه سم ۱۳۳۳ ا احقر کے نزدیک "عارضی" کینے کی ضرورت شمیں۔ فقها نے وعظ کو امامتِ و تعلیم و قرآن کی ساتھ

احقر کے نزدیک" عارضی" کہنے کی ضرورت نہیں۔ فقہانے وعظ کو امامت و تعلیم و قرآن کی ساتھ فہرا ہے۔ یہ قرینہ ہے اس کا کہ اس کا تھام مثل ان دونوں کے ہے۔ اور ان دونوں کا تھم میہ ہے کہ اگر اللہ ام کہ طور پر عمل ہو تواسم جائز ہے۔ اور آگر سی نے ایک مشکہ ہو تیجہ اپیاا بک وقت کی نماز پڑھائے کو حمہ دیا تواجرت لینا جائز نہ ہوگا۔ اور لینا جائز نہ ہوگا۔ اور لینا جائز نہ ہوگا۔ اور جب نوکری کرلی تو جائز ہوگا۔ ھذا ما فھمت۔ البتہ حضرت مفتی صاحب سلمہ نے جو متن میں ذکر کیا ہے وہ ان دونوں صور توں میں فرق ہونے کا ایک اطیف نکتہ ہو سکتا ہے۔ والتّداعلم۔ اشر ف علی۔

#### کرایه پرلی ہوئی جائیداد کرایه پردینے کا حکم (اخبار سه روز دالجمعیة مور خه ۱۰ کتوبر <u>۱۹۲</u>۵)

(مسوال) زید نے جائیداو غیر منقولہ کاعمر و سے ٹھیکہ آبااور ٹھیکہ کے وقت اس امر کی تصریخ کر دی کہ میں اس جائیداد کودوسر سے کرایہ داروں کو کرایہ پر دوں گا۔ جملہ نفع نقصان کامیں ذمہ دار ہوں گا۔اور عمر و کومادیہ ماہ مقرر د کرایہ اواکر تار ہوں گا۔ کیامہ تاجراول کئی دوسر سے کو کرایہ پر دے سکتا ہے یا نسیں ؟

(جو اب ٣٣٦) سی و کان ، مکان ، زمین کو اجاره پر نے کر کرایہ پر دیناکا آگرباؤن مالک ہو تو جائز ہے۔ اور آگربالا اؤن اور بغیر ممانعت صریحہ کے ہو تو آگر اول کرایہ دار اور دوسر سے کرایہ دار کے طرز استعال میں کوئی نفادت نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ (۱) اور آگر دوسر ااجار وائی قدر کرایہ پر واقع ہو جس قدر پر پسلا ہو اتفایا اس سے کم پر تو اجرت کے حلال طیب ہونے میں بھی تردو نمیں۔ آگر زیادہ پر واقع ہو تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک ہے کہ مستاجر اول نے حلال طیب ہونے میں بھی تردو نمیں۔ آگر زیادہ پر واقع ہو تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک ہے کہ مستاجر اول نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی مکان و غیرہ میں کردی ہے۔ مثلا مکان میں فرش کرادیا ہے یا الماری اگادی ہیا ای فتم کی اور کوئی چیز بر ھادی ہے تو اجرت زیادتی ہمی طلال ہے۔ (۱) اور دوسر کی صورت یہ کہ چھو زیادتی نمیں کہ بلعم خیب ای طرح مکان و غیرہ کرایہ پردے دیا جس طرح اور جس حیثیت سے خود لیا تھا تو زیادتی اس کے لئے طیب نمیں۔ (۱) وانٹد اعلم۔ محمد کفایت ابتد نفر لہ ،

(١)الا صل عند نا ان المستاجر يملك الا جارة فيما لا يتفاوت الناس في الا نتفاع به (عالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٤/٥٧٤ ط ، ماجدية)

<sup>(</sup>٢)اذ ااستاجردارا قبصها تم آجرها فانه يجوز ان آجر ها بمثل ما استا جرها اوا قل وان آجرها باكثرممااستاجرها فهي جانزة ايضا \_\_ ولوزادهي الدارزيارة كما لو وتدفيها وتدا اوحفر فيها بنراأوطينا اوصلح ابوابها او شيئا من حوا نطها طابت له الزيادة . وعالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ٤٠٥٤ ط . ماجدية)

٣ )وَّانَ آجُوهَا بِاكْتُوَّ مِنهَا استاجِرِهَا ۗ . ۚ اَنْ كَانَتَ الا جَرَةَ الثَّائِيةَ مِنْ جَنْسُ الاجرة الاولى قان الزيادة لا تطيب له . رعالسگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٤٢٥/٤ ط. ماجدية)

# اجرت میں کمی کر کے پیشگی ، یک مشت لینے کا حکم

#### (اخباراجمعية مورند ماألتوبر (١٩٢٥)

(سوال) زیر مع اسپنے وی ہے جج کو جانے کا قصد کرتا ہے۔ جانے کی بیہ صورت اکالی ہے کہ ذید کے دو مرکان جیں۔ ۔ ان میں ہے ایک مرکان کو کرا ہیہ پر دے کر کرا ہیا اس صورت سے لے گاکہ ایک ہندویا نچے سال کا کرا ہیں جینٹی اس شرطے وے گاکہ اگر ہر ماد کرا ہیا لیا جائی تو تمیں روپنے ماہوار اور پانچے سال کا کرا ہیہ یک مشت پینٹی پڑتیں۔ و پ ماہوار ایسی یا نچے روپ کم۔ اس طرح معاملہ کرناور ست ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۳۷) س قتم کا معاملہ کہ ما ہوار کرایہ اواکر نے کی صورت میں تمیں روپے ماہوار اور پانچ سال کا کرایہ بیشنگی اواکر نے کی صورت میں تبیین روپے ماہوار و پڑتے جب کہ بانچ سال کا معاملہ بکدم کیا جا ہے اور کرایہ پیشنگی باہمی رضامندی ہے وصول کر ایا جائے در ست ہے۔ اور رقم کرایہ حلال ہے جج یا جس مصرف نیے میں صرف کی جائے جائے جائز ہے۔ اور رقم کرایہ خفر لہ ، و بلی۔ حیات جائز ہے۔ (۱)

#### شراب کی تنجارت کے لئے د کان کرایہ پر دینا (الحیة مور نیه ۲۲جون کے ۱۹۲

(مسوال)(۱)ایک آدمی مسلمان ہوئے کے باوجو و ٹھیکہ شر اب جو سر کار غالیہ کی طرف سے ہو تاہے بذر اید نیلام نے چکاہے۔اور شر اب کاعاد ئی بھی ہے۔اور اب وہ جھوڑ بھی شمیں سکتا۔ کیو نلیہ کافی نانسان اٹھانا پڑے گا۔ دو ہندوؤل کو بھی شر یک کر چکاہے۔

(۲) متنذ کر دہالا آدمی کے شریک بند د کو آگر کوئی مسلمان کر ایہ پر د کان دے دے جو ہمیشہ کرایہ پر رہتی ہے تو مالک د کان گنا برگار ہو گایا نہیں ''

(جواب ۳۴۸) مسلمان کے لئے شراب کی تجارت حرام ہے۔ کسی حال میں بھی جائز شمیں ہو سکتی۔ ہندوؤاں کو شرکیک کر لیلنے سے اس کا گناد مر تفق شمیں ہو سکتا۔ (۶) شراب فروشی کے لئے مسلمان یا مسلمان کے شراید کو وکان کرایہ بردینا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ۱۹)

بان غیر مسلم کو خاص اس کی نجارت کے لئے د کان کرایہ پر دی جائے اوروہ شر اب فرو ہست کرے تو مضا اُفتہ شیں۔ (۴) محمد کفایت ابتد نفر لہ ، د بلی۔

(۱)والاجرة على اربعة اوجه ; اماتكون معجلة \_\_ فان كانت معجلة فليس للمستاجران يؤجلها. والنتف في الفتاوي ، كتاب الاجارة ، انواع الاجرة ، ص ٢٤١ ، بيروت،

(٢) وبطل بيع مال غير متقوم اى غير مباح الاكتفاع به ابن كمال فليحفظ وكخمرو خنزير وميتة) والدر المختار) وقوله وميتة لم تست حتف انفها) هذا في المسلم، أما الذمي ففي الحمر فصحيح (ودالمحتار، كتاب البيوع باب البيع الفاسد، و ٥٠،٥ طرسعيد)

(٣)ويكره أن يؤاجر نفسه منهم لعصرالعب ليتحذ منه حسرا . وعالمگيريد ، كتاب الا جارة . الباب الخامس عشر . الفصل الرابع . ٤ . ٥ ٤ ظ. ماحدية)

رس) إذا استاحر الذمي من السنلم بيتا ليبع فيه الخسر جار عند ابي حنفيه رحمة الله عليه خلا لهما رعالمكبريه كتاب الإجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع £ 259 ط. ماجدية)

## طوا نفول کو مکان کرایه پر دینا

(الجمعية مورند الكت كاواء)

(سوال)اً گر کوئی مسلمان شخص اپنے مکانات طوا اُغول کو کرایہ پر دینا ہے اور ای آمدنی ہے اپنے اہل وعیال ک پرورش کرتاہے تو کیاوہ گنابگارہے ؟

جواب ٣٣٩ ) طوا نفول کو حرام کاری کرنے کے لئے اپنے مکان کرایہ پرویتا نہیں چاہئے کیو کنداس میں بھی اعانت معصیت کا تعلق ہے۔(۱) نیز کرایہ میں جور قم آئے گیوہ ان کی حرام کاری سے حاصل شدہ ہو گی۔(۱) تاہم صاحب مکان اثم ذیا میں حصہ دار نہیں ہے۔(۳)

# امامت،وعظ اور درس پر اجرت کا تھم

(الجميعة مور ند ١٥ أكست ١٩٢٩ع)

(سوال) ایک مولوی صاحب نے زبانی لوگول کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں تنہیں نماز پڑھادیا کرول گاور جمعہ کے روز قر آن وحدیث سنایا کرول گا۔ اگر کوئی پڑھے تواس کودر س دیا کرول گا۔ تم لوگ اس کے عوض مبلع مہروپ ماہوار دیا کرو۔ پچھ عرصہ بعد مولوی صاحب مبلغ ۲۰ روپ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ مااز مت چھوڑ دول گا۔ لوگ مجبوراً گداگری کر کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کایہ فعل ایک ویخ کام کے لئے جائز ہے یا ناجائز ؟ مولوی صاحب اس مسجد کے احاط میں رہ کر لوگول کی اجازت کے بغیر ابناذاتی کاروبار حکمت، موٹر ایار یول کا کام جو ان کی این ملکت ہیں کرتے ہیں اور مولوی صاحب کی ذاتی شخواہ نے زائد شخواہ والے ان کے کئی مارزم موجود ہیں۔ ایک حالت میں ایک شخواہ معقول کے ہوتے ہوئے دوسرے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ یانا جائز ؟ بغیر اجازت احاطہ مجد میں بیٹھ کرکاروبار کرنا جائز ہے یانا جائز ؟

(جو اب ، ۲۴) امامت اور وعظ کینے در س دینے کی مااذ مت کرنااور اجرت لینا جائز ہے۔ ہال میہ ضرور ی ہے کہ و عظ گوئی اور در س کاروز لنہ وفت معین کر دیا جائے۔(۳) امامت اور وعظ در س کے روز لنہ مقررہ وفت کے علاوہ مولوی صاحب کو حق ہے کہ وہ اپناذ اتی کچھ بھی کام کریں۔ تنجارت ہویااور کوئی کام رم ہا تنخواہ کامعاملہ کہ للعہ مقرر

(۱)قرآن تجیدین ہے : وتعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونواعلی الا ثم والعدوان ، سورة المائدة ، الجزء السادس رقم الآیه نمبر ۲

الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ، £ / • 0 £ ط . ماجدية ) الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ، £ / • 0 £ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما ان دفع تلك الدواهم الى البائع اولائم اشترى منه بها او اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها او اشترى مطلقا و دفع تلك الدواهم ، او اشترى بدر اهم اخرو دفع تلك الدواهم ، قال ابو نصر: يطبب له ولا يجب عليه ان يتصدق الا في الوجه الا ول . قال الكرخى: في الوجه الا ول و الثاني لا يطب و في الثلاثة الا خيرة يطبب . وقال ابوبكر: لا يطبب في الكل ، لكن الفتوى الأن على قول الكرخى ، دفعا للحرج عن الناس و في الواجية : وقال بعضهم : لا يطيب في الوجوه كلها و هو المختار ، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي ، دفعا للحرج لكثرة الحرام . (الشاميه ، كتاب البيوع ، باب المتفرقات، مطلب، اذا اكتسب حراما ثم الشرى فهو على خمسة اوجه ، ٥ / ٢٣٥ ط. سعيد) (قلت علم بهذا انه لا ينبغي ان يؤجر المكان للزانية للزنا)

<sup>(</sup>٣)وزاد في مختصرً الوقاية ومتن الا صلاح تعليم الفقّة و زاد في متن المجمع الا مامة ومثله في متن الملتقي ود رر البحار وزاد بعضهم الاذان والإقامة والوعظ (رد المحتار، كتاب الاجارة،مطلب تحري مهم في عدم جواز التلاوة، ٣/٥ هـط. سعيد)

ہوئی تھے اب وہ علاب کرتے ہیں تو یہ فریقین کی رضامندی پر منحصر ہے۔ اگر مولوی صاحب للعہ پر خدمات منوضہ انجام دینے کو تیار نہ ہوں اور دوسر اکوئی لاکق آدمی مل سکتا ہو تو متولی کو اختیار ہوگا کہ وہ دوسر آلومی رکھ لے۔ جو للعہ میں کام کرنے پر راضی ہو۔ (۱) آمدنی کے کافی ڈرائع کے ہوتے ہوئے مناسب تو نہیں ہے کہ امت وہ عظ وورس کی اجرت کی جائے گر اپن تاجائز بھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے مولوی صاحب کو مورد الزام ہناناور ست نہیں ہے۔ مسجد بینی اس حصہ میں جو نماذ کے لئے مہیا کیا جاتا ہے بیع وشر اگر تایا اور کوئی ایساکام کر نا جس سے نمازیوں کو تکایف ہو یا احترام مسجد کے منافی ہو جائز نہیں ہے۔ (۱) باقی مسجد کے احاظے میں ووسرے حصص جو نماذ کے لئے میں این میں بیع وشر اجائز ہے تار متولی کی اجازت سے ہوئی ووسرے حصص جو نماذ کے لئے میں نمیں سے جات ہیں ان میں بیع وشر اجائز ہے تار متولی کی اجازت سے ہوئی

### د ھوکہ دے کراصل گرانٹ ہے زیاد دو صول کرنا

(النموية مورند ۴ ماريل ۱۹۳۷ء)

(سوال) اگر کوئی مسلم بینده استر گور نمنٹ کی گرانٹ زیادہ حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امور کاار تکاب کرے توشر عائی کی تیار اے ؟(۱) اسلول کے اونی ماز مین کوبالکل شخواہ ندوے مگران کی شخواہ اسلول کے رجسٹر دل میں و کھائے اور ان کے جعلی و شخطیا آئلو نصے لگوالے۔(۲) بعض ماز مین کے و شخط توزیادہ شخواہ برگرائے مگر دراصل کم دے۔ (۳) اسلول کے سائر اخراجات میں فرضی بل ہواکر درج کرے۔ (جو اب ۲۶۱ ) میہ خلاف واقعہ فرضی کار روائیاں کرنا شرعا قانو نا اخلاقا ہر طرح جرم ہے اور مرشم برم مے سے۔ اس کی تعزیر حاکم و قاضی کی رائے یہ محول ہے۔ اس کی تعزیر حاکم و قاضی کی رائے یہ محول ہے۔

## كرابيه دار ہے وقت ہے يہلے مكان خالى كروانا

(سوال) زید نے اپناایک مکان جو ۵روپ ماہوار پر بحر کو ویا ہوا تھا ایک سورو پیہ بحر کو وے کر خالی کر الیا۔ کیا ذید کا یہ فعل شرعا جا کڑے اور زیدیا بحر گنا بگار تو ند ہول گے ؟ (شخر شیدا حمد سوواگر صدر بازار و بلی) (جو اب ۲۶۲) آگر زید نے کسی ذاتی ضرورت کے لئے خالی کر ایا اور قانونی مجبوری کی وجہ ہے کر ایہ وارکورتم وینی پڑی تو زید پر کوئی مواخذہ نمیں ہے۔ (۴) کر ایہ وارر قم لینے میں گنا برگار ہے۔ اور آگر زید نے کر ایہ بڑھا نے کی نیت سے خالی کر ایا ہے تو وونوں گنا برگار ہوں گے نے سے تھر کھا بیت اللہ کان اللہ لہ ، د ، بل

<sup>(</sup>۱) يجوز صرف شنى من وجود مصالح المسجد للامام اذا كان يتعطل لو لم يصرف اليه يجوز صرف الفاضل ولو زاد القاضى في مرسومه من مصالح المسجد والامام مستغن وغيره يوم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا ، ولو نصب امام آخر له اخذ الزيادة ان كانت لقلة وجود الامام لا لو كانت لمعنى في الاول الخ (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في زيادة القاضي في معلوم الامام، ٢٦/٤ فط. سعيد) مطلب في زيادة القاضي في معلوم الامام، ٢٦/٤ فط. سعيد) ب

<sup>(</sup>٢)متولى المسجد جعل منزلاً مؤقوفاعلى المسجد مسجداوهلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة فيه فاعيد منزلا مستغلاجاز . (هنديه ص ٥٥٥. ٢٥٤ / ٢٠٤٥ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>٣)و اذاً اوَّادانُسانُ أَنْ يَتَخَذَ تَخِتَ المسجد حوانيتُ غُلَة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذالك (عالمگيريه، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ص ٥٥ ٢/٤ ط . ماجديه)

<sup>(</sup>٣)لايجوز اخذ المال لَيفعل الواجب (ردالمختار) مايدفع لدفع الخوف.... على ماله ونفسه حلال للدافع حرام على الآخذ (رد المختار ، كتاب القضار ، مطلب في الكلام على الرشوة ، ص ٣٦٦/٥ ط . سعيد)

دوسرا باب رزاعت وباغبانی

بیشه زراعت اختیار کرنے کا حکم

(سوال) زید کہتا ہے کہ تھیتی کرنا لیمنی پیشہ زراعت اختیار کرنا خص ہے اور اپنے اس و عوی کے لئے بطور دیس شرعی ایک حدیث پیش کرتا ہے جس کا مضمون ہیہ ہے کہ ایک روز حضر ت رسول خدا اللی ایک صحافی کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے کھیتی کے آلات واوز ار رکھے ہوئے ماحظہ فرما کر فرمایا کہ یہ نحوست بھری چیزیں یمال کیوں رکھی ہیں ان کو دور کرو۔ شرح سیر کبیر جلد اول صفحہ سا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیاوا قعی یہ حدیث تصحیح ہے ؟اگر صحیح ہے تو کیااس سے پیشہ ذراعت کی نحوست ثابت ہے ؟ پھر دوسری حدیثیں جواس کے معارض ہیں اس کا کیاجواب ہے ؟ المستفتی نمبر ٥٠ عاجی قاسم احد سورتی سمریع الثانی من میں اور اللہ ہوالی کے

(جواب ۴۶۳)زراعت نہ صرف مباح اور جائز ہے بائحہ بعض علاء کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے بعد وہ اشر ف المکاسب ہے۔ بعض علاء جہاد سمے بعد تجارت کوافضل کہتے ہیں اور بعض زراعت کو تجارت پر بھی تر جی دیتے ہیں۔۔

حافظ ابن مجر رحمة الله عليه نے فتح البارى ميں علامه ماوروى رحمة الله عليه حدمة الله عليه المماوردى اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والا شبه بمذهب شافعى رَحمة الله عليه ان اطبيها النواعة لا نها اقرب الى التوكل (۱) انتهى - يَعْنَى ان اطبيها الزراعة لا نها اقرب الى التوكل (۱) انتهى - يَعْنَى مورى رحمة الله عليه نے فريايك كسبماش كاصول تين بين نين ازراعت، تجارت، صنعت، امام شافعى رحمة الله عليه ك ما تح ملى جلى بيات ميك موجود تال تيون مين افضل ميد كين مير ع نزديك عليه نراعت، اطبيب وافضل ميك دو توكل ك ما تحد زياده قريب ميد العاديث مين زراعت كي فضيلت بيان كي كي فضيلت بيان كي كي فضيلت الله عليه منعقد كيا ميد باب مين الك باب مين اس كي فضيلت كي بيان مين منعقد كيا ميد باب فضل الزرع و الغوس اذا بل منه اوراس باب مين به حديث بيان كي بي : -

قال النبى صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يغرس غرسا اويورع زرعاً فياكل منه طير او انسان اوبهيمة الاكان له به صدقة (٦) "بعن آنخضرت على في فرماياكه جومسلمان كوئى ورخت لكاتاب يا كيتى و تاب اوراس ورخت يا كيتى و تاب اوراس ورخت يا كيون و في جريايا آوى يا جانور كما تاب تواس لكان وال يابون واله و الدوران و الله عنده والله عنده والله عنده والله عنده والله عنده كاثواب ما تاب "

آپ نے سوال میں جو حدیث سیر کبیر سے نقل کی ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں کیونکہ سیر کبیریسال موجود نہیں گراس مضمون کی حدیث مخاری میں ہے :۔عن ابی امامة الباهلی قال ورائی سکة وشیئا من

 <sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده، ٤/٤ ٣٠ ط المكتبه السلفيه
 (٢)صحيح البخاري ، الباب الحرث والمزارعة ، باب فضل الزرع والغرس ،١/ ٢١١، ٢١٢ ط . قديمي

الله العوث سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول لا یدخل هذابیت قوم الا ادخله الله الذل ..(۱)

ین حضرت ابوالممبائل منی الله تعالی عند نیال اور چه اور آلات زراعت کوو کیو کر فرمایا که بیس نے رسول الله

علی کو فرماتے ہوئے شاہے کہ یہ چیزیں جس گھر میں واخل ہوں گی الله اس گھر میں ذات واخل کروے گا۔ یہ

حدیث بظاہر زراعت کی منہ مت ظاہر کر تی ہے۔ مگر علمائے امت نے جن کے سامنے زراعت کی قضیلت ک

احادیث تھیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے حق میں ہے جو گھی اور اس سامان میں اس قدر

مشغول ہوجائے کہ جماد اور امور ضروریہ اسلامیہ سے غافل ہوجائے سامیہ کہ لفظا و لئت سے مطالبات مالیہ مراد

میں بینی جو شخص کھی کرے گائ پر خراج لگان وغیرہ کے مطالبات کابار پڑجائے گا۔ اس سے کھی کی مذمت

مراد نہیں باحد اس کالازمی یا کشری بیجہ بیان کرنا مقصود ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کوان لوگوں کے حق میں

بیان کیا ہے جود شمن کے قرب وجوار میں رہنے والے میں اور ان کو بجائے زراعت کے سیاہ کری لازم ہو وائی ہوائی کہ بیا ہوجائیں گائے میں ہوتا ہو جائیں گے تو مقموریت و مغلوبیت کی ذلت میں بہتا ہو جائیں گے۔ اس بیاہ گری چھوڑ کر ذراعت میں مشغول ہوجائیں گھی میں ہواد اس سے ذراعت کی نحوست پر استد دال کرنا صحیح سے نو ست کا عقاد رکھنا خود ہی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ تھر کفایت اللہ کان اللہ ل

(١) صحيح البخارى ، ابواب الحرث والزرع، باب ما يحذر من عواقب الاستغال بآلة الزرع، ١/ ٣١٢ (٢) أقالباري شي ٢: "ومحله ماذا اشتغل به فضيع بسببه ما «مو بحفظه » واما ان يحمل على ما اذا لم يضع الا انه جاوز الحدفيه ، ويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل الكل من ادخل على نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله ، ولا سيما اذا كان المطالب من الولاة وعن الداؤدي هذا لمن يقرب عن العدو فانه اذا شتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فينا سد عليهم العدو فحقهم ان يشتغلوا بالفروسية فينا سد عليهم العدو فحقهم ان يشتغلوا بالفروسية ، وعلى غيرهم ، امدادهم بما يختا جون اليه ."

<sup>(</sup>فقح البادي ، كتاب المؤادعة ، باب مأيحفر من عواقب الاشتغال بالله الزرع . ج : 1/2 ، بيروت) (٣) "مسئله كاشتكاركا مورد في قانوني قبضه "جواهر الله بين" زميندار دبل"ك عنوان بيد تفصيل كي ساته موجود ب ، جس بين تحليم الامة مولانا اشرف على صاحب تفانوي ، قطب الاقطاب مولانا رشيد احمد النكوهي اور مولانا مفتى محمد شفيج و اوبندي رسم الله تعالى رحمة واسعة ك فقاوي "مع تقيد يام المهم الله تعالى رحمة واسعة ك فقاوي "مع تقيد يام " ٣٣٣٣١٥ / ٢ كي يمن لهذا مر اجعت كي ليح و يحضر (جواهر الفقه ، زميندار وبل ، ج : ٣ (٣٣٣٣١٥ )

(۱) غیر شرعی شر اکط کے ساتھ زمین کا شکاری کے لئے دینا

(۲) کا شتکاری کے لئے لی ہو نگی زمین کور ھن رکھنا جائز شیس

(۳)حن کاشت میں دراثت جاری نہ ہو گی

(۳)اً کر کسی کا شکار کا انتقال ہو جائے اور تین لڑ کے اور ایک لڑ کی چھوڑے۔ پس اس کی کا شکاری ہے وراثت ، جاری ہو گیا نہیں '؟

المستفتی نمبر ۱۸۳ محمد نیین مدرس مدرسه احیاءالعلوم - مبارک پور،اعظم گڑھ۔۲۶ر جب ۲<u>۹ ا</u> م ۱اکتوبر <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب 6 3 7 ) نمبر اول کاجواب یہ ہے کہ یہ قانون غیر شرعی ہے اور زمیندار کااس کو تشلیم کر ناخوشی اور رضا مندی سے نمیں ہے بائحہ مجبوری سے ہے اس لئے کا شکار پر فرض ہے کہ یا تو وہ زمیندار کی حقیقی رضامندی حاصل کر ہے یاز مین کو چھوڑ دے۔(۱) نمبر دوم کا شکار زمین کامالک نمیں اس کو صرف حق کا شت حاصل ہے جو قانون رائج الوقت نے مثل ملک کے قرار ویا ہے اس لئے اس حق کا شت کار بمن تو نمیں تمر موجر کی اجازت حقیقی ہو تو کا شکار اجارے پر دے سکتا ہے۔ نمبر سوم۔اس حق کا شت میں در اشت جائز نمیں ہو سکتی اور قانون نے بھی کا شکار کو زمین کے رقبے کا مالک نمیں بنایا ہے بائے اس کے قبضہ کو مستقل کیا ہے۔اور در اشت حکم شرعی ہے۔ وہ کسی قانون خلاف شریعت کی اساس پر جاری نمیں ہو سکتا۔(۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ، د الی

### کاشت کار حق موروثی کی وجہ سے مالک شیس بنتا

(سوال) مسمی رحمان الدین وغیره آباؤاجدادی رقبه موضع مندوری ضلع پیثادر میں موروثی چند قطعه اراضی پر چلے آتے ہیں۔ اب مالک مسمی ند کور کواراضی ہے ہے وخل کر ناچاہتا ہے اور اراضی داپس لیمنا چاہتا ہے بایحہ ایک قطعہ اراضی خصب کرلیا ہے ضرورت اس امرکی ہے کہ موروثی کی شرعا کیا حیثیت ہے ؟

<sup>(</sup>۱)لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (كنز العمال، الكتاب الا ول في الايمان والا سلام ، الفرع الثاني في احكام الا يمان المتفرقة ، ٩٧/١ رقم الحديث ص ٣٩٧ .ط. متكبة التراث الاسلامي)

 <sup>(</sup>۲)(بل يجب على ورثة الميت ردتلك الارض الى صاحب الارض كسائر الديون والحقوق) قال في السراجي : يبدأ بتكفينه وتجهيزه ... ثم تقضى ديونه (السراجي في الميراث ، ص ٦ ط. سعيد )

موروثی۔ مالک کو بطور مالکانہ آپنو رقم و ہے کر اور دائی لگان مقررہ کی ادا آپنی کاوعدہ و ہے کر ارائشی ن جاتی ہے۔ یا پچور قم دے کرارائنی کی آمد نی ہے نسنت نسخت کر بی جاتی ہے۔ آئندہ مالک ارائنی نہیں ہے ست۔ مالک۔اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اٹکریزی حکومت کے ہوئے ہوئے زیروست اشخانس نے دعوی مائک ہونے کا کر دیایا سابقہ کی شدہ کھا کر مالک قرار دیا گیا ہو۔

المستفتی نب ۱۳۹۱ را ادان الدین صاحب (پناور) ۲۰۲ رای ان شرف الوت ۱۶ وان ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ موروثی کا تانون فیم شرقی جد مانک جوفی المقیقت کسی ذهین کامالک به اوراس کیال بند و راشت باید ربید فرس کی جد مانک جوفی المقیقت کسی ذهین کامالک به اوراس کیال بند و راشت باید ربید فرس خرد باید ربید بید فرس کی نفر شرک باید و در است بید و میز بید بید و بید و این از مین از مین اجرت مقرره پرویت کاحق اورافتیار رکھنا به اورجب چاہید میده ابده و شماره مین ایک مین این میکومت نے جو ایک خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی قرار و ید یا بید خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی قرار و ید یا بید خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی قرار و ید یا بید خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی قرار و ید یا بید خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی قرار و ید یا بید خاص مدت کے بعد کا شکار و میروثی مین سالم بیار کا بیان ایندا دارونی بیار میل مین مین مینان مین کی مینان ایندا دارونی بیار مینان مین

#### تنقيح سوال ـ

(**سوال)** حکومت موجود د کاشتکار ہے دس گنااگان ہے کر حق مالکانہ دیسے رہی ہے اورز میندار د فستم کر رہی ہے۔ اب کیا حکم ہے۔ دس گنادینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤٧ ٣ ) يه سوال زباني وريافت يعيم العن سور تين اس كي سمجھ ميں شيس آئي بين-

محمر كفايت القد كان الله له ١٠ بل

#### تیسر لباب حمالیومز دوری

#### انسان كاخود سواري كصينجنه يراجرت لينا

(سوال) رنگون و غیر دیر ماک شہروں میں ایک سواری کنچہ کا عام روائ ہے۔ اس کنچہ کو ایسا سمجھن پاہنے ہیں کہ بندو ستان کے اکثر شہروں میں بڑے ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ بڑے ذرا بھاری اور وزنی ہوتا ہے اور آنچہ ہا ہا کر می نما ہوتا ہے جس پر دو آدمی اسبوات بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو بجائے گھوڑے کے ایک آدمی آگے ہے کمینچنہ ہوگہ ہمیں ہوائی سوال جو کہ بسبوات مثنل گھوڑے کے تیم می کے ساتھ کنچ کی خوشنما ہلکی ساخت کی وجہ ہے روال ہوتا ہے۔ اس سوال سے کہ اس کنچہ کی سوال میں سوال سے کہ اس کنچہ کی سواری شریا جائز ہے ایمنیں ؟

(جو اب ٣٤٨) اس مين شايدوجه اشتباه سير پيش آئي ہے كه اس كو بجائے كھوڑے كے آدمی تعينيتا ہے اور آدمی

<sup>(</sup>١)(هذا ظلم لا نه احد مال امره من غير طيب نفسه ) قال في كنزالعمال لايحل مال امره مسلم الا بطيب نفس. وكنزالعمال، الكتاب الاول في الايسان والا سلام الفرخ الثاني في احكام الايمان ١٩٠١، وقم الحديث نسبر ٣٩٧ ط. مكتبه التراث الاسلامي)

چوند شر عامر مهاس كناس ساك مدمت لينا عائز بونا چائ سيد نيال سيح شيس مه كوند يه بين التجاروا جاره كي ايك قسم مه جيس كماروال كاؤولي الفاناليك قسم كي مز دوري بادر جائز به اس طرت يه بين التجاروا جاره كي سال موري كوسرف كي الفائل في المورية الفاسف كي مزدوري بين كر سكا به عائز به استا جررجلا يحمل الجيفة او يقتل مر تدااويذبح شاة اوظبيا يجوز (عالمكيرى)(۱) ولو استاجر المشركون مسلما ليحمل الجيفة الى مقبرة البلدة جاز عند الكل ١٠٠ (عالمكيرى) واذا استاجر ذمي مسلما ليحمل له خموا ولم يقل ليشوب المقلوب المقابر بازت الا جارة في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه خلافالهما (٢) (عالمكيرى) قلت ومما يدل على جواز الا جارة المسئول عنها مافي البخارى في حديث الا فك من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فاقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هو د جي فرحلوه على بعيرى الذي كنت رضي الله تعالى عنها فاقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هو د جي فرحلوه على بعيرى الذي كنت الحمل جاز القود بالا ولي ويستانس به على جواز حمل الا جانب امرأة اجنيبة بحائل عندالا من الفتنة. والله اعلم.

ہندو کو جلائے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکزی اٹھانا (سوال) ہندو کے جنازہ جائے آن لکڑی و نیمر ومز دوری پر مسلمان کوے جانا کیساہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۸ مراس سے المستفتی نمبر ۱۹۵۵ مراس سے ۱۹۳۳ ممبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۹) یہ مزدوری مسلمان کے لئے جائز تو ہے کیکن اس سے احتراز اولی ہے۔(۵)

محمر كفايت التدكان الله له ، و بل

<sup>(</sup>١) وعالمكيوية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر الفصل الرابع، ١/٤٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وعالمكيِّرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرَّابع ، ٤٤٩/٤ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣)(عالمكيرية، كتاب الاجارة الباب الخامس، الفصل الرابع، ٤٠ ؟ ٩ ٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) (صحيح بخارى كتاب المغازى ، باب حديث الافك ، ٢ ( ٥٩٣ . ١٩٥ )

 <sup>(</sup>د)سئل ابرآهيم رحمة الله عليه بن يوسف عمل أجر نفسه من النصاري ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل
يوم خمسة دراهم في ذالك العمل وفي عمل آخر درهمان قال لا يواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر (فتاوي
عالمگيريه، كتاب الا جارة الياب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤٥٠/٤ ط. ماجدية)

چو تھلباب مختلف پیشیے

قصا ئيول كابيشه درست ہے

(سوال) کسب قصائیوں کابے عیب اور ورست ہے یا شیں؟

(جواب ، ۳۵)قصائیوں کا بیشہ بلا کراہت درست ہے۔رسول خداعظ کے زمانے میں مسلمان یہ بیشہ کرتے يتحاور أتخضرت علي سي سي من ممانعت منقول شير روى البخارى في صحيحه عن ابن مسعود الا نصاري قال كان رجل من الا نصار يقال له . ابو شعيب وكان له غلام لحا م الحديث (١) وفي رواية له من كتاب البيوع فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة . الحديث. (٢) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي الحديث من الفواند جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. الي قوله وفيه اجابة الا مام والشريف والكبير دعوة من دونهم واكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزارالخ. (٠) وفي الدرالمختار في بيان اتخاذ الحرفة والا فالتحقيق عندي اباحة اتخاذه حرفة لا نه نوع من الاكتساب وكل انواع الكسب في الاباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازيه وغيرها. (درمختار كتاب الصيد)(٣) وما قيل ان فيه از ها ق الروح وهويورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غاية ان غيره كالتجارة والحراثة افضل منه (رد المختار) (١)بك بيربومشور ہے کہ جانور ذرج کرنے کی اجرت لیمانا جائز ہے رہے تھی صحیح نہیں۔ کیونکہ ذبح کرناایک فعل جائز و مباح ہے۔ پھر ات كن الرب كو العام الزيمور ويجوز الاستيجار على الذكاة (أي الذبح) لأن المقصود منها قطع الا وداج دون افاتة الروح وذالك يقدر عليه كذا في السراج الوهاج انتهي محتصرا (عالمگيري)٠٠ اذا استاجر رجلاً ليحمل الجيفة ويقتل موتدا اويذبح شاة اوظبيا يجوز و لواستاجر طبيبا اوكحالا او جرا حاً يدا ويه وذكر مدة جاز. كذا في الغياثية انتهيَّ مختصراً (عالمگيري)(\_) والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

كتب محمر كفايت اللّه غفر له مدرس مدرسه امينيه وبلي مهر دارالا فنآمدر سه امينيه اسلاميه وجي

و ثیقه نولسی کا تقکم دسال کروچه ندلسی به

(سوال) و ثیقه نولیی کاکام کرناجو که موجوده زمانه میں رائج ہے جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري ، كتاب الاطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لا حوانه، ١٤ / ٨١٧ ط. قديمي

<sup>(</sup>٢)صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ماقيل في اللحام والجزَّار ، 1 / ١٧٧٩ ط. قديمي -

<sup>(</sup>٣) وقتح الباري ، كتاب الاطعمة ، باب الرجل يتكلّف الطّعام لا خوانه مصر طبيولاق ص ١٨٥٠ ،

<sup>(</sup>٣)الدرآلمختّار ، او ائل كتاب الصيد ، ٦/ ٢٦٤ ط. سعيد) `

<sup>(</sup>۵) رد المختار ، كتاب الصيد ، ۲/ ۲۲ ك ط. سعيد)

 <sup>(1)(</sup>عالمگیریة ، کتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤/٤٥٤ ط. ماجدیة)
 (1)(عالمگیریة ، کتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤/٠٥ هـ٤ ط. ماجدیة)

المستفتی نمبر ۱۱۲۳ محدار انیم ذیردی متعلم مدر سه بذا ۱۲ جمادی اثنائی ۵ ساده م ۱۳۱۱ ست ۳۰۰ ع (جواب ۲۵۱ ) جائز ہے بال جو دستاویزیں کہ ناجائز ہوں وہ لکھنے سے انکار کر دے اور جو جائز ہوں وہ لکھ دیا کرے تواس میں کوئی مضائحتہ نہیں ہے۔(۱)

سودی قرضہ کے اسٹامپ کی تحریر کا تھم

(سوال) جمیم ارخان کسی ساہو کار (بندود کا ندار) سے ہوجہ کسی انجاری کے قرضہ سودی لیناجا بہتاہے۔ ہر دواشخان منایت ابندا سنامپ فروش سے اسٹامپ خرید کر تکھوات بیں۔ اسٹامپ فروش دوآئے تکھائی کے لے لیتا ہے۔ کیا مندر جہ بال اسٹامپ قرضہ سودی کا تحریر کرنالور چسے لینا جائز ہے یاناجائز۔ اگر جائز ہے تو خود لے یا مساکیون پر خیرات کرے۔ اگر عنایت اللہ نہ تکھے تودو سر ابندو مسمی کوند درام لکھتا ہے لور چسے لکھائی والے سے لیتا ہے۔

المستفتى نمبر ۵ کااکرم خال طالب علم متجد چوری خیل (صوبه سرحد) ۲۰ جماد کااتانی ۵ سیاه

م ۸ عمبر ۲ ۱۹۳۱ء

اجواب ۲۰۲) سودی قرنسه کا شامپ لکھناناجائز ہے۔ مسلمان کواس کی پرولنہ کرناچاہے کہ میں نہیں لکھول کا تو ہندو لکھ دے گااور چیے نے نے گا۔جوہات کہ مسلمان کے سے اللہ تعانی نے ناجائز کردی ہے اس سے اسے چناچاہیں۔(۱)

د لال کی د عوت کھانامبات ہے۔

(سوال) داال کے بیمال کا کھانا کیساہے ؟شرایت کی روسے یہ پیشہ جائز ہے یا شیس ؟

المستفتی نمبر ۲۶۳۳ مولوی عبدالحق امام جامع مسجد\_دوحد ضلع پنج محل ۱۳۹جهادی الثانی س ۹ ۳۵۹ هد (جو اب ۳۵۴ )دلال کی وعوت کھانا مباح ہے اور ولال کا پیشہ کرنامباح ہے۔(۲) محمد کھایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ،

> متحقیق احادیث (ازاخبار سه روزوالجمعیة و بلی مور خه ۱۳۳۳ کتوبر ۱<u>۹۳</u>۳ و)

(سو ال) مندر جه ذیل احادیث جن کو مواد نامفتی محمد شفیع صاحب مفتی دار العلوم دیوبند نے اپنی کتاب "مساوات اسلامی کی حقیقت "میں نقل فرمایا ہے صحیح ہیں یاضعیف یاموضوع۔مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

(٢) مِدَّيْتُ ثُرَّ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ اكُلُّ الرَّبَا وَمُوكُلُهُ وَكَاتِبهِ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ : وهم سُواءً. رَمَشْكُوةَ شَرِيفَ ، بَابِ الْرِبَا، الفَصَلَ الأولَ ، ج : ٢ / ٣٤٤، سَعِيدًا)

١٠)هما بيان انواعها فنقول انها يوعان نوع يرد على منافع الاعيان كا ستنجار الدور ... نوع يرد على العمل كا ستنحار المحترفين للاعمال كالقصارة والخياطة والكتابة. (الهنديه ، كتاب الاجارة ، الباب الاول ، ١١/٤ ط . ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وفي الدلال والسمسار بجب آجر المثل دفع ثوبااليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك ..... ثوباعه باثني عشر اواكثر فله احر مثل عمله وعليه الفتوى . (عالمگيرية ، كتاب الا جارة ، الباب المجامس عشر الفصل الوابع ، ٤٠ . ٤٥ . ط . ماجديه)

(۱) اكذب الناس الصباغ. كنز العمال كتاب البيوع ج٢ ص ٢٠١ (١) بروايت ديلمي – (٢) اذاكان يوم القيامة نادى مناداين خونة الله في الارض فيؤتي بالنحاسين والمصيارفة والحاكة. كنز العمال ص ٢٠١ بروايت ديلمي (٢) (٣) شرارامتي المصانعون الصانغون. كنز العمال ج٢ ص العمال ص ٢٠١ (٣) قال كعب لا تستشروا المحاكة فإن الله سلب عقو لهم ونزع البركة من كسبهم لان مريم عليها المسلام موت بجماعة من المحياكين فسالتهم عن المطريق فد لوها على غير المطريق فقالت نزع الله البوكة من كسبكم. المستطرف جلد٧ ص ٤٥.٥) (٥) وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما فامرتها الا تجعله جازرا ولاصانغا ولا حجاما. كنز العمال ج٢ ص ٢٠١٤) مربواب ٢٠٥٤) مديث اول و اكذب الناس المصباغ. كنز العمال مين بروايت ويلي أقل كن تل ب نااب اس سي مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي مراوب مند قردوس ويلي من ضعيف منز العمال مين موجود بين اس سي مند قردوس ويلي كن كو لروايت جب تك كه اسكل صحت مند ثالت نه كردى جائج قابل استناد نس اس لخ مند قردوس ويلي كن كو لروايت بحب تك كه اسكل صحت مند ثالت نه كردى جائج قابل استناد نس ورسي كما بادوم وضوعات و وابهات توده تودوم است ورصحي وسقيم احاديث تمير نمي كندوابذا ورسي كما بادوم وضوعات و وابهات توده تودوم است و است ورصحي وسقيم احاديث تمير نمي كندوابذا

اور سند ہے قطع نظر کر فی جائے تو صدیث کے لئے کو فی صحیح معنی متعین سیں ہو سکتے۔ یو ندہ اس کا ترجمہ یہ ہو تاہے کہ "رنگریز تمام آد میول میں سب سے زیادہ جموتا ہے۔ "حالا نلدیہ بات واقعہ کے مطابل نہیں باعد جس فتم کا جموث اس فتم کے اجم مشترک ہو لئے ہیں وہ رنگریز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دوسر سے پیشے والے رنگریز سے زیادہ جموث ہوئے ہوں۔ اور یہات ظاہر ہے کہ حدیث ایک جملہ خبریہ ہوں۔ وصرف بیان واقعہ پر ہی محمول ہو سکتی ہے۔ انشا پر حمل کرنے کی کوئی صورت نہیں اور بیان واقعہ کا واقعہ کے مطابق ہو ناصحت وصد تی صدیث کے لئے نشر ورئی ہے۔

اور حدیث کے یہ معنی بھی نہیں لئے جاسکتے کہ صباغ کے لئے کاذب ہو ٹالازم ہے۔ کیونا۔ صباغ اور کاذب ہو ٹالازم ہے۔ کیونا۔ صباغ اور کاذب میں ماہز مت کی نہ کوئی ش<sub>ب</sub> کی وجہ ہے نہ عقلی۔ و من ادعی فعلیہ البیان ۔اور یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ تمام صباغ عادی طور پر کاذب ہوتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے صباغ خدا کے نیک بندے اور متنی و پر بیز کار کزرے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔

اں اس حدیث کو صبائی ئے چیتے کی تنقیعی یا مذمت میں چیش کرنا تو کسی طرح بھی درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس سے کذب کی مذمت نکھے گی جو پیشہ ور دل کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بخر ط ثبوت

<sup>(</sup>١)ركنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الاول٤ ، ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨ ط . مكتبة التراث الاسلامي (٢) كنز العمال ، كتاب البيوع الباب الاول ، الفصل الاول ، ص ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨)

<sup>(</sup>٣)(كُنُو العمال . كتاب الْبَيُوع ، الباب الأول ، الفصل الرابع ، ٤١٦ \$ رَفْم الحديث ٤٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) (المستطرف ، الباب التحامس والتحميون في العمل والكسب والصّناعات و الحرف. ٢ ٥٠ ط. داراحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان)

<sup>(</sup>د)(كنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الرابع ، ٢٠٤١، ٣٠٤ رقم الحديث ٩٤١٧)

<sup>(</sup>١) ربستان المحدثين ، كتاب آلزهد والرقائق، ص ١٦٢ ط. سعيد،

و سحت پیشہ وروں کے لئے تھازیر کے طور پر فرمائی گئی ہو گل تا کہ وہ جھوٹ اور وعدہ خلائی سے بچیں۔ نہ اس کئے کہ دو سرے لوگ اس کو پیشہ وروں کی تنفیعی و فد مت کے لئے استعمال کریں۔

حدیث دوم اذاکان یوم القیامة نادی مناداین خونة الله فی الارض فیؤتی بالنحاسین و الصیارفة و الحاکة داری یا حدیث بھی مند فردوس ویلی کی سے اور نا قابل استناد ہے۔ اور اپنے معنی اور مضمون کے فاظ سے یہ حدیث موضوع معلوم ہوئی ہے۔ کیونا۔ تین فتم کے پیشہ ورول کو خداکا خائن قرار دیا ہے اور فاہر ہے کہ خیانت سے مرادیا تو یہ لی جائے کہ یہ کام اور یہ صنعتیں ہی خیانت بیں اس بنا پر ان کے کر فوالے خداک خائن قرار و یہ کے اور فاہ ہے کہ کوئی عقل یہ معنی مراد نہیں نے سکتا کہ اس کا نصوص سے خداک خائن قرار و یہ گئے۔ اور اس نقد بر پریہ بھی ایزم ہوگا کہ یہ چھے جوبذا تماخیات بیں ان کا تفنیار کرنا حرام ہو۔ و ھل یلتزم ذلك الا من حرم العلم و العقل ۔

یادوسری صورت میں ظاہر ہے کہ خائین کسی فاس قیم خاص چئے خاص جماعت خاص ملک کے ساتھ مخسوس نمیں اس سورت میں ظاہر ہے کہ خائین کسی فاس قیم خاص چئے خاص جماعت خاص ملک کے ساتھ مخسوس نمین اس سورت میں ظاہر ہے کہ خائین تو مشرک اور کافر ہیں۔ پھر خدائی تناب اور وحی میں تحریف کرنے ہیں۔ پھر مال فنیمت علی نہو جوا ہے ذاتی ، خاو کے لئے خاط مسئلے بتاتے اور نصوص کو خاط محال پر محمول کرتے ہیں۔ پھر مال فنیمت میں خیانت کر نے والے ۔ اور ہزار ہا تھم کی خیا نمیں ہیں جن میں ہر طبقہ بنی آوم کے افراد شامل اور شریک ہیں۔ ہو میں خیانت کر نے والے ۔ اور ہزار ہا تھم کی خیانت ہیں جن میں ہر طبقہ بنی آم خاکوں کی پیشی ہوئی الازم تھی جن میں ہر طبقہ اور ہر نسب کے نواک موجود کی الازم تھی محمد مولور ایم محمد میں کی پیشی سب سے زیادہ محمد مولور ایم محمد میں کی پیشی سب سے نیادہ خواص خالفین فی العقیدہ مشر کین کی پیشی سب سے زیادہ خواص کی خواص

یہ بھی تمیں کہ جاسکتا کہ آن تین پیشوں والے چو تکہ اکثر خیانت کرتے ہیں اس لئے ان کاؤ کر کر نااور دوسر وں کاؤ کرنے کر نااور ان کے پیشوں کے نام ہے ذکر کرنا پچھ نامناسب نہیں ہے۔ "کیوں کہ قیامت کے وان جب خداکے خاکینوں کی پیش کے لئے رکار ہوگی تو تمام خائن پیش سے جاکیں گے۔ جن میں مشر کیبن اور ان تینواں کے مابود دوسرے خاکنوں کی بیشی اکثریت ہوگی۔ اور اس خیانت کا جو عقیدہ کے ساتھ اور نفوس کے قبل و نارت کے ساتھ متعاتی ہے ذکر یقینازیادہ ضروری اور اہم تھا۔

ور اس سب کے بعد بھی اس کی غرض مذمت خیانت ہو سکتی ہے نہ کہ تنقیس پیشہ درال۔اگر کوئی تفظیر اکوئی صراف کوئی نور ہانے دیانت دار متقی پر جیز گار ہو توباوجو دان پیشوں کے غیر متقی خائن سے یقیینازیادہ افضل زیادہ شریف ہے۔ اُسرچہ مئوخرالذ کر کسی عرفی اونچی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔

صدیت سوم۔ شراد امنی الصانعون الصانغون و فی نسخة الصانغون الصانغون الصباغون۔ (۱) یہ بھی کنزالعمال میں دیلی ہے ہی منقول ہے۔ کنزالعمال میں دونول نسخے موجود ہیں۔ ایک میں و سنکار اور سنار فہ کور ہیں۔ ایک میں و سنکار اور سنار فہ کور ہیں اور دوسر ے میں سنار اور رنگر یز کو شیر المناس کما گیا ہے۔ بینی تمام آو میوں میں بدت ہیان نمیں کی گئے۔ جیسی حدیث اول میں کذب اور حدیث وم میں بدت ہیان نمیں کی گئے۔ جیسی حدیث اول میں کذب اور حدیث وم میں خیانت ذکر کی گئی تھی۔ تو اگر یہ حدیث صدیث یاصب نی یاسار میں خیانت ذکر کی گئی تھی۔ تو اگر یہ حدیث صدیث کے بیہ مضمون باطل ہے۔ اس لئے یہ حدیث موضوع ہے۔ ہونای آدمیوں کو بدترین موضوع ہے۔

اس کے قریب قریب میہ حدیثیں ہیں جن کے موضوع ہونے کی تقسر ترکیے۔ ویل للصانع من غدو بعد غدیعنی خرابی ہے و متکار کے لئے کل کواور کل کے بعد۔تذکوۃ الموضوعات میں اس کے متعلق فرمایا۔ من نسخة بشوبن الحسین الموضوعة ٢) یعنی به حدیث بیر بن حسین کے نسخہ کی ہے جو تمام کا تمام: موضوع ہے۔ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے۔ بعلاء امتی المحیاطون(٣) بیٹی میری امت کے بخیل درزی بیں۔ تذکرہ المضوعات میں اس کے متعلق لکھاہے۔ لم اقف علیه(س)وفی المحاشیہ لتلمیذہ قلت بل لااصل لہ۔(۵) یعنی صاحب مختر نے توان حدیث کوذ کر کر کے یہ لکھ دیاہے کہ میں اس کن سندیا تعجت ہے واقف نہیں مگر حاشیہ یر مولف کے شاگر دیے یہ نکھ دیا کہ اس کی وئی اصل نہیں۔ایک اور حدیث ہے. یعجشو الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مماخاط وخان فيهـ(١) يَتِينُ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَيَاطِ فَائِن يُوسِعُوتُ كري گااس کے بدن پر خیانت کئے ہوئے کیٹرے کی قبیص اور جادر ہو گی۔ (اگر چہاس کا مضمون اصول کے خلاف نہیں مگر)اس کی مند کے متعلق تذکرة الموضوعات میں لکھاہے۔ هذا الا سناد ظلمات۔(۔) لیعنی یہ سند تاریک ور تاریک ہے۔ایک اور حدیث ہے۔ شو ارالناس التجاروالوراع(۱) بینی تاجراورکا شتکاربہ ترین ہوگ ہیں تمام انسانوں میں۔علامہ سیوطی نے اللالی المصنوعہ فی الا حادیث الموضوعة میں اس کے متعلق لکھا ے۔قلت اخرجه البحوز قانبی فی موضوعاته۔(٥) بیخی جوز قافی نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ایک اور طویل حدیث ہے جوانن عدی ئے بروایت اس ذکر کی ہے۔قال کنت یو ما مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ماتفرق اصحابه فقال ياابا حمزة قم بنا ندخل السوق فنربح ويربح منا فقام (٣،٢) (اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، كتاب المعاملات ٢/٢ ١ ٩ ط. مصر ، ازهر )

<sup>(</sup>۱)(كنز العمال، كتاب البيوع، الباب الاول ، الفصل الرابع ٤٣/٤ رقم الحديث نمبر ٩٤١٣ ط.مكتبة التراث الا سلامي)

<sup>(</sup>٢)(تذكر قالموضوعات كتاب العلم، باب اسبابه وعقوده المحمودة ، كالتجارة لمن اتقى و الجسارةفي البيع ، ص ١٣٥ ط. مصر)

<sup>(</sup>٣٠٣٠)(تذكرة الموضوعات كتاب العلم بات اسبابه وعقوده المذمومة كالصيد والخياطه ً، والتعليم والحياكه ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>٢) (ايضا من ص ١٣٧ الي ص ١٣٨)

<sup>(</sup>٩،٨٠٤)(تذكرة الموضوعات تكتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المدمومة كالصيدو الخياطه والتعليم والحياكة . ص ١٤٨ ط . مص ،

وقمت معه حتى صرنا الى السوق فاذا نحن في اول السوق برجل جزار شيخ كبير قائم على بيعه يعالج من وراء ضعف فوقعت له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقة فهم ان يقصده ويسلم عليه ويدعوله اذهبط عليه جبريل فقال يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك لا تسلم على الجزار فاغتم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرى اى سريرة بينه وبين الله اذ منعه منه فانصرف وانصرفت معه ولم يد خل فلما كان من غد تفرق اصحابه فقال قم بنا ند خل السوق فننظر اى شئى حدث الليلة على الجزار فقامه وقمت معه حتى جئنا الى السوق فاذا نجن بالجزار قائما على بيعه كما رأيناه بالامس فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصده ويسأله اى سريرة بينه وبين الله اذمنعه عنه فهبط عليه جبرئيل فقال يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك سلم على الجزار فقال له حبيبي جبريل امس منعتني منه واليوم امرت به قال نعم يا محمد ان الجزار الليلة وعكته الحمى وعكا شديدا فسئال ربه وتضرع اليه فقبله على ماكان منه فاقصده يا المجدد يا محمد وان محمد وان محمد وسلم عليه وبشره فان الله تعالى قد قبله على ماكان منه فقصده وسلم عليه وبشره وان الله تعالى قد قبله على ماكان منه فقصده وسلم عليه وبشره وانصرف معه انتهى. موضوع وافته دينار (اللالي المصنوعه في الا حاديث الموضوعة)...

اس کا حاصل مطلب میہ ہے کہ حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عند فرمات ہیں کہ ایک روز محالیہ کرام کے متفرق ہوجانے کے بعد میں آنحضرت عظی کے پائی انبیارہ گیا تو حضور علی نے مجھ سے فرمایا کہ او تمزہ ہا ہے ساتھ چلوبازار چلیں ناکہ چھ نفع حاصل کریں اور ہم سے دوسروں کو نفع بنتے تو حضور باللغ بھی کھڑ ہے ہوئے اور میں بھی حضور شیختے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہاں تک کہ ہم بازار شیخے۔بازار کے ابتدائی حصہ میں ہم نے · یعها که ایک بورّها قضاب این بی کاکار دبار کرر باهاور ضعف کی وجه سے بہت مشقت اور تکلیف سے کام کرتا ہے ۔ تو حضورﷺ کواس کی حالت نے رحم آیالوراراو ہ فرمایا کہ اس کے یاس جا کرانپ کو سازم کریں اوران کے واسطے و عا فرما کیں۔ دفعۂ حضرت جبر کیل نازل ہوئے اور کمااے محمد !المّد تعالی آپ کو سلام فرما تاہے اور کمتاہے کہ قصاب کو سلام نہ کریں۔ حضور میلنے کو اس بات سے بہت یریشانی اور قلر ہوئی کہ خبر ضیں اس قصاب کا اللہ افعال ک ساتھ ایبا کون سامعاملہ ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے مجھے اس کو سلام کرئے اور اس کے سنے وعا کرنے ہے روک ویا۔ بہر حال حضورات کے بات شمیں گئے اور واپس جلے آئے۔ میں بھی واپس آئیا۔ پھر کل کو جب نمام سحابہ حضور کی خدمت ہے ملیحد ہ ہو گئے تو حضور نے مجھ سے فرمایااٹھوبازار چل کر دیکھیں کہ قصاب ہے رات میں َ بیا ً نذری۔ چنانچہ ہم دونول ہازار پہنچے۔ ویلما کہ قصاب کل کی طرح بدستور اسپینے کاروبار میں مشغول ہے ۔ آنخضرت ﷺ نارادہ کیا کہ اس کے پاس جا کراس ہے اس معاطعے کا پتہ جاتمیں جس کی بنایر المدانعان نے حضور کواہے ساہم کرنے اور اس کے لئے و عاکر نے سے منع فرمایا تھا۔اس وقت حضرت جبر کیش عابیہ السام تشریف لائے اور کہائے محمہ ،ابتہ تعالٰ آپ کو سلام فرماتا ہے۔اور کتائے کہ قصاب کو جا کر سلام کرو تو حضور ے جبر کیل ہے فرماکہ میرے دوست کل تو تم نے مجھے منٹ کیا تھااور آٹ ساام کرنے کو کہتے ہو تو جبر کیل نے

عمرض کیا۔ بال اے محمد ایکٹے قصاب کورات بہت سخت طار چڑھا تواس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نفتر ع، و زاری بجالایا تواللہ تعالیٰ ہے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کے کر توت سے در گزر فرمائی۔ اے محمد اب تم اس کے پاس جاؤاور اس کو معلام کرواور میہ خوش خبری بھی دے دو کہ تیم سے کر توت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تیم می دعا قبول کر لیے۔ چنانچے حضور تیکٹے اس کے باور خوش خبری دی۔

المالی المصبوعہ میں اس حدیث کو ذکر کر کے اسے موضوع بتایا ہے اور کہا کہ اس میں ایک راوی ۔ نائی ہے اس کی یہ آفت ابنی ہوئی ہے۔ پینی اس نے یہ حدیث کھڑی ہے۔ گھڑ نے والے نے غالبا یہ حدیث قصاول کی خدمت کے لئے آلئ کی ہوئی ہے اور اس فی قصاول کی خدمت اور اس پیشد کی مجھ ہے ہو ان نو بھا تہول ہونے کی بشارت ہے۔ لیکن پڑھنے والا غیر معلوم طریق پر قصاول کی خدمت اور اس پیشد کی مجھ ہے ہو دنیا نے کر اشھے گا کہ پہلے ون جو حضور کو سازم کرنے اور دعاد ہے ہے منع کیا گیااس کی وجداس کا یہ بیشہ ہی اور اس خوالے نے کر اس ہے گئی کہ پہلے ون جو حضور کو سازم کرنے اور دعاد ہے ہے منع کیا گیااس کی وجداس کا یہ بیشہ ہی اور دیا کیا۔ آیہ فضاب و سازم مرینے کی اور دیا کیا۔ نہ کریں اور دو مرینے و وال ان عمال کا کوئی اگر حدیث میں نہ کریں ہو جدیث میں صرف میر ہی کہ دو قصاب تخااور اپناکار وبار ( ویشت فروشی) کر رہا تھا تو ہر پڑھنے والے کہ دیا سے مرز و جو رہے ہیں۔ اور ان اعمال کا کوئی اگر حدیث میں سیس ۔ حدیث میں صرف میر ہی کہ دو قصاب ایسے ذاہل یا خدا کے مبغوض ہیں کہ پیٹیم خدا ہے گئی کو جبر کیل کے ذریعے سے انہیں اس طرف جائے گا کہ قصاب ایسے ذاہل یا خدا کے مبغوض ہیں کہ پیٹیم خدا ہے گئی کو جبر کیل کے ذریعے سے انہیں سام کر نے اور ان کی کے دائر نے ماکر نے سے دوکا گیا۔

ایک اور حدیث ہے پوغد کی تجارت کی قد مت میں بیان کی جاتی ہے۔ من تمنی الغلاء علی امنی لعلة احبط الله عمله اربعین سنة ۔ (۱) یکی جو شخص کی وجہ ہے یہ تمنا کرے کہ امت محمہ یہ برت ان کر اللہ بوجائی۔ الله تعلق اس کے جالیس برس کے اعمال حبلہ کروے گالمالی المصنوعه میں اس کو موضوع بتایا ہے۔ (۲) یک اور حدیث ہے۔ من اور لئ منکم زمانا تطلب فیہ الحاکة العلم فالهوب الهوب (۳) یکن حضور نے فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص ایبازمانہ پائے جس میں نورباف علم طلب کریں یعنی علم پر صیں تو بھا گنا۔ قذکرة الموضوعات میں اس کو موضوع کہا ہے۔ (۱) ایک اور حدیث ہے۔ یخو ج المدجال و معد صعون الف حائل ۔ (۵) یک اللہ حال کہ متابع والمحال اللہ عن اس کو موضوع کہا ہے۔ لاتشاور واالحجا میں والحاکة و الموضوعات میں اس کو موضوع کہا ہے۔ لاتشاور واالحجا میں والحاکة و اللہ تسلموا علیه مے۔ (۵) یکن سرمین المحال کہ والم تا کہ متعلق کی مند میں المحال من اکذبہم۔ (۵) یکن سرمین احدین عبدالمد و معد میں اس کے متعلق کی مند میں احدین عبدالمله من اکذبہم۔ (۵) یکن سرمین احدین عبدالمد و میں اس کے متعلق کی مند میں احمد بن عبدالمله من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین احدین عبدالمد من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین احدین عبدالمد و میں اس کے متعلق کی مند میں احدین عبدالمد من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین اس کے متعلق کی مند میں احدین عبدالمد من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین عبدالمد من عبدالمد من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین احدین عبدالمد من عبدالمد من عبدالمد من اکذبہم۔ (۵) ایک سرمین احدین عبدالمد من عبدالمد من اکدبہم۔ (۵) ایک سرمین اس کے متعلق کی سرمین احداث کی سرمین احداث کو میں اس کے متعلق کی سرمین احداث کر اس کی سرمین احداث کو میں اس کے متعلق کی سرمین احداث کے متعلق کی سرمین احداث کی سرمین احداث کو میں اس کے متعلق کی سرمین اس کی سرمین عبدالمیں کی سرمین اس کی سرمین عبدالمیں کی سرمین ک

<sup>(</sup>٢٠١)(اللالي المصنوعة في الاحاديث الموصوفة . كتاب المعاملات ٢/١٤٥٠ ط . مصرو كذا في تذكرة الموضوعات، كتاب العلم، باب ابسايه وعقوده المذمومة كالصيدو الخياطة والتعليم والحياكة ، ص ١٣٨ ط. مصر) (٣٠٣)(تذكره الموضوعات ، كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المذمومة كالصيد و الخياطة والتعليم والحياكه، ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>۲،۵)(ایشارشک۲۱۱)

<sup>( ۔</sup> ۵۰ )(ایشاء ص ۱۳ )

<sup>(</sup>٢.١)(تذكرة الموضوعات .كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المذمومة كا لصيدو الخياطة والتعليم والحياكة . ص ١٣٧ ط . مصِر، وجدت الكل كذالك الالفظ "تالو في الكعبة" ، مكان "بالوفي الكعبة")

<sup>(</sup>٣،٣) (ايضاً) (٦،১) المستطرف ، الباب الخامس والخمسون في العمل والكسب و الصناعات والحرف ، ٢٥/٢ ط . احياء الترات العربي ، بيروت لنبان)

یے حدیث حضرت عمر کے دریعہ سے اوداؤد میں مروی ہے۔ اس میں حضرت عمر کے ساودائد ہوں ہے۔ اس میں حضرت عمر کے سے داریت کر ب والے واجدہ باز ان ماجدہ اور کے ساور دیان ماجدہ قبل اسمہ علی، مجھول من الثالثة و روایتہ عن عمر مرسلة، ۱۰ یکنی اوماجدہ یاان ماجدہ ان کا ماجدہ ان کا ماجدہ ان کا اسمہ علی، مجھول من الثالثة و روایتہ عن عمر مرسلة، ۱۰ یکنی اوماجدہ یاان ماجدہ ان کا مان یک روایت منقطع ہے۔ اور یہ تیس سے طبتہ کے ایک جمول راوی بیں اور حضرت عمر سے ان کی روایت منقطع ہے۔ یعنی ان کا مان یاما قات حصر عن ابیہ علی ابن ماجدۃ البسهمی عن عمر موسل (بذل المحجود د) ان یہ نان اللی حاتم عن ابیہ علی ابن ماجدۃ البسهمی عن عمر موسل (بذل المحجود د) ان یہ نان اللی خاتم ہو ان المحجود د) ان یہ نام ہو ان اللہ داؤہ کی روایت جو حضر سے عمر کے طریق سے جوہ تو منقطع ہیں۔ اس سے خات جوہ ان المحدود کی روایت ہو حمد من المحدد کی ہوری سند معلوم نمیں۔ اس لئے جب تک پوری سند معلوم نمیں۔ اس معرض استد اللہ میں ، نادر ست نہیں۔

اس کے ماروواس صدیت سے سرف اس قدر اٹھناہ کے اسٹونسٹرٹ نظیفی کے ایک خانس نارم کے سے اس کا میں نارم کے سے اس نارم کے سے اس کام او مناسب نہ سمجھ کرخالہ کو منع فرمادیا کہ اس کوان کا موال میں نہ اکانا۔ زائن ممکن ہے کہ بیداس ناام کی طبعی مناسب نہ سمجھا۔ اور ہے کہ بیداس ناام کی طبعی مناسب نہ سمجھا۔ اور

<sup>(</sup>١),كنز العمال ، كتاب البيوع ، البات الاول. الفصل الرابع ٢٠٤٢،٤ ، رقم الحديث ٩٤٦٧،

<sup>(</sup>٢) رَوْاهُ ابُو دَاوْدُ فِي كُتَابُ ٱلْبَيُوعُ . بابُ فِي الصَّانِغُ ، ٢ . ٢٠ ٣٠ ط ابيج ابنه سعيد،

<sup>(</sup>٣) والتعليق المحمود على حاشية سن ابي داؤد ، رقم الحاشية ٦، كتاب البيوع في الصائغ ٢٠ / ١٣٠ ط. سعيد)

<sup>(</sup> ٥ )ربدل المجهود، كتاب البيوع ، باب الصانغ ، ٩٧ ،٩٧ ط. دار البيان ، القاهرة)

خیال فرمایا کہ اگر اس کو ان کامول میں نگایا تو طبعی نا مناسبت کی وجہ سے یہ ان کامول سے آپھے ذیادہ یا مطلقاً کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔ حالا تکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس غلام کی کمائی خالہ کے لئے موجب رفاہیت اور موجب برکت ہو تواس حدیث کوان صنعتول کی فہ مت کی دلیل میں انابھی کوئی معقول بات نہیں۔ جن احادیث کو آپ نے لکھ کر دریافت کیا تھا میں نے ہم دست آپ کے استفساد کے جواب پراکتفا کیا ہے۔ورنہ اس کے متعلق بہت سے مباحث ہیں جو کبھی فرصت کے وقت لکھے جا کتے ہیں۔

فقط كتبه محمر كفايت الله كان المدله ،

# اہل صنعت و حرفت کے متعلق احادیث کی تقید حضر ت علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کا علان

#### نوٹ از واصف

(۱) اخبار الجمعية مورند كم و سمبر سيم وا على موارنا مفتى عبد الكريم صاحب مفتى تقاند بهون كاليك طويل تنفيدى مفتى مفاند بهون كاليك طويل تنفيدى مفتمون شائع بواراس اشاعت مين حضرت مفتى اعظم كافد كوره بالاا ملان بهى شائع بواراس ك بعد جهد معلوم نهين كيابهول و يوبند كالتنفيدي مضمون اور بهر حضرت مفتى اعظم كاجواب شائع بهوايا نهين ؟ تجهد اس كاعلم نهين كيابهول و يوبند كالتنفيدي مضمون اور بهر حضرت مفتى اعظم كاجواب شائع بهوايا نهين ؟ تجهد اس كاعلم نهين -

ر ۲) قوموں کی اجتماعی وانفر اوی زندگی لور بقاجت سعاشی واقتصادی و سائل پر منحصر ہے وہ اصولی طور پر تین ہی ہیں۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، احادیث مذکور و کی روسے بیہ تینوں قابل غرت اور لاکق اجتناب قراریائے پھراور کون ساجائزاور ہے واغ ذریعہ معاش باقی روجا تاہے جس کواختیار کر کے کوئی قوم تازی لبقا کے میدان میں قدم آک بزحماسکتی ہے ؟ اور کیو نکر اپنے اقتصادی نظام کوبر قرار رکھ سکتی ہے ؟ (حفیظ الرحمان واصف عفی عنہ)

قاطع الشجر كي بخشش نه ہوئے كامقولہ ہے اثر ہے

(الخميعة مورند ٢٦ أنتور (١٩٢٤ع)

(سوال) ہمارے ہاں چند ہو کون نے طریقہ افتیار کر لیاہے کہ وہ ہر ہے ہرے سر سبز ہاغات مول ہے کر گؤآ ہے سو ختنی کئری فروخت کرتے ہیں۔ کاخھ کے تیختے کڑیاں ہوا کر فروخت کرتے ہیں۔ ہاغات میں آمرو جامن ، پیشم ،الی و غیر دسب قتم کے در خت ہوتے ہیں۔ اور میں نے سناہے کہ قاتل الشجر سمی آخرت میں پیشش نہیں ہوگی۔ یہ پیشہ کیساہے ؟

(جواب **۴۵۹** )اس پیشه مین شرعاً کوئی قباحت نهیں۔مثمر تیجن بچلدار در ختوں کو بے فائد د ضائح کرنا تکرود ہے۔لیکن بغر من تجارت کوائے میں مضا گفتہ نہیں۔ قاطع الفجر کی بخشش نہ ہونے کا مقولہ جو مشہور ہے ہے۔ اصل ہے۔محمد کفایت اللّٰہ نعفر لہ ،د بلی۔

#### حلال پیشہ اختیار کرنے والے مسجد کے متولی بن سکتے ہیں (الخمیعة مور نده ۵نومبر ۱۹۳۱ء)

(سوال)(ا)حلال جانورول کا کوشت شرع کے مطابق ذیح کروا کر فروخت کرنااور اس کو پیشہ بنانا جائز ہے یا خمیں '(۲)اس فتم کے پیشہ ور نیز حلال اور جائز طریقہ سے دوسرے پیشوں والے جو لو گوں کے نزدیک معتبر ذی عزت وامین شجھے جائیں رائے نامہ ہے کسی معجد کے متولی منتخب کئے جائیں تو چھ قباحت تو نہیں '(۳)جو اوگ حلال و جائز میشے کو حرام و ناجائز سمجھیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے '

(جواب ٣٥٦)(۱) یہ پیشہ اختیار کرناجائز ہے اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔(۲) یہ لوگ مسجد اور ویگر او قاف اسل میہ کے متولی ہوسکتے ہیں(۳)حلال اور جائز پیشے کو حرام سمجھنے والے خطاکار ہیں اور ضدو تعصب کی وجہ ہے حرام کہتے ہوں تو سخت گذگار اور فاسل ہواں گے۔(۱) سمجمہ کھایت اللّٰد غفر لیہ،

(نوٹ ازو آصف )اس پوشھے باب کے ساتھ کتاب العقائد کیاڑ توال باب بھی ما حظہ فرمایا جائے۔

پانچوال باب ر شوت، چوربازاری اور گپڑی لینا (۱) پٹواری کا تنخواد کے علاوہ کا شتکاروں سے لینے والی رقم کا تھم

(۲)ر شوت کی تعریف

(۳) ر شوت کااستعال ناجائز ہے

(۴)ر شوت لینے والے کی توبہ کا طریقہ

(سوال)(۱)ایک شخص زمر و پؤاریان میں مازم ہے جس کو ریاست سے شخواہ ملتی ہے۔ اس کے ماتحت
کا شکاروں نے سااانہ کچھ حفوق اس کے بطور خود مقرر کرر کئے ہیں جو وقت وصول لگان بینی محسول سرگار ک
فروا پؤاری کودیتے ہیں۔ اب یہ ضیں کہاجا سکتا کہ نیت اس کی اس سے کیا ہوتی ہے۔ قرینہ سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ رو بید دینے والے زمیندار کی نیت یا تو یہ ہوتی ہے کہ میر سے ذمہ یہ پؤاری کا حق انگا ہوا ہے اور میر ساپ
داداسب دیتے چلے آئے ہیں یا یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر حق مقررہ پؤاری کونہ دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ پؤاری
ہمیں ذاتی یامالی نقصان پنچائے یا ہم سے بد معاملہ ہو جائے۔ ہمارے ذمہ محصول زیادہ انگاد سے ایک صورت میں
حق مقررہ دینالور لینا جائز ہے انہیں ا

(۲) ایک وہ شخص ہے جوہز مرہ پؤاریان ماازم ہے اور اپنے ماتحت کا شکاران سے کہ ویتا ہے کہ نہ تو بچھے رو ہیہ کی نشرورت ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی چیز چاہئے تم اطمینان رکھو میں ہر گزتم کو نقصان جانی و مالی نہ پہنچاؤاں گااور نہ ہے انسانی کرون گا۔ باوجو واس کے وہ حق مقررہ کا ایک رو پید دیتے ہیں اور وہ شخص لے لیتنا ہے اور لیتے وفت یہ اسد دیتا ہے کہ میں کسی سی قسم کی رہایت شمیں کروں گا اور نہ محصول سرکاری میں کمی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں کمی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں ایک دیتا ہے کہ دیتا ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا جائز ہے یا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا کی دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا کا دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا کی دیتا ہے کہ میں کسی میں گئی ہوگی ۔ ایسا حق لیمنا کی دیتا ہے کہ میں گئی ہوگی۔ ایسا حق لیمنا کی جو کر دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کا میان کی دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کر دیا ہے کہ دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کا دیتا ہے کہ بیان کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کیتا ہے کہ کا دیتا ہے کہ کہ کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کر دیتا ہے کہ کا دیتا ہے کا دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کی دیتا ہے کہ کیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کر دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے کہ کی دیتا ہے

(۳) کیک وہ شخص ہے کہ کا شتکارات کو کچھ دیے دیتا ہے اور بیہ کہ دیتا ہے کہ فلال رعایت کرنایالگان جس قدر ہوا تناہی تحریر کرنا۔اوروہ شخص دور دیبیہ لے لیتن ہے۔اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟

( ۴ ) ایک صورت یہ ہے کہ کا شاکار اگان سر کاری کے متعلق پؤاری سے خواہش کر تاہے کہ مجھ کو حساب سمجھ دواور ہؤاری حساب فنمی براس ہے کو کی معاونسہ و صول کر تاہے۔ بید معاوضہ و صول کرنا کیساہے؟

(۵) ایک زمیندار در خت لیمأ چاہتا ہے۔ ریاست کا قانون ہے کہ اگر سر کاری زمین میں ہے تو تیمیۃ دیاجا تا ہے اور اگر کی زمین میں ہے تو باہ قیمت دیے دیاجا تا ہے۔ بہر حال اس صورت میں پٹواری کو معالیجہ موقع کی ضرورت میں پٹواری کو معالیجہ موقع کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ند کے صابہ میں زمیندار پٹواری کو ایک روپیہ فیس کا دیتا ہے۔ اس فیس کا لیمنا در سنت میں نمیس؟

(۲) پٹواری کے متعلق کام زیادہ ہے۔ زیادتی کام اور ذمہ داری کود کیستے ہوئے ۔۔۔۔۔ ماہوار تنخوادیا نے کامستحق ہے۔لیکن اس کو تنخواہ میں ماہوار د س روپ ملتے ہیں۔ قلت تنخواہ کا سبب بیہ معلوم ہواہے کہ مجوزین ۔ اس بات کو طوظ رکھ کر تنخواہ قلیل مقرر کی ہے کہ پٹواری اپنے حلقہ میں ایک مختد کل کی حیثیت رکھے گااور کا شتکار ان سے اس کو مختلف طریقہ سے آمدنی ہوگی۔ چنانچہ ہوتی ہے اور حکام بالا کے بھی علم میں ہے مگر وہ چشم ہوتی کرتے میں بلحہ بعض کو قات کا شتکار ان کو ترغیب و ہے تیں کہ تم کو چاہئے کہ اسپے پیواری کو پچھ دو۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں کا شتکاران سے اگر کوئی آمدنی وصول ہو تووہ جائز ہوگی یا نہیں ؟۔

( 4 ) ر شوت کا اطلاق کو نسی آمدنی پر ہو گااوراس کے متعلق تھم شرعی کیاہے ؟

(۸)اً کر کوئی شخص سوالات مندر جبہ ہالا کی آمدنی اینے تقسر ف میں اوتا ہو تواس کے متعلق شر بیت کیا تھا دیق ہے ؟

> (۹) ناجائز آمدنی اور رشوت لینه والداگر توبه کرلے تواس کا گناه معاف ہوجائے گایا نہیں؟ یابند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔

المستفتی نب ۱۹۱۱ می ایم ۱۹۱۱ می ایم ایم ۱۹۱۱ می ۱۹ ۱۹ ایم خال صاحب (راجیو تانه) ۲ ۱ ریح الثانی ۱۳ ۱۱ می ۱۹۳۱ و فرائض (جواب ۲۰۱۷) پؤاری سرکاری ما زم ہے۔ اس ما زمت کے جو فرائض اس کے ذمہ بیں ان کواد اکر نااس پر ۔ زم ہے۔ ان فرائض کی اوائی کے سلسلہ میں اس کوکا شکار ول ہے کوئی رقم لینے کا حق نہیں۔ ۱۱ گریوان ہے مائگ کریا جر کر کے با پناحق جناکر ان سے پچھ لے گاتو یہ صری کر شوت اور حرام ہے اور خرام ہے۔ ۱۱ کی فرونہ مائے نہ جر کرے نا پناحق جناکر ان سے پچھ لے گاتو یہ صری کر شوت اور حرام ہے اور نہ دینے کی وجہ سے کسی و نقصان پہنچائے تو یہ ظلم اور حرام ہے۔ (۱۲ کیکن اگریہ خود نہ مائے نہ جر کرے نا اپناحق جنائے اور لوگ اس کو خود وے دیں تو اس صورت میں بھی اس کو لینا مکر وہ ہے کیونکہ و سے والے اس خوف سے دیتے ہیں کہ نہ دیں گے تو پؤاری نقصان پہنچادے گایا کم از کم ہمیں پریشان کرے گا یعنی ان کا دینا نبوس اور محبت پر مبنی نہیں ہو تا ہے۔ (۳)

(r) ہے بھی عکروہ ہے۔(<sup>م</sup>)

(۳) اگر حساب سمجھانا پؤاری کے منصبی فرائض میں داخل ہے تو اس کی اجرت لیمنایار شوت ہے یا کم از کم مرود(۵) ہے البتہ اگر اس کے فرائض منصبی میں داخل نہ ہو تو اس کی اجرت لیے سکتا نہے اس کی پہچان ہے ہے کہ اگر افسر اعلیٰ کو یہ معلوم ہو جائے تووہ قانونی گر فت نہ کر سکیں۔(۲)

(۵)اگر پؤاری کواس معائنہ کی فیس لینے کا قانونی حق ہے تو لے سکتا ہے اور اگریہ معائنہ اس کے فرائض منعبی میں داخل ہے تو نہیں لے سکتا۔(۔)

(۲) پیروجه جواز نهیں ہو شکتی۔(۱)

( ۷ ) ہروہ عمل جو بغیر معاوضہ کرناکسی کو فرائض منصبی میں داخل ہواس پر معاوضہ لینار شوت ہے۔ (۹)

<sup>(</sup>١٠٥٠١) ٨٠في الشامية: لايجوز اخذ المال ليفعل الواجب (كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة، ٥/ ٢٣٦٢ ط. سعيد)

٣٠(٣٠٦) الرابع: مايدفع لدقع الخوف من المدفوع اليه على نفسه اوماله حلال للدافع حرام على الآخذ. (ود المحتار ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة، ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٩) ولا يجوز احد المال ليفعل الواجب (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة ، ج ١٦٢/٥، سعيد)

(۸)اس کی روزی حلال نہ ہو گی۔

(۹) توبہ کے لئے ضروری ہے کہ جن ہو گول سے ناجائزر قوم وصول کی ہیں وہ واپس کر دے اور وہ علم مایاد ہیں نہ رہے ہوں تو اتنی رقم بہ نیت رفع وہال صدقہ کرے اور آئندہ کے لئے نہ لینے کا عمد کرے اور گزشتہ گناہ پر نادم دو اور مغفرت مائٹے جب سے توبہ ہوگ۔(۱)

#### ر شوت اوربلیک کی وجہ ہے روزی کمانے والے کی امامت

(سوال) زیدر شوت دے کر اور بائیک کر کے اپنی روزی کما تا ہے اور زید کا لڑکا زید کی شرکت میں ہے اور زید و گیر "جارت بھی کر تا ہے وہ زید دیا ہے۔ اور زید نے دو سرواں کارو بید مار کر ویوالہ اکا ایا ہے۔ آیا زید کے لائے کی مامت ورست ہے انہیں ؟ لڑکے کی الممت ورست ہے انہیں ؟

(جواب ۲۵۸)زیداوراس کے لڑکے کی امامت ناجائزہے کیو نکد لڑکا بھی اس حرام کاروبار میں شریک ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

#### کنڑول کا مال بلیک کر کے پیجنا

(مندوال)زید کے پاس کنٹرول کا سامان ہے۔ چھ تووہ کنٹرول ریٹ پر فروخت کر تاہے اور پچھ بلیک میں فروخت کر تاہے۔ کیایہ صورت جائزہے ؟

> المستفتی اللہ بخش۔ ۱۸ قروری <u>۱۹۵۰ء م ۳۰ جمادی الاول ۲۸ سا</u>ھ (جواب ۳۵۹) کنٹرول کامال بدیک میں زیاد دواموں سے پچنا جائز ہے۔

محمر كفايت الله كالنالله الدووبل

حکومت یا محکمہ کنٹرول کے مقرر ونرخ سے مہنگے داموں چیز پچنا

(مسوال)(۱) گور نمنٹ کپڑے کاجو ریٹ مقرر کرتی ہے اس سے زیادہ منافع لیے کر پڑا فرد خت کرنا جس کو بلیک ہار کیٹ کہتے ہیں۔اس طرح حاصل کیا ہوامال کیانا جائز ہے ؟

(۲) محکمہ کنٹرول دکانداروں کو بچھ ہدایات دیتا ہے کہ تم اقرار کروکہ ہم مقرر کی ہوئی قیمت پرمال فروخت کریں گے اوروہ جس بھاؤ چاہتے ہیں فروخت کرتے ہیں۔ اس کے وعدہ اور اقرار کے بعد مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کرنا جائز ہے یا ضیں اور اس مال سے فریضہ حج اوا ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق دہلوی (جو اب ۲۹۰) ہاں بلیک مارکیٹ کرنا تا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں اول تو گور نمنٹ سے بد عمدی دوسر سے محموث ہوئے کا موقع ، تیسر سے مخلوق سے بے رخی اور سخت ۔ غرض بہت می نا جائز چیزیں ہیں۔ اس طرح محموث ہوئے کا موقع ، تیسر سے مخلوق سے بے رخی اور سخت ۔ غرض بہت می نا جائز چیزیں ہیں۔ اس طرح محمد کا دوسر سے محمد کا اللہ کا کام نہیں۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ کہ ، د بلی مائے ہوئے رہ ہے گئر نا تواب کا کام نہیں۔ محمد کا ایت اللہ کان اللہ کہ ، د بلی

(١) وفي القنيه : الرشوة يجب ردها ولا تملك ، وفيها دفع للقاضي اولغيره سحتا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (رد المختار ،كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ، ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

(٢) ان كان صاحب هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة . (الهنديه ، كتاب الصلاة الباب الخامس . الفصل الثالث ، ١/ ٨٤ ط. ماجدية) کیا ظالم حاثم کے ظلم سے پیچنے کے لئے نذرانہ وینا رشوت ہے؟

(سوال) نفظار شوت کی گیالقریف ہے ؟اکر کوئی شخص کسی ظالم جا کم کواٹ کے شریعے بینے کے لئے ہتھ نقدی یا شخفہ و نجیرہ دو سے توجہ دو ہوگایا نہیں ؟اگر سی دو سرے مسلمان بھائی کی دجہ ہے ہیں وئی مریک اس ظالم جا کم کو پچھ نذرانہ و نجیر دو ہے دے تواس فقیم کا دینا بھی دینے دالے کے حق میں رشوت میں شار ہو کا بیانہیں ؟

المستفتى رحمت بتدعتاءا بتديودأ مرجرم نواب كخضلع ونذه

(جواب ٣٦٦) عام كو پي تذران و يناكه وه اس كه موافق فيسله كر بياك ورشخس كوكي ناص كام كرات كي لختي يجهد وينار شوت بدفى المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على مايويد. انتهى (و دالمحتار) (١٠) كن ظالم ما كم كثر سي پختي كه سن يجهد شوت و يناجائز به سي الكن اى حد تك جائز به كرات كور تألى نه به تالي نه به تالي ما يدوي و المحاكم و عن المحافى م المحلم و المحاف على المحاف على المحاف على المحاف على المحاف على المحاف على الأخذ . الان دفع المصرد عن المحاف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حوام على الأخذ . الان دفع المصرد عن المحلم و اجب و الا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . انتهى (روائج الرجم الس ٣١٦) (١٠)

خمر كفايت الله كان الله له،

(جواب ۲۶۲) جو کام که خودان پر کرنال زم ہے اس کے کرنے پر اجرت لیناد ۳)یا حق کور شوت ہے رہا حق کرد بنامیدر شوت ہے۔ ۴) ۔ مجمد کانچا مقد کان ابتدالہ ، دبلی

ر شوت لينے كا حكم

(الخمعية مورجه ۱۴فروري ١٩٢٤)

(سوال) یمال پر دو شخص پولیس و نیم و سے ملے ہوئے ہیں وہ یہ کارروائی کرتے ہیں کہ مزم جو تھانہ میں آتا ہے ہندو ہویا مسلمان اس سے ٹھھر اگر سویادو سوجو پچھ ٹھسر گئے ان کا اس میں سے حصہ ہو تا ہے۔اس طرح لوٹوں کا دل و کھاکررویبہ لینا کیسا ہے ؟

(جواب ۴۶۴) میدر شوت ہے۔ حرام ہے اور غریبوں کو متانالوران سے روپید وصول کرنا سخت ترین ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کا ٹھکاناووز ٹے ہے۔ دی محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ ، دہائی۔

<sup>(</sup>٢٠١) (رد المحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة، ٥٣٦٦ سعيد)

 <sup>(</sup>٣)و لا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . ٥٠ ٣ ٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له اويحمله على ما يريه، (رد المحتار كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ،٣٦٢/٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>د)مايدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حوام حلى الآخذ. (رد المحتار كتاب القضاء. مطلب في الكلاء على الرشوة، ٥- ٣٦٢ ط سعيد)

(۱)حرام مال کے حلال ہونے کا طریقتہ

(۲)حرام مال کاور ثاء کے لئے حکم

( ۳ ) مخلوط مال ہے تجارت کا حکم

(س) حرام مال توبہ ہے حلال شیس ہوتا

(الخميعة مور خد ١٣ الكؤر ٢٩ - ١٩)

(سوال)(۱) مال حرام کے جائز و حلال ہوئے کی کوئی صورت کسی وقت ممکن ہے یا نہیں؟ (۲) مورث کا مال حرام ور ناء کے واسطے شرعا حرام ہے یا حلال ؟ (۳) اگر کسی کے پاس مال مخلوط بحلال و حرام ہو بعنی راس المال حرام فقااس سے وہ تجارت یازراعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھم ہے ؟ (۴) مال حرام بعد توبہ حلال ہوجاتا ہے یا نہیں؟

. ، ، ۔ ، ۔ ، ۔ (۱)حرمت کَ وجوہ مختلف میں اور ان سے حاصل شدہ مال کے احکام بھی مختلف ہیں۔ مال ' خصو بیامسر وقد مالک کی اجازت و ہے اور مخش و ہینے سے حلال ہو جاتا ہے۔(۱)

ر ۲) مورث کامال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کا علم ہووراث کے لئے بھی حرام ہوایا اس کے ذمہ الازم ہے کہ وہ اصل ماللوں کو واپس کرے۔ مثلاً اگر وارث کو بید علم ہوکہ مورث نے ذید سے سودیا رشوت میں بیہ سورو پیا گھوڑاو غیر ہماصل کیا تھا تو وارث کو الازم ہوگا کہ وہ سورو پیا اور وہ گھوڑااس کے مالک کو واپس کرے۔ کیو نکہ وارث اس چیز کاوارث ہوتا ہے جواس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو

' (سم) تؤبہ سے مال حلال نہیں ہو تا۔ زناو غیر ہ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ (س) محمد کفایت اللہ نعفر لہ ،

کرایہ دار کا پکڑی لے کر دوسرے آدمی کو آباد کرنا (سوال)کرایہ دار جو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے دہ کسی دوسرے شخص سے پگڑی کاروپیہ لے کرا پی جگہ پر دوسرے شخص کو آباد کر دیتا ہے یالک جائیداد سے پگڑی کاروپیہ لے کر جگہ خالی کرتا ہے یہ پگڑی لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد داؤد (دبلی) کا پریل و ۱۹۴۶ء

<sup>(</sup>۱)غصب من آخر ساجة وادخلها في بنانه او غصب من أخر تالة وغرسها في ارضه وكبرت حتى انقطع حق المالك ثم ان المالك قال للغاصب وهبت لك الساجة والتالة صح وهذا ابراء عن الضمان . (الهندية ، كتاب الغصب الباب السادس ، ٥/ ١٣٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) اخذ مورثه رشوة او ظلما اذ علم ذلك بعينه لا يحل له اخذه رد المحتار ، كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، مطلب في من ورث مالا حراماً ، ج : ٥/ ٩٩، سعيد)

<sup>(</sup>٣.٣) في القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي او لغيره سحتا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (ردالمحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

(جو اب **۶۳۴)** پگڑی کارو پیہ لیناخواد دو سرے کرایہ دار سے خواہ مالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو تواپق جائیداد واپس لینے کاحق ہے۔اور کرایہ دار کویہ جائز نہیں کہ دہ جائیداد دسرے کرایہ دار کود ۔اور اس پر گپڑی کی رقم بطور رشوت کے دسول کرے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی۔

## (۱)بلیک کر کے مال پیخے کا تھکم

(٢)عام ريث سے ستے دامول چيز پچنا

( m )زیادہ غلہ لینے کے لئے فرنسی نام ککھوانا جائز نہیں

( ~ )روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلہ میں بیع کرنا

(سوال)(۱)بلیک بیمنی حکومت سے چھپ کر فروخت کرناجائزہے یا نہیں ؟(۲) کنٹرول میں جو چیزیں مثاا ایک روپے کاسپر بھر چاول ملتاہے ہم چوری سے شہروالوں کو ایک روپید کے دوسیر چاول ویں تو جائزہے یا نہیں ؟ (۳)راشن کارڈ میں جننے آومی لکھے ہیں انہیں کو غلہ ملتاہے وہ کافی نہیں ہو تاہے آگر گھر کے آومیول سے زیادہ نام مکھادیں تو جائزہے یا نہیں ؟(۴) چاندی کا ایک روپید ڈیزھ روپید میں بختاہے تو یہ جائزہے یا نہیں ؟

المستفتى حافظ عبدالرحنن ازابراميم يور

(جواب ٣٦٦)(۱) حکومت سے چھپ کر خریدہ فروخت کرنا قانونا جرم ہے شرعا جرم نہیں لیکن اس کی وجہ سے جھوٹ یو گنا پڑے تو وہ حرام ہے۔(۱)(۲) این مال کو اینے نرخ سے پہنا مباح ہے مگر اس میں بھی جموث یو انا پڑے تو حرام ہے۔(۱)(۲) فرنسی نام لکھوانا جائز نہیں ہے۔(۱)(۲) یہ جائز ہے مگر مباول نیر جنس ہونا ضروری ہے۔(۱) محمد کفایت ایڈ کان اللہ ل

#### چھٹاباب کاروبار کی تعطیل

یک شنبه کوکاروبار ، ند کرنے کا حکم

(سوال) ہم تجارت پیشہ لوگ پیشنبہ کو اپناکار وہار ہنداس غریش ہے کرتے ہیں کہ ہمارے ہازار میں دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ پیشنبہ کے سواکار وہار ہند کرنے کو ناراض ہیں۔ یہ کار وہار کرنا محض اس غریش ہے ہے کہ ہفتہ میں ایک روز آرام و تفریق ہوجائے پیشنب کو کار وہار ہند کرنے میں سولت یہ ہے کہ تمام سرکاری و فاتر ذاک و غیر دیندر ہے ہیں اور عوام بھی عام طور پر کار وہار میں دکھیتی شمیں لیتے۔

(١)بحواله سابق نمبر ٤،٣ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٣.٣.٢)عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ال رسول الله عليه السلام قال : آية النفاق ثلث ، اذا حدث كذب وادا وعد احلف واذااؤتسن خان . (رواه النساني ، كتاب الايمان ، علامة المنافق، ٢ ، ٣٣٢ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۵)روعلته، أي علمٌ تحريم الزيادة والقدرمع الجنس ، فأن وجدا حرم الفضل والنساء) والدر المختار ، باب الرباء ٥ . ١٧٠-١٦٩ ط. سعيدي

المستفتی نمبر ۱۱۱۳عبراللہ سلیمان صاحب (بمبئی ) کا جمادی الاول ۵ و ۱۱۳ مرائست بیسی الاحواب ۲۹۷ ) پیشنبہ کو بیسائی نواس کئے کاروبار بند رکھتے ہیں کہ پیشنبہ ان کے فد بہب کے لحاظ ہے مقد س دن ہے۔ نواگر کوئی مسلمان بھی پیشنبہ کی نقد نیس کی نمیت سے کاروبار بند کرے تو یہ مشابہت ہو گ اور اس کا یہ فعلی ناجائز ہوگا۔ (۱) نیکن آگر مسلمان کاروباری حیثیت سے کہ پیشنبہ کوبینک اور ڈاک خانہ کی مالیات کا شعبہ اند ہو تا ہے۔ ربیوے آفس میں بھی پار سل لینے و بینے کا کام بند ربتا ہے اس روز دکان بند رکھے تو اس میں کوئی کر ابت نبیں ہے۔ سے محمد کانیت اللہ کان اللہ اد،

#### ساتوالباب فاحشه كاكمايا موامال بسسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى خلق النسان وشرفه و كراه و علمه مالم يكن يعلم و فتح عليه ابواب رحمته فخصص وعمم وارسل رسله بالهداية التي هي اقوم فهدوا عباده واخرجوهم الى النور من الظلم وشاد واما كان اندرس من الدين وانهدم وحلوا عباده المتقين بالمعارف والحكم وانذرو العصاة من الويل والعذاب والنقم فسبحانه ما اجل شانه وما اعظم وما ادل برهانه و مااحكم والصلوة والسلام على رسوله الا كرم ونبيه المكرم الذى بلغ و علم وزكى بتلاوة اياته نقوس بنى ادم صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم.

اما بعد. فانه قد جرى الكلام بينى وبين الفاضل العلامة المولوى الحافظ عبدالله الغازيفورى فى مسئلة حلة الاموال المكتسبة بالزناء بعد التوبة وحرمتها وذلك بانه سئل عن الاموال التى كسبتها الزانية بالبغاء هل تجل لها ولغيرها من المسلمين بعد ماتا بت وتحصنت ام تبقى محرمة كما كانت قبل التوبة وما سبيل التخلص من تبعا تها لها فافتى الفاضل ..... الغازيفورى بانها تحل لها ولغيرها باذنها فانها اذا تابت وتحصنت زال خبث الا موال وصارت طيبة طاهرة فسبيلها سبيل الا موال الطيبة المكتسبة من الوجوه الشرعية فلما بلغنى فتواه ورايته مخالفا للشريعة الطاهرة ومضادا للنصوص الظاهرة رددت عليه فى جزء يسير من الكلام بالعربية صيانة عن غوغاء العوام وارسلت اليه لعله ينظرو يتفكر فيرجع الى الحق الذى سطع ونور ولما وصل اليه كتابى لم يقنع بما فيه من البراهين والشواهد فعاد راداً و كتب جوابه فى خمس و عشرين صفحة وارسل الى فلما رايته وقعت فى عجب واردت ان افصل له ماخفى عليه فكتبت جوابه مفصلا و ارسلت اليه وعاش رحمه الله بعد و صول جوابى اليه عدة سنين ولم يرد جوابا فلا ادرى

 <sup>(</sup>۱)عنه (ابن عمر ) قال قال رسول الله عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس ، الفصل الناني . ص ٣٧٥ ط. سعيد)

ارجع عن قوله او لم يتيسر له جواب اوتيسر و لم يتيسر له الا رسال حتى توفى. وكان عالما فاضلا متعبدامن طائفة اهل الحديث رحمه الله تعالى

وانا العبد الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله غفرله ربه وكفاه

فعل بدسے توبہ کرنے کی صورت میں فاحشہ عورت کے پہلے مال کا تھم ( موال ) کیا فرمات ہیں علائے دینا س مسئلہ میں کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے فعل بدسے توب کی۔ اب جواس کے پاس مال ہے فعل بدسے توب کی۔ اب جواس کے پاس مال ہے فعل بدسے ممایا جواوہ اس کواور تمام مو منین کو گھانا حلال ہے باحرام باجو اتو جرونہ (جواب ) (از موان تا عبدائقہ غازی پوریؓ) حلال ہے۔ اس سنے کہ وہ فعل بد، فعل نیک ہے بدل کیا۔ پس اب و مال فعل نیک ہے مایا جواجو گیا۔ قال الله تعالیٰ ، الا من تاب و امن و عمل عملاً صالحا فاولنگ ببدل الله سینا تھم حسنات و کان الله غفورا رحیماً ، (الفرقان (۱) رکوع آخر) وقال الله تعالیٰ : فمن جاء و موعظة من ربه فائتھیٰ فله ملکی سلف (البقور کوع ۴۸) (۲) والله اعلم۔

كتبه محد عبدالله غازي يوري ٢٣ رية الآخر ٢٩ ١ اهـ

(جواب ٣٦٨) (از حضرت مفتی اعظم ) تعلید سے تمایا ہوامال زائیے کی ملک میں داخل شیں ہوتا۔ پس نوبہ کے بعد نہ خووا سے اس کا استعمال ور ست ہے نہ اور مسلمانوں کو۔ توبہ سے فعل کا گناہ معاف اور مئواخذ و مر تنخی ہو سکتی ہے۔ نہ یہ اموال محر مہ جوابھی تک اس کی ملک سے خارج ہیں دو بھی حلال ہوجا تمیں۔ آبیت تر یہہ جو فاضل مجیب نے استدال میں چیش کی ہے اس کا یہ مطلب شیں ہے اس سے صرف تمناہ کی معافی پر استدال فاضل مجیب نے استدال میں چیش کی ہے اس کا یہ مطلب شیں ہے اس سے صرف تمناہ کی معافی پر استدال جو سکتی ہے ہوئی ہیں ورک ہی بنا ہو گئا ہوں کے ملنے پر ۔ مال مختسب میں الحرام کی حلت پر اس بین ورک ہیا ہو سکتی ہوئی ہیں اس قدر کافی ہے تاہم اہل علم کے اطمینان کے لئے مجیب کے جواب پر مالہ ، وہ مذیب میں جب بی عبارت میں (صیافة عن غو غا ء العوام) لکھ ویتا ہوں۔

هوالمصوب. اقول مافهمه المجيب العلامة الغازيفورى من قوله تعالى فاولنك يبدل الله سيناتهم حسنات (۱) من ان السينات باعيانها تتبدل و تصير حسنات باطل لا يساعده نقل و لا يعضده عقل و والكلام على ذلك بوجوه. اما اولا فنقول لو كان المواد بالتبديل المذكور في الابة تبديل اعيانها بمعنى ان السينات تصير باعيانها حسنات لزم ان يمتنع اقامة الحد على الزاني والسارق والشارب والقاذف وقاتل النفس المحرم قتلها اذا تا بواقبل اقامة الحد و ان تحل الاموال المسروقة والمغصوبة والرشى كلها للسارق والغاصب والمرتشى اذا تا بوا قبل اقامة الحد على السارق وتضمين الغاصب . وان يكون كفر الكافروزنا الزاني وسرقة السارق سينات

<sup>(</sup>١)سورة الفرقان ، البجز، التاسع عشر، رقم الآية نمير ٧٠

٢١ تسورة البفرة ، الجزء الثالث رقم الآيه ٢٧٥

 <sup>(</sup>٣) أسورة الفرقال ، الجزأ التاسع عشر ، رقم الايه (٧)

هي وقت وحسنات في وقت اخر . وان ينقلب التكذيب بعينه تصديقا. وان يثبت نسب ولدالزنا من الزاني اذا تاب. وان يتوارث الزاني وولده من الزنا بعد التوبة واللوازم كلها منتفية شرعا فالملزوم مثلها. اما وجه اللزوم في الاول فهوا ن العقوبات الشرعية انما تجب على الجنا يات والسينات واذا لم تبق السينات بعد التوبة جنايات بل صارت حسنات وجب ان ترتفع العقوبة والا لرم اثباتها على الحسنة وهو باطل، لقوله تعالى ماعلى المحسنين من سبيل. ١٠٠٠ وامه في الثاني فهو ان الا موال الحاصلة بالسينات اذا صار ت بعد التوبة حاصلة على الحسنات كما قلتم فلا سبيل للحكم بحرمتها عند كم . فان فرقتم بان المال المسروق والمغصوب باق على ملك المسروق والمغصوب منهما ولذالا يحل للسارق والغاصب، رد بان المال الما خوذ على الزنا ايضا لم يخرج عن ملك الزاني ولم يد خل في ملك الزايمة ٢٠، فاين الفرق؟ و أن قلتم المال المكتسب بالزنا يد خل في ملك الزانية ، قيل لكم ها توا برها نكم ان كنتم صادقين . واما في الثالث والرابع شهوان السيئات اذا صارت باعيانها حسنات فلزوم كو نها سيئات وحسنات بين لا سترة فيه فان العين واحد . واما في الخامس والسادس فهوان عدم ثبوت النسب فرع كون الوطي حواما وزنا وعده التوارث فرع عدم ثبوت النسب ولما صار الوطي الذي كان حراما وزنا بعد التوبة حلالا وحسنا لزم ثبوت النسب والتوارث وهذابين. اما بطلان اللوازم فبا جماع من يعتد به من علماء الشريعة المقدسة فانه لم يقل احد من الائمة بحل الا موال المسروقة والمغصوبة والرشي بعد التوبة قبل اقامة الحد . وبكون شي ء واحد سيئة في وقت وحسنة في اخر. ويجوز انقلاب التكذيب تصديقا. وبنبوت النسب من الزاني بعد التوبة . وبالتوارث بين الزاني واولاده من الزنا. و أما ثانيا فلات المفسرين قد أوردوا في تفسير هذه الآية أربعة أقوال . القول الأول أن المراد بقوله بعالى فاولنك يبدّل الله ان الله تعالى يبدل قبائح اعمالهم في الشرك محاسن الا عمال في الا سلام قال ابن عباس هم المؤمنون كا نو ١ قبل ايمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحو لهم الى الحسنات وابد لهم مكان السيئات حسنات (رواه ابن جرير في تفسيره تحت هذه الالة الكريمة) : ٢) وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالىٰ عنه نزلت في وحشي واصحابه حين قالوا كيف لنا بالتوبة وقد عدلنا بالله (الى ان قال) فابد لهم الله تعالى بعبادة الا وثان عبادة الله وابدلهم بقتال مع المشركين قتالا مع المسلمين للمشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاح

و ١ )سورة التونة، الجزء العاشر ، رقم الآية . ٩ ٩

<sup>(</sup>٣) أما شرائط الصحة فمنها رصاً المتعاقدين , ومنها ان يكون مقدور الاستيفاء حقيقة او شرعا فلا يجوز الاستجار عبى المعاصى , والهندية ، كتاب الاجارة الباب الاول ، ١٠١٤ على ماجدية ) وفي الهندية ايضا : لا تجوز الاحارة على غبى المعاصى , والنوح ولا اجر في دالك ، وهذا كله قول ابي حيفه رحمة الله عليه وابي يوسف وحمة الله عليه و محمد وحمة الله عليه و الهندية ، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٤٤٩/٤ ماجديه )
(٣) والنفسير الطبرى لا بن جوير ، سورة المترقان ، الجزا التاسع عشر ، وقم الآية ، ٧٠ ، ص ١٩/١٩

المؤمنات (رواد ابن جوير) (١) فهذا صريح في ان المراد بالتبديل في الآية عند ابن عباس وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما هو التحويل من حال الى حال. و صرح منه مارواه ا بن جريس عن ابن عباس انه قال بالشوك ايمانا وبا لقتل امساكا وبالزنا عفة واحصانا وعلى هذا التقدير انما يكون التبديل في الدنيا وهو التوفيق الذي صار سبباً لا يمانه وطاعته.(٢) القول الثاني ان المرادانه تعالى يمحوالسيئات الماضية ويثبت مكانها حسنات بالتوبة قاله الزجاج وروي عن سعيد ابن المسيب ايضا (r) والقول الثالث أن المراد تبديل ملكة السينات بملكة الحسنات . والقول الرابع أن المراد تبديل العقاب بالثواب قاله القفال والقاضي (تفسير (م)كبير والبيضاوي (۵)و المدارك)(٦)فان قيل قدروي ابن جريرفي تفسيره عن سعيد ابن المسيب انه قال تصيرسينا تهم حسنا تهم يوم القيامة(\_)وهذا يدل على ان المرادتبديل اعيان السينات بالحسنات.قلت ليس كسا قلت فانه يمكن ان يكون مراد سعيد ان سيئاتهم تمحي ويعطون حسنات مكانها وهذاهوالراجح لانه يؤيده قول سعيد المار .ولما كان في كلام سعيد هذا مظنة الوهم الى ان السينات تصير باعيانها حسنات دفعه المفسر بقوله قال ابو جعفر اولى التاويلين هوا لا ول (يعني ان المراد تحويلهم الى الحسنات) فان فيه نقلهم عما يسخطه الله من الا عمال الى مايرضي وانماقلنا ذالك اولى بتاويل الاية لان الاعمال السيئة التي قد كانت مضت على ماكانت عليه من القبح وغيره جائز تحويل عين قد مضت بصفة الى خلاف ماكانت عليه الا بتغيير ها عما كانت عليه من صفتها في حال اخرى فيجب ان فعل ذالك كذالك ان يصير شرك الكافر الذي كان شركا في الكفر بعينه ايمانا يوم القيامة بالاسلام ومعاصيه كلها باعيانها طاعة وذالك مالا يقوله ذو حجي انتهي رابن جرير)١١٪ قلت انما قال ابو جعفر اولى التاويلين لان لكلام سعيد محملا صحيحا كما بينا ويؤيده حديث اخر اهل النار خرو جامن النار ودخولا الجنة فان فيه انه تعالىٰ يقول له لك مكان كل سينة حسنة (٠) وإذا عرفت هذا فاعلم أن المجيب الغازيفوري أخطأ في فهم المراد بالتبديل وأنزل الآبة على تبديل السيئة بعينها حسنة كما صرح في جوابه وانت خبير ان احدا من المفسرين لم يذهب اليه بل رده ابو جعفر وحكم بانه قول لا يصدر عن عاقل . و نقل الرازي في تفسيره الكبير عن الزجاج انه قال السيئة بعينها لا تصير حسنة .(١٠) وقال في المدارك ولم يردبه ان السنية بعينها

<sup>(</sup>۱)والتفسير الطبوي لا بي جعفر محمد بي جرير الطبوء المسمى بجا مع البيان تفسير القرآن سورة الفرقان ، الجرأ التاسع عشر ، رقم ۷۰ ص ۲۹/۱۹ ط بيروت)ط. الصحيح عندنا الاوثاني نعم في رواية عن ابن عباس. عدلنا بالله ، ۱۸ - ۲۷ (۳،۲)وتفسير ابن جرير سورة الفرقان ۲۰٫۱ ط. بيروت )

<sup>(</sup>٣)(التفسير الكبير ، سورة الفرقان ، الجزأ التاسع عشر ، ٢٤/ ١١٢ رقم الآيه ، ٧ ط . مكتبة الاعلاد الا سلامي ، (٤)(تفسير بيضاوي ، سورة الفرقان ، ٣٠٣ ، ١ ط. كتب خانه رحيميه يوبي)

 <sup>(</sup>۱) والتفسير النسفي المسمى بتفسير المدارك ، سورة الفرقان ، ۲ ، ۱۷۹ مرقم الايه نمبر ، ۷ ط . قديمي ،
 (۲) والتفسير لا بن جرير ، ۲ ، ۲۰ مورة الفرقان ، الجزء الناسع عشر ، رقم الآية نمبر ، ۷)

<sup>(</sup>٩٠٨)( التفسير لأبن جرير ، سورة الفرقاان ، ٩٠١ . ٣٠ رقم الآية ٧٠) .

<sup>(</sup>١٠)(التفسير الكيبر ، سورة الفرقان جزء التاسع عشررقم الأية ٧٠ ص ٢٤ ١ ١ ١ ط. مكتب الاعلاد الاسلامي،

حسنة ولكن المواد ماذ كرنا انتهى \_(١) قلت سمعت ما يلزم على هذا القول من المفاسد التي بينا ها سابقا فكيف يظن بعاقل تفقه في الدين ووعي الا صول الشرعية ان يقول بهـاما المعاني الا ربعة المنقولة من السلف فلا يلزم عليها شئي من تلك المفاسد وليس في شني منها حجة للمجيب. فان مآلها الى حمل التبديل المذكورفي الأية اما على التوفيق اوعلى تبديل الملكة اوعلى اثبات الحسنات مكان السيئات او على تبديل العقاب بالثواب وفي كل ذلك لا يلزم ان تصير السيئة بعينها حسنة ولمالم تنقلب السيئات باعيانها عن وصف الحرمة فالا موال الماخوذة عليها ماخوذة على السيئات فتكون محرمة خبيئة بعد التوبة ايضا كما كانت قبلها . واما ثالثا فانه قد خطر ببالي وجه قوى يدل على حرمة الاموال المذكورة بعد تسليم انقلاب السيئة حسنة ايضا فنقول لنن سلمنا ذلك فغاية مايئبت به ان صاحب السيئة لا يؤاخذ باخذالمال عليها كما لا يؤاخذ على ارتكاب السينة نفسها اما حل الا موال فهو بمراحل عن مفهوم الأية الكريمة فان الوطي الحرام مثلا وان انقلب وتبدل حلا لاوحسنا لا يمكن جعله سببا شرعيا لا خذ المال لاباثباته نكا حاولا بغيره من الطريق فبقي المال المأخوذ عليه ما خوذ ابلا سبب شرعي فيجب عليها ان ترد المال الي مالكه فانه في يدها امانة وما لم ترد المال لا تصير تائبة لان ردالمال من تمام توبتها وكذالك السوقة اذا تاب صاحبها لا سبيل الى جعلها سببا لتملك الاموال المسروقه للسارق فبقي المال عنده بعد التوبة خاليا عن سبب الملك من بيع اوشراء او هبة او تضمين اوارث او غيرها فيجب عليه رده وذالك من تمام توبته ، وقس عليه غيرها واما رابعا فالتبديل المذكو ر في الاية مترتب على ثلثة اشياء . التوبة والايمان والعمل الصالح . فما لم يتحقق الا شياء الثلثة لم يجز الحكم بالتبديل. وانت تعلم أن المذكور في السؤال هوا لتوبة وحدها وأثبات الايمان بأن السؤال وارد في زانية مؤمنة او بان التوبة تتعقب الا يمان ايضا ممكن اما الاعمال الصالحة فليس لها ذكر في السؤال ولم يتعرض له المجيب في جوابه فليت شعرى كيف جازله الحكم بالتبديل مع انتفاء شرطه ان لم تصر صالحة او مع انتفاء العلم بوجود الشرط واما خامسافان الاية الكريمة انما تدل على تبديل اعمال المكلفين من صفة الى صفة اما تبديل صفة الا موال اعنى الحرمة فلا دلالة للآية عليها بوجه من الوجوه ومن المعلوم ان الحرمة اللتي كان المال موصوفابها قبل التوبة هي من صفات المال لامن صفات اعمال المرتكبين فان قيل تبدل صفة المال فرع تبدل صفة العمل قلنا ممنوع وان سلم كان اقرارا من المجيب بان الحكم بحلة المال قياسي لا منصوص و القياس من وظيفة المجتهد . واما سادسا فبان الاية مخصوص بمن اسلم من الكفار كماينا دي به صدر الاية ـ اعني قوله تعالى والذين لا يد عون مع الله الها آخر . وعجز ها اعني قوله تعالى الا من تاب وامن الا

 <sup>(</sup>١) نصبير السبقي المستسى تتفسير المدارك، سورة الفرقات، ص ٢ - ١٧٧٩ رقم الآية ٥٠) ط اقديمي نمبر ١ لعل الاولى
 است حبيرًا أنه لم يدهب احدمن المتسرين اليه الا أبو جعفر عبدالحق

ية (١) وفي الحديث أن الا سلام يهدم هاكان قبله ٢٠) وقال أبن جرير في تفسيره الا من تاب من المشركين فامن بالله ورسوله وعمل عملا صالحا يقول وعمل بما امره الله فاطاعه فان الله فاعل به من ابداله سيني اعماله في الشرك بحسبها في الاسلام (٢)انتهي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فال يبدل الله اعمالهم السينة اللتي كانت في الشرك بالا عمال الصالحة حين دخلوا في الا بمان ( ابن جرير)(٠) فلا يصح الا سندلال بها، على تبدل الأثام اللتي جعل الشرع لها حدو د او الزمها على المسلمين ونهي عن الشفاعة فيها والعفو عنها بعد محلها الا ماشاء الله. اما استدلا له بكريمة فمن جاء ٥ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ١٠٥٠ فلا بصح ايضا فان الا ية نزلت فيمن احد شيئا قبل التحريم ثم انزل الله تحريمه فاتبع فانتهى فله ما اخذ قبل التحريم اما الذين بلغهم التحريم ولم ينتهوا ولم تدعوا بل اكتسبوا السيئات واخذ وا الا موال من طرق منهية فلا ندل الالذ على أن تلك الا موال تحل لهم بالتوبة . قال ابن جرير في تفسيره تحت هذه الا ية الكريمة من جر. ه موعظة فانتهى عن اكل الربوا وار تدع عن العمل به وانزجرعنه فله ما سلف يعني ما احذو اكر فمضى قبل مجيّ الموعظة والتحريم من ربه في ذلك انتهى. ثم قال اما الموعظة فالقرآن انتهى .٠٠ وقال القاضي البيضاوي في تفسيره فمن بلغه وعظ من الله وزجر كالنهي عن الربوا فانتهى الما فاتعظ وتبع النهي فله ماسلف تقدم اخذه التحريم والايستردمنه انتهي ومثله في التفسير الكبيران والخازن (١٠٠ والمدارك ١٠٠١ وغيرها ومن المعلوم إن الزانية قد جاء تها موعظة من ربها والنهي عن الزنا في القرآن المجيد والحديث) . فلم تنته ولم ترتدع عن الزنا واخذت ما اخذت بعد التحريم و مجى الموعظة فاين هذا - من ذاك فاستدلال المجيب بالاية الدالة على حلة الماخوذ قبل التحربم على حلة الا موال المكتسبة بالطريق المحرمة بعد التحريم ليس من الصحة في شيئي . هذا وا لله تعالى اعلم وهو المستول للهداية والعصمة في الرواية والدراية فقط

كتبه العبد المسكين الا واد محمد كفايت الله غفرله مولا د المدرس الا ول عي المدرسة الا مينية الواقعة بدهلي

لسادس من جمادی الا ولی سن <u>۱۳۲۹ه</u> لله در المجیب المصیب حیث کفی و شفی جزاه الله تعالی خیر الجزاء کتیه اش ف س- ۱ردب س ۱۳۲۹ د

١٠)سورة التبرقان ، الجزء التاسع عسر، رقم الأية ٧٠٠٦٧.

<sup>«</sup>۱۰ كور الا سلام يهدم ما كان قبله وكان مسلم» في كتاب الايسان ، باب كون الا سلام يهدم ما كان قبله وكذا الحج والهجرد، ص ۲۰۱۱ ط. قديسي.

ا ﴿ اِنْفُسِيرِ كَطُورِي ، سُورِةِ الفَرْقَالِ الجَارُّ التَّاسِعِ اعْشُرِ ، رَقْمَ الآيَّة ٧٠ ص ١٩ - ٣٠ ط. بيروت إ

١٠٠) وجدناً هذا ولكن بروايَّة ابن ريد، سورة الفرقان ، تفسير الصرى ٢٠٠١٩ رقم الاية ٧٠ ط. بيروت،

<sup>(</sup> ٥ ) سُورِقَ القَرِقَ ( الجَّزِءُ الْفَالِتِ ( رقبه الأَنَّةُ نَسُو ( ٧٥ )

<sup>(</sup>٦) نفسير الطبري ، سورة النفرة. الحر، إلثالث ، ص٣٠ ٦٩ رقم الإية ٢٧٥ ط. بيروت

<sup>(</sup> ـ انفسير البصاوي. سورة النفرة ، الجرأ النالب ص ١٧٨ ، وقه الآبة ٢٧٥ ، ط سعيد

<sup>(</sup>١) (التَّعَبُيرِ الكبير ، سُورَةُ النَّفَرَةُ. لَجَزَأَ التَالَبُ ، ٧ - ١٠٠ رقيم الأيدط ، مكتب الاعلام الاسلامي؛

٤٠) وتفسير الجارب ، سورة البقرة ، الحزاً ، إلى لب ، ٢٠٠٠ ، رقم الآية نمبر ٢٧٥ ط . مصر)

<sup>(</sup>١٠) تفسيرُ لَقَعَدُارِكَ . سُورِهِ النُفرِهِ . الجُزأُ التالِثُ . ١٩٣ - رقم الآية ٢٧٥ ط. قديمي،

(نوٹ) حضرت مفتی اعظم کے مذکورہ بالا جواب کے بعد مولانا عبداللہ غازی ہوری نے جواب الجواب تحریر فرمایاجو فلسحیپ سائز کے جالیس سفھات پر مشتمل ہے۔ پھر حضرت مفتی اعظم نے اس کارہ تنج سے فرمایاجو ساٹھ صفحات پر ہے۔ یہ تر میں مناظر ان بیں اور عربی زبان میں بیں اگر توفیق ایزدی شام حال ہولی تو انشاء اللّٰہ ان کوایک مستقل کتاب کی صورت میں شائع کیاجائے گا۔ ناظرین کے لئے او پر دری شدہ فتوی کافی ہے۔ (واصف عفی عند)

تم الجزء السابع من كفايت المفتى ويليه الجزء الثامن اوله كتاب البيوع.

#### فرہنگ اصطلاحات (الف)

احوط۔ قریب باحتیاط،جواز کی دوبر ابر کی صور تول میں ہے دہ صورت جو تقویٰ کے قریب تر ہو۔ استخفاف۔ حقیر سمجھنا۔

احتضار \_ نزع کاوفت ، موت کے فرشتول کا قبض روٹ کے سنے حاضر ہونا۔

اطراء\_ کسی کی تعریف میں حد ہے زیادہ مبابغہ کرنا۔

اضطر ار۔ ایسے حال ت کا پیدا ہو جانا کے جان کے بائے۔ ہو جانے کا یاکس عضو کے نوٹ جانے کا لیفین ہو جائے۔

اجماعی مسئله ـ وه عقید دیا ختم جس پر صحابه وائنه مجتندین متفق هوام ـ

الهام ۔ خدائے نیک بندول کے دل میں خدائی طبر ف سے جو کو ٹیبات ڈالی جاتے اسے الهام کئے میں۔ یہ وجی کے بعد کادر جہ ہے مطبع ناسم فاعلم ملتمون سم مفعول

اولهٔ اربعه شرعیه-جیارشه عی دلیلین، جن پراه کام شرعیه کامدار ہے۔اول قرآن مجید ،ووم حدیث شریف سوم ابتماع امت ، جہارم قیاس (اجتہاد)

احناف ۔ حنفی کی جمع ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین۔

الفاقاله متفقه طور ب مالا تفاق به

استدالیل دیل بیزنا، بینی سی مسئله مطلوبه کو ثابت کرنے کے لئے کو فیاصول پیش کرنا۔ احتجاج ہے۔ جست کیلئرنالہ ایعنی کس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایس صاف اور واضح دیل پیش کرناچو متعالم کی دائیلوں کو کاب دیسے اور اس کو مغاوب کرد ہے۔ ام ائیلیات۔ زمانہ ما تعبل اسلام کے پیٹمبرول ،امتوں ، ملکوں اور سلطنوں سے تعلق رکھنے والی و و رولیات د حکایات جواہل کتاب کی مذہبی کتاوں سے منقول ہیں۔

الحاد \_ بے ویش ملحداس کا اسم فاعل ہے۔

اجل۔وقت مقرر دیامیعاد۔وامنع ہو کہ لغۃ اجل کے معنی موت کے نہیں ہیں۔محادرہ میں بطور استعار ہ کے موت کے معنی مر اولے لیتے ہیں۔

(ب)

برزن موت كيعد قيامت تك كازمانه

(ت)

تعزیرے سزادینا، کئی جرم کی دوسۂ اجو جا کم اسلام اپنی صوابد بیداور رائے سے تبحویز کرے اور ش<sub>ر عال</sub>ی ں کوئی خا<sup>نس</sup> سزامنفررنہ کی گئی ہو۔

تمنير- كفر كالحتم إكانا

تاویل۔ لفظ مشتر ک کے چند معانی محتملہ میں ہے بقر ائن ایک معنی کوتر جیجو ینا۔ (اُلروہ ترجیج اصول شرعیہ کے خلاف نہ دو تو تاویل مقبول ہے ورنہ تاویل ہاطل)

تاجیل۔میعادیاوقت یامہ سے مقرر کرنایا ہے کرنا۔

تعبیر۔ تسی مفہوم و معنی کو بیان کر نے کے لئے چندا سالیب بیان میں سے ایک اسلوب بیان کو یا چند مر اوف الفاظ میں سے ایک کواختیار کرنا۔

تحریف۔الفاظ یا مفہوم ہیں اصل مقصد کے خداف اپنی مرسنی کے مطابق اول ہدل کروینا۔ توانز۔ سی بات کا اسٹے کثیر راویوں کے ذراعیہ سے تشکسل کے ساتھ ہم تک پہنچنا جن کے متعلق جموٹ کا گمان نہ ہو کے۔ جیسے قرآن مجید کہ ہم تک بطریق توانز پہنچاہے۔

تشريق - كبات كودين قرار ديناه مذنب قائم كرنا ـ

تحدی۔ قوت مضبوطی اور دعوے کے ساتھ کی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، چینٹی کرنا۔ تلبیس۔ جھوٹ سچ کو ہ. وینا، صبیح بات کو مشتبہ کر دینا۔

توجیه به کام کے محمل کو بیان کر نااور وجہ و علت کو ظاہر کرنا تاکہ اس کا ناما ق وابہام دور ہو جائے اور

دوسرے کلام ہے اس کا تعارض رفع ہو جائے۔

تھیوری۔(انگریزی) نظریہ۔

شایث تین خداما ننا( میسا کیوں کا عقیدہ)

جماہیر۔(جہور کی جمع)مراد اسلام کے علاء اور صارت الرائے لوگ

جاملیت۔ (عمد جاملیت) حفرت رسول اللہ ﷺ کی ہمیت ہے پہلے کازمانہ۔

(ح)

حربی۔ دارالحرب کے غیر مسلم باشندے بار عایا۔

حنفید\_( حنفی کی جمع )حضرت امام اعظم او حنیفدر حمد الله کے مقلدین۔

حنبيه (حنبلي كي جن )حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله كے مقلدين ــ

جحت۔ (بر ہان )الیک صاف اور واضح ولیل جو مقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اور اس کو مغلوب کر دیے۔ منابعہ میں سے

حمد الله تعالى كى تعريف بيان كرنا\_

حد۔ جرم کی وہ سز اجود لیل قطعی کی روسے شرینا ثابت اور مقرر ہو۔

(<u>;</u>)

خارق عادت۔ کوئی ایساکام یاواقعہ جو فطرت کے عام دستور و معمول کے خلاف کئی آدمی ہے بخیر اسباب و آلات کے ظاہر ہو۔ ( پینمبر سے ظاہر ہو تواس کو منجز ہاور دلی سے ظاہر ہو تواس کو کرامت اور نمیر مسلم سے ظاہر ہو تواس کواستدرائے کہتے ہیں لیکن ان تینول میں اور بھی بہت سےبار یک فرق ہیں) (و)

واران سلام۔وہ ملک جس میں مسلمانوں کی خود مینار حکومت ہواور اساامی احکام و قوانین جاری کر نے پر قادر ہو۔

وارالحرب وہ ملک جس میں اقتداراعلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔

ویانته روه معامله جوہند ہے اور خدا کے در میان ہو۔

د لیمل۔ کوئی اصول جس ہے مسائل ثابت کئے جانمیں۔

د لیل قطعی۔وہ دلین جو صاف و صرح گاور واضح طور پر کتاب و سنت میں موجود ہواس میں تو جیہ و تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

(;)

ڈارون تھیور نی۔ڈارون کا نظریہ (ڈارون ہور پکاایک فلاسفر تھا۔ اس نے اسابی عقیدے کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں نہیں ہوئی ہے ہاہدہ پہلے ایک گیڑا انتخا۔ پھراس نے گر گئٹ فیجرہ کی شکل اختیار کی پھر تدریجاً بہت می مختلف صورت میں آیاور بندرے ترقی کر کے انسان بنا) صورت میں آیاور بندرے ترقی کر کے انسان بنا)

ر بوله رباله سود بهیاج به

روقدار تداد، مر ند ہونا، اسلام ہے پھر جانا۔

(;)

زجراً۔ تنبیہاً ءاظہار نفرت کے طور پر۔

زندیق۔جو شخص آخرے کونہ ہے اور خالق کے وجو د کا قائل نہ ہو۔ زناد قہ جمع ۔

ز ند تة به آخرت كونه ما نذاور خافل ك وجود سے انكار كرنا۔

زمانه جاہلیت۔ عمد جاہلیت ۔ حضورانورر سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی بعشتہ سے پہلے کاز مانہ۔

سیر ۔ (سیرة کی جن ) میں قائے معنی کسی شخف کی سوائے عمری مگر اصطلاحار سول اللہ عظیمہ کے حالیت

زندگی مراد لیے جاتے ہیں۔ سیات دوسرے معنی مغازی۔

سنت۔ حدیث شریف بیمی رسول اللہ بیٹے نے دین کی حیثیت ہے جو کام سے یا کرنے کا حکم دیا۔ ( آپ کاطر بقد اور نمونہ عمل)

سائ موتی۔ مر دوں کا سننا۔ (یعنی بیہ مسئنہ کہ آیا قبروں میں مر دےباہر کی آواز سنتے ہیں یا نہیں '') سیاست ۔ 'سی جرم کی سز اجو حاکم انتظاماا پی رائے سے جاری کرے۔ (ش)

شهود\_(شامري جمعٌ) ً مواه\_

شهاد تیں۔ دوشهاد تیں جو کلمہ شهات میں میں۔ائلہ کی وحدانیت کی شهادت اور حضرت محر مصفے نظیے کی شهادت۔

شان نزول۔ جن حالات کی وجہ ہے یا جن اسب کی بناپر کوئی آیت نازل ہو۔ ( سبب نزول یا موقع نزول )

شوافع۔(شافعی کی جن )حضر ت امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے مقلدین۔ (ص)

سراحة ـ صاف،واننج، نمير مشتبه طوريپ (ع)

عقود ربو پیه به سود ی معامه ت.

(غ)

غالی۔ کنر، متشدو۔

غلو- کشرین ، شدت-

نجیر موجهه وه کلام جس میں توجیه نه کی گئی ہو۔ غنی دوہ شخص جو قربانی کا نصاب ر کھتا ہو۔

(نـ)

فروعی مسائل جزوی مسائل،ایسے مسائل جوبطریق اجتماد اخذ کئے گئے ہوں۔ فقیر یہوہ شخص جو قربانی کا نصاب بھی ندر کھتا ہو۔

(ق)

تا منی۔ودباا ختیار مسلم تی جو سطان اسلام کی طرف سے مقرر کیا گیا ہواور شریعت کے مطابق فیلے۔ ترے۔

قضا۔ وہ تحکم یافیعلہ جو قامنی کی عدالت سے جاری ہو۔واضح ہو کہ قضائے معنی موت کے نہیں ہیں۔ ار دو محاور دمیں بطور استعار و کے مراد کے لیتے ہیں۔

قرون تلط مشهود له بالخيريال قرون اول مشهود له بالخير رود نين زمائ جس كے افضل والعلى اور باخير جوئے كى شهادت مخبر صادق (نظیم ) نے وى۔ آپ نے فرمایا۔ خیر القرون قونى شم اللذین بلو نیسم شم اللذین بلو نہم ۔ چنى بهترین زمانہ میر ازمانہ ہے بھر النابو گوال كازمانہ جو میر ے زمانہ سے وہ اللہ بند آئمیں گے۔ بعد آئمیں گے بھر ان كازمانہ جوان كے بعد آئمیں گے۔

(-)

محارب۔ دارا بحرب کے غیر مسلمہا شندے جوہر سر جنگ ہول۔

معتوه به نا قص العقل الخواميار و وأو أن

مقاطعه به قطع تعلق ما نکاٹ۔

مرز بحفر کفریک بینجان والای اینی کوئی ناجائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو۔

. مجتند فیه ..وومسئله جس کا تنگم قر آن و حدیث میں صاف اور واضح طور پر موجود نه ہواور بطر بق اجتناد اخذ بر م

متنق ماید \_وه مسئد جس میں اللہ مجتندین کا نقاق رائے ہو۔

مجتنر \_وو تتخص جونزع ب حالت میں ہو۔

مخبر صاوق۔ تھی خبر ویٹ والہ بینی منر سار سول اللہ سی ہے۔

معبود الساكام جواويرے ہو تا جاآ تا ہو۔

مندوب\_ منتحب\_

مختلف فید روه مسئله جس میں مختلف رائمیں ہوں۔ ضد منتفق مایہ ۔

مُحُدثُ تَى اليِّهِ وَروه چيز اس كامصدراحداث اوراسم فاعل محدث ہے۔

مُحدّث \_ حديث شريف كاجيد عالم ـ

مالا المال كي جمع العنم تامام مالك رحمه الله ك مقلدين -

عُلْصِيرً وه تَخْصُ جس والهزم موراس كامتعدرالهام اوراسم فاعل ملهم ہے۔

ملا نگه سیاحین روه فرشتے جواللہ کی طرف سے اس خدمت پر مقرر میں که و نیامیں ہم جگه جاتے پھر ت رہیں اور جہاں کہیں اوگ عبادت اور و عظومتہ کیم و تلاقت و نمیر دمیں مشغول ہوں وہ فرشتے اللّٰہ تعالٰ کیبارگاہ میں ان کی گواہی دیں۔ درود و سلام رسول اللہ نظیمہ کے اوصاف، اور کارنا ہے۔
منتقبت اُ۔ صحابہ واہل بیت رضوان اللہ علیم کے اوصاف، اور کارنا ہے۔
مکنت حکومہ نے دین وہ شخنس جو سی دین کا قائل نہ ہو۔
مکنت حکومہ نے دین وہ شخنس جو سی دین کا قائل نہ ہو۔
مکنت کو اُ۔ وہ چیزیں یاوہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔
مکنت کو اُ۔ وہ چیزیں یاوہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔
مکنت کو اللہ انکار کا ایم فاعل ۔
مخاصل کے دہ شخنس جو حالت اضطر ار میں ہو۔ (و کیمواضطر ار)
منوائر۔ بطریق توانز شخینے والی چیز۔ (و کیمو توائر)
منوائر۔ بطریق توانز شخینے والی چیز۔ (و کیمو توائر)
مناسرة ، مملدر آمد کرنا، عمل میں النا، ہو س، و کنار کرنا۔ اردو کے محاورہ میں مباشرت کے معنی جن گاورو طی کے معنی میں استعمال ضیں ہو تا۔
مؤسس و صاحب نصاب نہ ہو۔
مُونسو ڈ وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو۔

(ن)

نص۔ حلت و حرمت کاو دوانشح اور صاف حکم جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔اس میں کسی قشم کاابہام نہ ہو۔

> نظم قرآن۔ مراد قرآن شریف کی عبارت۔ انعت۔ رسول اللہ علی ہے اوصاف بیان کرنا۔ (خاص کراشعار میں) (و) واجنب البدم ۔ ڈھاد ہینے کے لائق۔ جس کا ختم کر دیناضروری ہو۔ وظفہ۔ فرض۔ ڈولی۔